THE SECOND STATES

Carried Hills





محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

محکم دلا<u>ئل سے مزین</u> متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مک



#### جمله حقوق محفوظ ہیں

بابتمام: خليل اشرف عثاني

أشاعت : ۹۹۹۹ء

کمپوزنگ : عبدالماجد پراچه ناثر :دارالاشاعت کراچی

مضخامت: کم ۵۰

ملنے کے پتے!

دارالاشاعت اردوبازار کراچی بیت القرآن اردوبازار کراچی ادارة القرآن گار دُن ایسٹ لسبیله کراچی نمبر ۵ ادارة المعارف کورنگی کراچی نمبر ۱۳ مکتبه دارالعلوم کورنگی کراچی نمبر ۱۳ ادارهٔ اسلامیات ۱۹۰،انار کلی لا بور

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتب

22412

。 عرض ناشر

حضور اقد س بھٹے کی تعلیمات اور خود ان پر آپ کے عمل میارک سے ہمیں پہنہ چاتا ہے کہ کوئی فلسفہ یا نظریہ ای صورت میں معظمام ہوتا ہے جو اجماعی اور انفرادی زندگی میں ہر مخص وادارے کے لئے کیمال طور پر قابل عمل ہو اور صرف نعروں پر معتمل نہ ہو۔ اور جو منصفانہ طور پر سب پر کیمال لاگو ہو شکے۔

شدہ فکر لور نظریہ ہمیں صحیح بھی لگنے لگناہ۔اب غور فرمائیں کہ اقوام متحدہ نے جو
انسانی حقوق کا بیارٹر چیش کیاہاں کی بیشتر د فعات اور خود (-Universal Declara
نظیہ مجتہ الوداع کا چربہ ہے، جو ہمیں محسن انسانیت المحقق نے چودہ سوسال پہلے عطافر اویا تھا۔

زیر نظر کتاب محن انسانیت کے اور انسانی حقوق "میں مصنف جناب مولانا واکٹر حافظ مجمد ٹانی صاحب کے واکٹر حافظ مجمد ٹانی صاحب جو کہ جاتب کے ساحب کے داکٹر حافظ مجمد ٹانی صاحب کے داکٹر حافظ محمد ٹانی صاحب کے داکٹر حافظ کا معرب کی معرب کے داکٹر حافظ کا معرب کے داکٹر کا کر داکٹر کے داکٹر کے داکٹر کے داکٹر کے داکٹر کے داکٹر کا کر داکٹر کے داکٹر

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

انہوں نے سیرت النبی ﷺ کو بطور محن انبانیت بھے کیالور محمیق کی۔ جمال جمال مستشر قین نے اس سلسلے میں اعتر افات کے دود اختے کے لور جمال اعتر اض کیال کاد فاع بھی کیالور ان کے تعصب کوواضح کیا۔ ساتھ ساتھ خطبہ جمتہ الودلع کو کلتہ ولم میان کرتے ہوئے اقوام متحدہ کے چارٹر سے تعلل کر کے یہ جاست کیا کہ مغرب کے دساتیر حقوق لور خود اقوام متحدہ کاعالمی منشور تمام چربہ ہے لوروہ اسے اپنے طور پر منضبط کر کے اسکی تشمیر کررہے ہیں لور ہم مسلمان احساس کمتری میں ان کی تواز پر لیمک کتے ہوئے انہیں انسانی حقوق کا علمبر دار لور چیمئن باور کر انے ہیں اپنی صلاحیتیں و قف کے ہوئے انہیں انسانی حقوق کا علمبر دار لور چیمئن باور کر انے ہیں اپنی صلاحیتیں و قف کے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فاضل مصنف کو اس کو سٹش پر جزائے خیر عطافر مائے آمین۔

ہمارے ادارے سے "سیرة النبی ﷺ "جیسے عظیم موضوع پراس سے قبل الحمد لله بهت قابل قدر کام ہوئے ہیں، جس میں چندیمال الماحظہ کے لئے چیش ہیں۔ اور خہ کورہ کام ان میں ایک گرانفذراضافہ ہے۔

1.... سيرت طبيه (6 صے) 2.... سيرة النيﷺ (7 صے) 3....رحمة للعالمين ﷺ (3 صے)

وعا فرمائیں کہ اللہ تعالی دنیاد آخرت میں ہماری کوششوں کو قبول فرمائیں اور اخلاص عطافرمائیں اور خاتمہ بالخیر فرمائیں آمین۔۔

ناشر خلیل اشرف عثانی دلدالیاج محدر منی عثانی



انسانیت کے محن وہادی اعظم، سید عرب وعجم، حضرت محمد علیہ کے

بام!

..... جنوب نے انبیانی تاریخ میں پہلی مرتبہ بینی نوع انسان کو، انسانیت اور انبانی حقوق کا منشور اعظیم "خطبہ کچۃ الوواع" عطا فرماکر حقوق و فرائض کی مثالی تعلیمات سے روشتاس فرمایا۔

منشور اعظم! "خطبه حجة الوداع" بلاخوف تردید تاریخ عالم میں انبانی حقوق کے تمام نام نام میں انبانی حقوق کے تمام نام نام منشوروں اور دستاویزوں پر تاریخی اولیت اور ابدی فوقیت رکھنے کے ساتھ ساتھ "حقوق انسانی" کانمایت جامع، مثالی، ہمہ گیر اور دائمی دعالمی منشورہے۔

· 33.

9

فهرست مضامین

| صفحه                                  |                                                                 |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| rr                                    | 🏵 محن انسانیت صلی الله علیه وسلم                                |
| 12                                    | ن پیش لفظ از : مولانا ڈاکٹر محمد عبدالحلیم چشتی 🚊               |
| mm ** .*                              | الله مقدمه مؤلف الله الله الله الله الله الله الله ال           |
| ۲ ۷                                   | 🏵 مو ضوع کی اہمیت و ضرور ت                                      |
| <b>6</b> 4 <b>√ √ √ √ √ √ √ √ √ √</b> | ﴿ اعتراف وتشكر                                                  |
| ۵۳.                                   | 🏵 خاتم الانبياء كا آخرى فج اوَر خطبه نجة الو داع –ا يك نظر ميں  |
| ۵۸                                    | 😂 فرضيت حج اور جمة الوداع                                       |
| ۵۹                                    | ⊕ جمة الوداع کي وجه تسميه                                       |
| ٧٠                                    | 🥰 ِخاتم الا نبیاء کے جو ں کی تعداد                              |
| ٧٠                                    | 🥸 قبة الوداع كيليخه خاتم الا نبياء عَيْكَ كي روائلًى            |
| 41                                    | 🏵 شر کاء جمۃ الو داع کی تعداد                                   |
| 41                                    | 🤁 پیغیبر آخر واعظم علیہ کے ''ججۃ الو داع'' کا آئکھوں دیکھا ہیان |
| ۸۳                                    | 🏵 ججة الو داع كا تاريخى ريكار ۋ                                 |
| ۸۳                                    | 🕀 اېميت وعظمت                                                   |
| ۸۳                                    | 🏵 رادیان خطبهٔ مجمة الو د اع اور خطبات کی تعد اد                |
| ۸۵                                    | 🏵 نیامت خطبه                                                    |
| 44                                    | 🏵 خطبه کجة الوداع                                               |
| ت آن لائن مکتبہ                       | مخکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مف            |

🏵 خطبه ججة الوداع كي الميت وعظمت 110 🏵 (۱) تاریخی اور قانونی اہمیت 110 🟵 (۲) د عوتی، تبلیغی اور تربید پی ایمیت 114 🏵 (٣) خطبه تجة الوداع - حقوق انساني كامنشور اعظم ILA 3 خطبہ مجہ الوداع کے تاریخی نام 🏵 "خطبه كجة الوداع" كي حقوق انساني سے متعلق د فيعات 171 باباقل اسلام اور انساني حقوق 174 (الف) قرآن كريم اور انساني حقوق 18.4 ﴿ الله انفرادي حقوق 11/2 ا-ند جي آزادي کاحق 18.2 🟵 ۲-ازت کے تحفظ کا حق 111 🏵 س- نجی زندگی کے تحفیظ کاحق 119 🟵 ۳- صفائی پیش کرنے کاحق 119 🟵 🛕 - اظهار رائے کی آزادی کا حق 11-﴿٢﴾ ساجي حقوق 1 -

1100

🏵 ا-انبانی میادات کا حق

22412 🟵 ۲-ابروثواب میں مر دوزن کی بر امری کاحق 🟵 ۳-والدين كيلي حسن سلوك كاحق 121 🗀 🏵 أنباني جان كى حرمت كاحق 🟵 ۵-ازوواجي زندگي کاحق 127 ﴿٣﴾سايي حقوق

ا-اسلام کے ساسی نظام کی اولین د فعہ ۲۳۱ 🟵 ۲- عموی اور مقصدی تعلیم 🕾 ۳-سای ولایت کاحق

🏵 😘 -سیای سریراه منتب کرنے کاحق 🟵 ۵-بدلاگ انصاف کا حصول م سا

🟵 ۲-هوق کی کیمانیت م سرا

۱۹۴۶ اقتصادی حقوق می در در در این از در این ا 110 🏵 ا- قرآن كامعاثى نقط نظر 120 الم المولك كاكروش من المان الم 124. (ب) پنیمبراسلام ﷺ اور انسانی حقوق ( تاریخی اور تحقیقی جائزه) 174 🟵 پینمبراسلام ﷺ کی انسانی حقوق سے متعلق تاریخی و ستاویزات 🟵 (۱)-"معامرة طف العنول" (۲۸۵ء)

🥸 مظلومول کی امداد کا پیلا تاریخی منشور 179 ے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

100 ﴿ (٢)-"يثاق دينه "(٣١٢ء) 🛞 🛚 ریاستی حقوق کی پہلی تحریر ی اور تاریخی د ستاویز 100 🖼 ﴿ سول اکر م علی کے سیاسی بھیر ت اور حسن تدیر کا مثالی شاہکار 100 آ الله نیاکاسب سے پہلا تحریری دستور 100 🚱 'میثاق مدینه'' کے آئینی حقوق ہے متعلق عدالتی فقرات 114 🛞 حکمر ال و رعایا کے ریاستی حقوق کی اولین د ستاویز 146 ۞" میثاق مدینه" کی اہمیت اور اس کے انقلا فی اثر ات-174 (٣)-خطبه فقم که (١٣٠٠) 164 ج بنیادی انسانی حقوق کا پهلا منشور ۱۳X س ﴿ ﴿ ﴿ مِن ﴾ - خطبه مجة الوداع (١٣٢ع) 🕾 انسانی حقوق کاعالمی اور دائمی منشور 109

# بابدوم

خطبہ ججۃ الو د اع اور مغرب کے نظریہ انسانی حقوق کا تقابلی جائزہ

﴿ خطبہ مجمد الوداع کی مغربی دنیا کے انسانی حقوق کے منشوروں اور دستاویزات پراولیت اور تاریخی فوقیت ۱۲۱

🏵 خطبهٔ مجمة الو داع کی انفر ادیت و جامعیت اور

اس میں عطا کر دوانیانی حقوق

حکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

## بابسوم

مغربی د نیااورانسانی حقوق

(تاریخی آور تقیدی جائزه)

آغازوار تقاء – تاریخی اور تعار فی جائزه

اعاروار نفاط سار من رياساء) اعاراد الامنشوراعظم ١٦٤ه )

الآم يتحاكار تاكى تاريخى حقيقت اور آئينى حيثيت الآم يخى حقيقت اور آئينى حيثيت الآم الآم الآم الآم الآم الآم ال

® قانون حبس بے جاہ <u>کلا</u>ء ® فطری قانون (Law of Nature) امریکہ کا

ی فطری قانون (Law of Nature) همرینده اعلان آزادی۲ کے کے اء ﴿ اقوم متحدہ کا حقوق انسانی کا عالمی منشور ۸ میں ایء

UNIVERSAL DECLARATION OF ®
HUMAN RIGHTS

﴿ انسانی حقوق کاعالمگیراعلامیه (عالمی منشورانسانی حقوق) ۱۸۱ تقیدی جائزه ۱۹۱

⊕ (۱) - تاریخی اور قانونی نقطه نظر
 ⊕ اقوام متحدہ کے منشورانسانی حقوق کی حقیقت اور آئینی حیثیت

💝 مغربی مفکرین اور مقتنین کااعتراف حقیقت

۔ فکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

﴿۲)-دیناوراسلامی نقطه ُ نظر ہ 🏵 🛾 اقوام متحدہ کے منشورانسانی حقوق کی اسلام سے متصاد م اور اسلامی عقائد و نظریات کے منافی د فعات 199 🏵 اقوم متحدہ کے منشور انسانی حقوق اور خطبہ ججۃ الود اع کا تقابلی جائزہ 1.1 باب چبار م خطبه مجة الوداع

حقوق انسانی کا مثالی اور ابدی منشور

🕮 محن انسانیت ﷺ کے مطا کردہ حقوق کا تہذیب اقوام اور ندامب عالم سے تاریخی اور تقامی جائزہ

ے جان ، مال ، عزت و آمر واور او لاد کے تحفظ کاحق ۔ کا امانت کی اوائیگی اور ملکیت کے تحفظ کاحق 411

🖋 سود کے خاتمہ کااعلان -انسانیت پراحسان عظیم rir 🏵 عهد جابليت- لغوي مفهوم 111

🤁 اصطلاحی مفہوم 212 🏵 عمد جاہلیت کے ادوار 717

🏵 زمانہ جاہلیت کے سودی نظام کی کیفیت 411 ب ﴿ يرامن زندگان قائر باجي كاحق 714

🕏 مكيستكم عمرانت سفري واور منهي وحنكر مخفط كلوكات پر مشتمل مفت آن لائن المكتبة

|              | 16                                                                |
|--------------|-------------------------------------------------------------------|
| <u>۲</u> 19  | 🥸 جان کے تحفظ اور قصاص ودیت میں قانونی انصاف و مساوات کاحق        |
| ***          | 🏵 عهد جا بلیت کا نظریهٔ انصاف و مساوات                            |
| 777          | 🥸 يوناني مفكرار سطوكا نظريه انصاف ومساوات                         |
| ۲۲۳          | 🏵 حكومت زوما كا نظرية انصاف ومساوات                               |
| ۲۲۳          | 🤁 ہندومت کا نظریہ انصاف و مساوات                                  |
| rrr          | 🏵 ہندومت کا نظام عدل وانصاف اور عدم مساوات                        |
|              | الرانسانی مساوات کاحق اور نسلی نفاخر وطبقاتی تقتیم کے             |
| 772          | خاتمه کا تاریخی اعلان                                             |
| 779          | 🏵 عهد جاهليت كانسلي تفاخراور طبقاتي تقتيم                         |
| rrr          | 🏵 نسلی نفاخراور طبقاتی تقسیم ، ہندومت کاعلامتی شعار               |
| ۲۳۸          | 😂 طبقاتی تقتیم اور ہندومت کی نہ ہبی تعلیمات                       |
| . ۲۳9        | 🏵 ہندومت کے سب سے اعلیٰ طبقہ ''بر ہمن 'کا مذہبی مقام اور حقوق     |
| . rrr        | 🟵 پر ہمن کا قانو نی مقام                                          |
| * ***        | 🕏 ہندومت کے سب سے ادنیٰ طبقہ "شودر"کامقام اور حقوق                |
| * ^ ^        | 🏵 شودر کانه جی مقام                                               |
| ۲۳۵          | 🏵 شودر کا معاشر تی مقام                                           |
| rra          | 🏵 شودر کا قانونی مقام                                             |
| <b>۲</b> ۳4  | 🏵 شودر کے متعلق ظالمانہ احکامات اور تعلیمات                       |
| ተ <b>ሮ</b> ለ | 🥸 ہندومت اور طبقاتی تقتیم ، آغاز ،ار نقاء ،اسباب ، نتائج ، ثمر ات |
| rar          | 🏵 تهذیب قدیم اور طبقاتی تقسیم                                     |
|              | هجا لو الى تزير ان الا يرتزن الالطين كما نظر مها تأتر تقسير       |

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن <u>لائن مکت</u>

اللہ طبقاتی تقسیم کے متعلق افلاطون کی رائے ۳۵۳ 🟵 قدريم ايراني تهذيب اور طبقاتي تقسيم 400 🕾 قدیم مصری تهذیب اور طبقاتی تقسیم MAY ارومن تهذيب اور مدوّن رومن قانون جسستى نين كا نظريه طبقاتى تقتيم 70Z 🟵 علم حیوانیات کے مغربی ماہرین اور طبقاتی تقسیم 409 🏵 حقوق انسانی کی کلبر دار نام نهاد مهذب مغربی د نیا اورانياني عدم مساوات 🕸 مساوات انسانی کے قیام اور طبقاتی امتیازات کے خاتمہ میں محن انبانیت علی کا کردار (فنح مکه ہے استشاد) 249 😵 حج-مساوات انسانی کاعالمگیر وعملی مظهر YAI ں 🧐 محمن انسانیت علق کے تصور مساوات کی و سعت اور Mar اس کے امتیازات داٹرات

## حقوق کا تاریخی اعلان

🛞 عور توں کے حقوٰق کے تاریخی اعلان کی اہمیت

🏵 عهد جامليت ميس عورت كامقام

🏵 عهد جا مليت اور د ختر کشي ( تاريخي جائزه )

|                | 😭 چیول کوزندہ دفن کرنے کے ہارے میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>m</b> +1    | عریوں کے خیالات و نظریات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ٣٠٣            | ⊕ امید کی کرن- بهیمیت کی تاریکی میں انسانیت کی روشنی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| m+4            | ⊕ تهذیب قدیم میں عورت کامقام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>P* + P*</b> | 🏵 عورت اور یونانی تهذیب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| r+2            | 🏵 عورت اوربایلی تهذیب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 文 <b>厂·</b> 9  | 🏵 عورت اور رومن تهذیب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ×r•9           | 🏵 عورت اور قد يم انگلتاني تهذيب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <i>#</i> . mii | ⊕ عورت اور قدیم روی تهذیب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| rir            | 🏵 عورت اور میسو پو کمیمی تهذیب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| rir            | 🏵 عورت اور قدیم مصری تهذیب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| y rir          | 🏵 عورت اور قدیم ایرانی تهذیب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>11</b>      | 🏵 عورت اور ہندوستانی تهذیب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                | 🏵 سی : ہندومت میں عورت پر مذہب اور ساج کے نام پر ہونے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1719           | والے مظالم کی تاریخی کمانی ۱۸۱۵ء سے ۱۸۲۸ء تک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ~~~            | ⊕"ستی" کے اعد ادو شار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ۳۳۸            | 🏵 عورت اور قدیم چینی تهذیب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                | عورت اور مذابهب عالم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ۴.4.           | الهامی ندابب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ښه.            | 🏵 یمودیت میں عورت کے حقوق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                | The state of the s |

| ا۳۳         | 🕾 عیسائیت میں عورت کے حقوق                                    |
|-------------|---------------------------------------------------------------|
| 444         | ® مسیحی پیشواوَں کا نتویٰ                                     |
| ~~~         | @ عورت کے متعلق مشہور عیسائی اکا پر کلیساکی آراء              |
|             | غير الهامي مذاهب                                              |
| rro         | ⊕ ہندومت میں عورت کے حقوق                                     |
| ٣٣٤         | 🕾 معاشرتی اور قانونی مقام                                     |
| ٣٣٨         | ﴿ زبي مقام                                                    |
| ۳۵٠         | ⊕ جین مت میں عورت کے حقوق                                     |
| rai         | ⊕ بدھ مت میں عورت کے حقوق                                     |
| ror         | ۞ عورت کے متعلق غیر مسلم دنیا کی مشہور ضربالاً مثال           |
| mar         | @ عور ت اور جدید مغربی تهذیب                                  |
| mar         | ۞ تحريك حقوق نسوال اور نظريه ُ مساوات مر دوزن – آغاز دار نقاء |
| raa         | 🟵 تحریک حقوق نسواں کے مختلف ادوار                             |
| ۳۵۵         | ۞ منشور حقوق نسوال- قرار داد د مطالبات                        |
| 202         | ۞ منشور حقوق نسوال - نتائج وثمر ات                            |
|             | 🏵 حقوق نسوال کی عالمی بیجنگ کا نفرنس ۱۹۹۵ء                    |
| 209         | (تعار فی و تنقیدی جائزه)                                      |
| <b>71</b> 4 | 🏵 نظریهٔ مساوات مر دوزن- متائج و ثمر ات                       |
| ٨٢٣         | 🏵 مساوات مر دوزن کے عملی نتائج                                |
| <b>24</b> 9 | 🥸 سابن روی صدر گورباچوف کااعتراف                              |

| ۳4.          | ۞ تحريك آزادى وحقوق نسوال- نتائجُو ثمر ات                  |
|--------------|------------------------------------------------------------|
| ٣4.          | ، نومسلم مغربی خواتین کے تاثرات                            |
| <b>m</b> 41  | 🕸 نظریهٔ مساوات مر دوزن کی حقیقت                           |
| r2r /        | ⊕ عورت اورامر کی معاشر ہ - ٹائم میگزین کا تفصیلی جائزہ     |
| m 2 m        | ۞ اعد ادوشار                                               |
| <b>m</b> ∠ 9 | ® ایشیا کی خواتین کی حالت زار − (اعداد وشار کی روشنی میں ) |
| ۳۸۱          | 🖫 اعتراف حقیقت - نظریهٔ مساوات مر دوزن ، فطرت سے جنگ       |
| 210          | ۞ مر داور عورت كا فرق-جديد سائنس كااعتراف                  |
| m90          | € انسانیت کے تاجدار ، حقوق نسواں کے مثالی علمبر وار عظیمہ  |
| ۳۹۲          | @ عورت اور محن انسانيت عليه ه                              |
| ۳۹۲          | 🕾 غير مسلم مفكرين اور مشاهير كااعتراف حقيقت                |
| ١٢١٦         | ۞ نومسلم مغر فی خواتین کے تاثرات                           |
| rr•          | ⊕ لندن ٹائمنر کااداریپ                                     |
|              | باب ششم                                                    |
|              |                                                            |

#### خطبہ کچۃ الوداع اور غلا موں کے

حقوق كا نقلا في اعلان

﴿ الف ﴾ غلامی اور تاریخ عالم -

74

| ۴۲۸        | يموديت اور غلامي                                        | @*          |
|------------|---------------------------------------------------------|-------------|
| rr9        | عيسائتيت اور غلامي                                      | 未图          |
| 44         | ہندو مت اور غلامی                                       | <b>(P)</b>  |
| <b>64.</b> | جین م <b>ت</b> اور غلامی                                | <b>⊕</b>    |
| ~~~        | بُدھ مت اور غلامی                                       | <b>(3</b> ) |
| سسم        | ﴾ غلامی عهد جابلیت میں (اسلام سے قبل عرب معاشرہ)        | • <b>)</b>  |
| ه۳۵        | مغر بی د نیااور غلا می                                  | & A         |
| 42         | قرون و سطلی کی یورپی د نیااور غلامی                     | ❸ ∕         |
| ۲۳۸        | جدید بیور پی د نیااور غلامی                             | <b>@</b> ;  |
| ۴۳۸        | غلام داری کیلئے با قاعدہ قانون سازی                     | <b>③</b>    |
| 4 سوس      | مغربی د نیامیں غلام اعداد و شار کے جائزے میں            | <b>⊕</b>    |
| ٠٠ ام. ١٠  | يورپ كى مهذب د نياميس غلاموں كامعاشر تى اور قانونى مقام | ⊕ V         |
| ٣٣٢        | اسلام اور مغربی د نیامیس غلامی کا تقابلی جائزه          | (G)         |
| ሌ ሌ ሌ      | غلامول کے حقوق کے سب سے پڑے علمبر دار علیہ              | ⊕~          |
| ۳۳۸        | غلامول سے حسن سلوک کی ہدایت                             | ⊕ ✓         |
| لد لدغ     | قیدی غلاموں کی رہائی                                    | <b>⊕</b>    |
| ۳۵٠        | غلاموں کو آزاد کرانے کے ڈھنگ                            | <b>(P)</b>  |
| رهم        | غلام آ قاینے                                            | @ <b>/</b>  |
|            | غلا موں کے حقوق اور ان کے مقام کے متعلق                 | <b>(P)</b>  |
|            | محن انسانیت علی تعلیمات کے اسلامی تاریخ اور             |             |
|            |                                                         |             |

21

مسلم معاشرے پراٹرات 721 🕾 تارخ إسلام ميس غلامول كامقام 70AX ک محن انسانیت علیق کی حیات طیبہ کے آخری کھات اور غلا موں کے حقوق اور ان کے مقام کے متعلق وصیت اور احکامات 1009 عالمگیر مسلم برادری کے قیام اور مواُخات کے حق کا ابدی اعلان ጥሃጥ 🗹 عدالتی تحفظ ، قانونی مساوات ، چار ه جو کی ، وادر سی اور حصول انصاف كاحق ሾሃለ 🟵 انسانیت کے منثوراعظم'' خطبہ کجۃ الوداع" کے تحفظ اوراس کے نافذ العمل بیانے کا اعلان عام 841 خلاصه بحث 728 🏵 مراجع ومصادر / کتابیات 7 4 A 🏵 عربی-اردو-ا نگلش 🕾 رسائل وجرائد ، اخپارات ۶٠۲

# محسنِ انسانيت

سلام اس ذات اقد س پر سلام اس فخر دورال پر

ہزاروں جس کے احسانات ہیں دنیائے امکال پر

سلام اس پر جو حامی نن کے آیا غم نصیبوں کا

رہا جو یعمول کا آسرا، مشفق غریبوں کا

مددگار و معادن بے ہمول کا، زیر دستول کا

ضعیفول کا سهارا اور محسن حق پرستول کا

سلام اس پر جو آیا رحمة للعالمین من کر

پام دوست لے کر، صادق الوعد و امیں بن کر

سلام اس پر کہ جس کے نور سے پرنور ہے دنیا

سلام اس پر کہ جس کے نطق سے محور ہے دنیا

سلام اس بر جلائی متمع عرفال جس نے سینول میں

کیا حق کے لئے بیتاب سجدوں کو جبینوں میں

سلام اس پر منایا جس نے دیوانوں کو فرزانہ

ئے حکمت کا چھلکا یا جہال میں جس نے بیانہ ا

بڑے چھوٹوں میں جس نے اک اخوت کی منا ڈال

زمانه سے تميز بندہ و آقا منا ۋالى!

سلام اس پر فقیری میں نهاں تقی جس کی سلطانی

رئی زیرِ قدم جس کے شکوہ و شان خاقانی ا

سلام اس پر جو ہے آسودہ زیر گنبد خطریٰ

زمانہ آج بھی ہے جس کے دریہ ناصیہ فرسا

سلام اس پر کہ جس نے ظلم سے سہ کر دعائیں دیں

وہ جس نے کھائے پھر گالیاں اس پر دعائیں دیں

سلام ای ذات اقدس پر حیات جاودانی کا

سلام آزاد کا، آزاد کی رنگیں بیانی کا

م جگن ناتھر آزاد

(ماهر اقبالیات) صدر شعبه ار دو جمول یو نیور شی ، جمول کشمیر (انڈیا)

### تونے انسان کوانسان کی عظمت مخشک

تونے انسان کوانسان کی عظمت بخشی ہم کہ بھرے ہوئے ، کھٹے ہوئے و کہ سمتے تھے ا بنی ہی ذات کی ظلمت میں گھر ے رہتے تھے اشر ف الخلق۔ مگر خاک سر راہ ہے بھی بہت مقام اور انسان ہی انسان کا غلام کتنی د بواریں کہ خود ہم نے اٹھار تھی تھیں رنگ ی ، نسل ی ، قوموں ی ، قبیلوں ی ۔ تمر کوئی انسان بھی ، انسان نہ تھا توکہ ہم میں ہے۔ہمیں جیساتھا تیری عادات ہے ، اعمال مبارک ہے - کھلا ایک انسان کہ انسال ہے توہے کتنا عظیم گر دره کا بیشال اور فلک زیر قدم ہم کلام اس سے خدااور فرشتے حاضر روشنی بن کے بھر نے نگاس کا پیغام اپ کو ئی شاہ نہیں اور نہیں کو ئی غلام اُس کے اور رب جمال کے نزویک سب کے اعمال کی وقعت ہے۔ قبیلوں کی شیں کوئی مورائسی کالے ہے نہیں پر تر اہل دولت – کاغر بیوں بیہ کوئی زور نہیں اس کا پیغام- قل العفو- که سب بانٹ کے کھائیں سینیں کوئی ہمو کانہ رہے کوئی پر ہنہ بھی نہ ہو ایک بھائی ہے کسی بھائی کوایڈاء نہ لیے محمود شام ،ایدیٹر روزنامہ جنگ کراچی



مولاناڈاکٹر محمد عبدالحلیم چشتی ایمائے۔ایمایل ایس۔پیانچ ڈی مشرف / ناظم حقیق و تالیف شعبہ تخصص فی الحدیث جامعہ علوم اسلامیہ کراچی



اللہ تعالیٰ نے کا کتات میں صرف اوااو آدم کو اپنی خلافت و میابت سے سر فراز کیا، فرشتوں کا اے مبود بہنایا، جس نے اس تھم اللی سے منہ موڑا، اسے ہمیشہ کے لئے راند ہ درگاہ کیا، پوری د نیااس کے فائدہ کے لئے بنائی، اسے وہ قوت و صلاحیت تخشی کہ بیہ ہر چیز سے اپناکام نکا آبااور اسے اپنا تابع بنا تااس سے فائدہ اٹھا تا ہے، یہ اعزاز وسر فرازی اس د نیامیں اولاد آدم کے سواکسی اور کو حاصل نہیں۔

یہ سب کچھ محض اس لئے کیا گیا کہ وہ اس سر زمین پر احکام المیٰ جاری کرے ،اس د نیامیں بندہ بن کر زندگی ہم کرے اس عالم کو ظلم و ستم ، شر و فساد اور سازش سے پاک وصاف رکھے امن و سلامتی کا گھوار ہمنائے۔

اللہ تعالیٰ نے اس غرض سے ہر ملک ، ہر بستی ، ہر خطے اور ہر قوم میں ہادی و نبی بھیجے ، اور کتابیں اتاریں ، جب بھی اولاد آدم نے بندہ ہونے کے جائے مالک و خالق بننے اور فرمان المیٰ سے روگر دانی کی کوشش کی تو قوموں کی قومیں صفحہ بستی سے منادی گئیں عاد و ثمود ، قوم صالح و قوم لوط اپنے زمانے کی ترقی یا فتہ اقوام تھیں جو اس حقیقت کی منہ ہولتی تصویریں ہیں ، فرعون ، ہامان و شداد جن کا World Order ک

> ۔ تحکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

چلنا تھا اپنے فطری انجام کو پنچے اور دینامیں عبر ہیں کررہ گئے۔

رحمت عالم علی کو تمام انسانوں کی رہنمائی وہدایت کے لئے رہتی دنیا تک نی تک نیا تک نی کا رہتی دنیا تک نی کا رہتی ہوا ہے۔ نی بنا کر تھجا گیا ، دونوں جمال میں کامیا بی کے لئے ان پر قرآن ، آخری کتاب اتاری گئی۔ گئی اور جو آپ پر ایمان لایا اس پر آپ کی فرمانبر داری واطاعت لازم قرار دی گئی۔ دین نام ہے اطاعت اور اتباع کا۔

''د نیا کے عظیم مداہب''نامی کتاب میں اسلام کی تعریف مجملا اس طرح کی گئی ہے!

Islam is a Religion of submission to the will of Allah in accordance with the principles ennciated in the Holy Quran & Sunnah.

اسلام، نام ہے قرآن پاک اور سنت کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضاجو کی کا!

رسول الله عَلِيْ كَ تعلِمات اور لا كَى مو كَى شريعت سے روگر دانى كى اجازت شيں، اس لئے كہ يہ بات ايمان واسلام كے سر اسر خلاف ہے، قر آن كہتا ہے۔ فَكُورُ يَكَ لا يُؤمِنُونَ حَتىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمُا شَجَرَ بَيْنَهُمُ ثُمَّ لَا يَحِدُ وَ افِي اَنْقُسِهِمْ حُرَجًا مِمَّا قَصَيْتَ

وُیُسکِیمُوْا تَسْلِیمِهُ (۲۵/۴) "سوفتم ہے تیرے رب کی، وہ مومن نہ ہول کے یمال

تک کہ جمع کوئی منصف بنائیں اس جھٹڑے میں جوان میں اسٹے، پھر نہ پاویں اپنے جی میں تنگی تیرے فیصلہ سے اور

قبول کریں خوشی ہے۔"

اس بیں مومن کی تین صفات بتائی گئی ہیں! رسول الله علیہ کو منصف اور حکم ما نتابہ

آپ علی کے فیصلہ ہے جی میں تنگی محسوس نہ کر نا۔

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

ا\_

. فوشی اسے قبول کریا۔

چنانچه "يحكموك"كى تغيير مين قاضى شوكاني لكھتے ہيں!

و يجعلون حكما بينهم في جميع امورهم لا يحكموك احد اغيرك (١)

مسلمان اپنے تمام امور میں آپ کو اپنامنصف و تھم مانیں اور آپ (علیلید) کے سواکسی اور کو اپنامنصف و تھم ندمانیں۔

چنانچہ کتاب وسنت ، وحی جلی و خفی کے خلاف فیعملہ کرنے والوں کو قر آن نے فاسق ونا فر مان کہاہے ارشاد رہانی ہے!

> رَمَن لَّمُ يَحُكُمُ بِمَآ اَنْزُلَ اللَّهُ فَا ۗ وَلَٰئِكَ هُمُ ۗ الْفَاسِقُونُ(٥/٣٤)

اور جو کوئی حکم نہ کرے موافق اس کے جو کہ اتارااللہ نے سوو ہی لوگ ہیں نافر مان۔

قرآن ہیں دوسری جگدا نہیں کھلاکا فرکھا کیا ہے ، اللہ تعالی فرما تا ہے ! وَمَن لَمْ يَحْكُمُ بِمَا اَنْوَلَ اللّٰهُ فَاوْلَیْكَ هُمُ الكّٰفِهُ وُنُ (۳۳/۵)

اور جو کوئی تھم نہ کرے اس کے موافق جو کہ اللہ نے اتارا سود ہی لوگ ہیں کا فر۔

جن ارباب صدق و صفانے آپ کی تعلیمات و ہدایات پر عمل کیا اس کی یر کات سے کا ئنات فیض یاب ہوئی، یہ د نیا امن و سلامتی کا ایسا گموار و بن گئی کہ شیر، چیتا اور بھیڑ بحری میک وقت ایک ہی گھاٹ سے پانی چیتے اور ایک دوسرے پر حملہ نہیں کرتے تھے۔

#### سر دار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ابدی عالمگیر مثالی وا نقلا بی منشور

ا محمد بن على الشوكاني فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير، القاهره مصطفى البابي الحلبي ١٣٣٩ه م ١٣٣٩ ص ٤٤٧، محكم دلائل سے مزين متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مكتبہ

کے اعلان کے بعد اس منشور پر عمل کرنے والوں کو مندر جہ ذیل تین باتوں!

ا ينگيل دين

۲\_ اتمام نعمت

أس رضائے اللی

کی دونوں جہاں میں کامیابی و کامرانی کی دائمی بیثارت و صانت دی گئی، چنانچہ فرمایا گیا!

الْيُوُمُ اكْمَلُتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاتْمَمُتُ عَلَيْكُمْ يِعَمَتِى وَ رَضِيْتُ كَكُمُ الْإِسُلَامُ دِيناً (٣/٥)

آج میں پورا کر چکا تمہارے لئے تمہارادین اور پورا کیا تم پر میں نے احسان اپنااؤر پہند کیا میں نے تمہارے واسطے اسلام کو دین۔

اس سے اس خطبہ و منشور کی اہمیت ، عظمت ،ا فادیت اور جامعیت کاانداز ہ کیا جاسکتا ہے۔

چنانچہ بعض علاء میں و نے اس آیت شریفہ کو سنا جیسا کہ صحیح طاری میں حضرت طارق بن شماب رضی اللہ عنہ التو فی ۸۲ھ / ۸۳ھ سے روایت ہے وہ دربار فارو تی میں حاضر ہوئے اور کہا، امیر المومنین! بیر آیت اگر ہم پراترتی توہم اس دن کو عید منایا کرتے، حضرت عمر نے فرمایا، بیر آیت حجۃ الوداع کے موقعہ پر (۱ ھیں) جمعہ کے دن عصر کے وقت عرفات کے میدان میں چالیس ہزار صحابہ (۱) کی موجود گی میں اتری تھی (۲)، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکیاسی (۸۱) دن زندہ

<sup>(</sup>۱) .. ابو عمر وابن الصلاح / مقد مه ابن الصلاح و نحاس الاصطلاح ، تحقیق عا نشه عبدالرحمٰن ط : ۲ ، القاهر ه ، دار المعارف ، ۱۱ ۳۱۱ هـ ، ص ۹۳ ۳ ،

<sup>(</sup>۲)۔ محمد بن اساعیل ابخاری / صحیح فتاری عقبیة احمد علی السما نبوری، دہلی، مطبع محبّبائی، س ج

ا، س ۱۹۲۳، محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

رہے۔ (۱) اور اس مدت میں حلال و حرام سے متعلق کوئی آیت نازل شیں ہوئی۔ (۲) ظاہر ہے دین کی سحیل ہوگئی تھی۔

ڈاکٹر حافظ محمہ خانی، (اللہ ان کی عمر دراز کرے، نیک اعمال اور دین کی خدمت کی توفق دے) نے سیرت رسول اللہ علیات کے مختلف پہلوؤں پر جو سلسلہ "خلیات سیرت" کے عنوان سے شروع کیا تھا اس کی دوسر ی کڑی "رسول اکر معلیہ تھیاتے اور رواداری"اور تیسر ی کڑی" محسن انسانی حقوق" ہے، جس میں خطبہ مجھ الوداع کو انسانی حقوق کے منشور کی حیثیت خطبہ مجھ الوداع کو انسانی حقوق کے منشور کی حیثیت سے موضوع حث بنایا ہے۔ جو بلا شبہ اپنے موضوع کے حوالہ سے سیرت طیبہ پر ایک منفر داور نمایاں اجمیت کا حامل ہے۔ گو کہ پوری کتاب ہی محسن انسانیت علیاتے کے عظیم منشور بدایت" خطبہ ججۃ الوداع" کے تاریخی اور حقیقی جائزے پر مشمل ہے اور عقوق انسانی کے موضوع حث بنایا گیا ہے۔ تاہم کتاب اسے حقوق انسانی کے موضوع کے حوالہ سے موضوع حث بنایا گیا ہے۔ تاہم کتاب میں اٹھائی گئی علمی مباحث اور عنوانات میں سے چند درج ذیل ہیں!

- ا خطبه مجة الوداع،
- ۲ خطبه مجمة الوداع کی اہمیت وعظمت
- ہ۔ خطبہ ججة الوداع اور مغرب کے نظریهُ انسانی حقوق کا تقالی جائزہ
  - ۵۔ مغربی د نیااورانسانی حقوق (تاریخی و تقیدی جائزه)
- ۲ ۔ انسانی حقوق کا عالمگیراعلا میہ (اقوام متحدہ کاعالمی منشور انسانی حقوق)
- خطبه جبة الوداع، حقوق انسانی کا مثالی اور ابدی منشور، (تاریخی و تحقیقی

جائزہ)

۔ حکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

<sup>(</sup>۱) - عبدالرحمٰن السيوطي / الدر المعنثور في التفسير بالماثور، بير وت، دارالفير ٣٠٠٣ه /

ج ۳، ص ۱۱،

<sup>(</sup>۲) ـ اليناً /ص ۱۸ ـ ۱۹،

٨ حطير ججة الوداع اور عور تول كے حقوق كا تاریخی اعلان

9 خطبہ ججۃ الو د اع اور غلا مول کے حقوق کا نقلا فی اعلان

۱۰ مغرب اور غلامی ، آغاز دار نقاء (تاریخی جائزه)

ا۔ عالمگیر مسلم ہرادری کے قیام اور مواخات کے حق کالبد می اعلان ،

اس کتاب کے مطالعہ سے عالم کے دانشوروں نے بنی نوع انسان کی آزاد کا افکار و نظریات، آزاد کی گفتار و کردار، اس کی فلاح و بہدداور کامرانی کی جتنی کو ششیں اور کاوشیں کی ہیں ان کا عمد بعہدار تقاءاوران کے تباہ کن نتائج و ثمرات سے آگا ہی ہوتی ہے اور معلوم ہوتا ہے لوگوں کی عزت نفس کو اس فتم کی آزاد کی سے کتنا کچھے نقصان پنچا ہے نیز اس آزاد کی کے پس پردہ امن و سلامتی کس طرح پامال ہوتی رہی ہے۔

یہ کمنا کچھ بیجانہ ہو گا کہ اردوادب میں سے اپنے موضوع پر پہلی تحقیقی و جامع کتاب ہےاوراس کا تعلق بھی سیریت کے ایک اہم پہلوسے ہے۔

اللہ تعالیٰ ہے د عاء ہے کہ وہ مصنف کی اس کاوش کو قبول فرماکران کے کئے ذریعۂ شفاعت اور ذخیر ؤ آخر ت بنائے۔

وصلًى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأله وأصحابه والم بيته اجمعين

﴿ مولانا ڈاکٹر ﴾ محمد عبدالحلیم چشتی حمعة البارک ۷ ر ذی الحجہ ۱۳۱۹ھ / ۲۲ مارچ ۱۹۹۹ء

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ



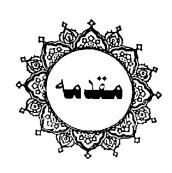

انیانیت کے محن اعظم، سید عرب و عجم ، حفرت محمد مصطفیٰ ،احمد مستقیٰ ،احمد مستقیٰ ،احمد مستقیٰ ،احمد مستقیٰ ،احمد مستقیٰ کانیانیت کے نام منثوراعظم "خطبہ کجۃ الوداع ۱۳۲۶ء"جس کے متعاق سے کہنا جا ہے کہ یہ انسانی حقوق کا اولین، جامع ترین، مثالی، ہمہ گیر اور دائی نافذ العمل منثورہے۔جونہ کی پیداوار۔

یه حقوق انبانی کے اولین علمبردار ، انبانیت کے تاجدار، محسن انسانیت مطابقہ کا بنہ نوع انبان کے نام انبانی حقوق و فرائض کا آخری اور دائمی پیغام منسور انبانی حقوق و فرائض کا آخری اور دائمی پیغام تفاجم تاریخ میں انبانی حقوق کے تمام منشوروں اور دستاویزات حقوق پر تاریخی انتبار سے اور جو ابدی فوقیت اور عملی حقیقت کا آئنہ دام بسبب مخطبہ حجمۃ الوداع "کوبلا خوف تروید تاریخی حقائق کی روشنی میں انسانیت کا سے پہلا منشور انبانی حقوق "Declaration of the Rights of Man" اور خلات کدہ عالم سے انبان دششی، بدامنی، ناانصانی، جبر و تضری، اور استحمال واستبداد ظلمت کدہ عالم سے انبان دششی، بدامنی، ناانصانی، جبر و تضری، اور استحصال واستبداد

ححکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتب

www.KitaboSunnat.a حسن انسانیت اور ایز ان سون

شرف حاصل ہے۔ عمد حاضر میں مغربی علمبر داروں اور انسانی حقوق کے نام نہاد تر جمانوں کی جدو جهداور تحریک کا آغاز خودان کی اپنی تاریخی شهادیوں کی روشنی میں میکنا کار کا Mag ) (na Carta (مجریه ۱۶جون ۱۲۱۵ء جسے وولٹیر منشور آزادی اور مغربی د نیا"منشور اعظم" قرارویتی ہے)سے ہواہے۔

کے خاتمہ پر مبنی فلاحی نظام کو نئے عالمی نظام (New World Order) ہونے کا

مغربی دنیا کی اس تحریک کا محتهٔ اختتام اور منتهائے ارتقاء اقوام متحدہ کے منشورانسانی حقوق مجریه ۱۰ دسمبر ۸ ۴ ۱۹۶ کو قرار دیاجا تاہے۔

اس طرح ہادی کالم، سید عرب و عجم، انبانیت کے محن اعظم حضرت محمد علیہ کے عطاکر دہ انسانیت کے منشور اعظم ''خطبئہ جنتہ الوداع''کو تاریخ عالم کے تمام انسانی حقوق کے منشور وں اور د ستاویز پر تاریخی اولیت اور ابدی فومیت کا حامل قرار وینابالکل جاہے۔

انسانی حقوق کا بیہ مثالی اور وائمی منشور رہتی دنیا تک کے تمام انسانوں اور انسانی معاشر وں کے لئے دائمی دستور عمل اور ضابطہ ُ حیات ہے۔

مغربی دنیا کے خود ساختہ نا پائیدار قابل تغییر و تبدیل و قتی تقاضوں اور مصلحتوں کی وجہ سے ان میں اضافے اور تمنیخ کا عمل جاری رہتا ہے اور یہی اُس کے نقص ی دلیل ہے، ہرانیانی عمل خواہ وہ اُجّاعی ہویاا نفرادی نقائص سے پاک اور تنقید ہے بالاتر نہیں ہو تا،ان وجوہ ہے وہ تمام بہنی نوع انسان کے لئے قابل عمل نہیں ہو سکتا۔ ون رات کا مشاہدہ اس بات کی سب سے بڑی دلیل ہے۔

انسانی حقوق کے ان مغربی علمبر داروں کے قول و فعل کا تضاد ہے، جس کے بتیجہ میں دنیا کے گوشہ گوشہ میں آج ہر جگہ حریت کی قدر ومنز لت یامال اور شر ف انسانیت کی مٹی پلید ہو رہی ہے ، معروف دانشور اور صحافی ڈاکٹر صفدر محمود ا ہے ایک مضمون ''مغربی میڈیا، انسانی حقوق، اسلامی بینیاد پر ستی اور ہم ( روز نامیہ ک لا ہور ۲۲ جنوری ۹۳ء میں) اس حقیقت کی تر جمانی کرتے ہوئے لکھتے ہیں! "مغربی میڈیاو قاً فو قاً نئے نئے شوشے چھوڑ تار ہتاہے جن کا مقصد ہاری سوچ کو متاثر کر تا اور ہماری فکر کو ایک خاص رخ پر ڈالنا ہو تا ہے۔ بادر کھے کہ بدوور جسمانی غلامی کا خمیس ذہنی غلامی کا ہے ، ماضی میں جب ضعیف قومول کو غلام اور کمز در ملکوں کو تجارتی مقاصد کے لئے کالونی بنایا جاتا تھا تو مغربی ممالک نے بیسماندہ اقوام کی ایک بوی تعداد کواپناغلام بنار کھا تھااس دور میں انسانی حقوق کا کہیں ذکر نہیں تھا کیونکہ انسانی حقوق کا فلیفہ مغربی استعار کے مفادات کے منانی تھا بلکه مغرفی استعارکی نفی کرتا تفاد اس طرح مغربی ممالک صدیول تک پسماندہ ممالک کواپنی کالونیاں بنا کران کے و سائل کواپنی صنعتی و تجارتی ترتی کے لئے استعال کرتے رہے۔ جب ان استعاری قوتوں کو

آزادی کی تحریکوں کے سامنے ہتھیار ڈال کر غلام ممالک ہے ر خصت ہونا پڑا تو اس کے ساتھ ہی انہیں جمہوری اقدار اور انسانی حقوق کا خیال آیا۔ چنانچہ انسانی حقوق کے دفاع کے لئے عالمی سطم پر الخمنیں بنائی گئیں کل تک انسانوں کو حیوانوں سے کمتر سمجھنے والے چند ہی بر سول میں انسانی حقوق کے مھیکے دارین گئے گویا برانا شکاری نیا جال لے كر آگيا"

انسانیت کے ان نام نماد علمبر داروں نے انسان دومتی، ہمدر دی، اور انصاف کے یر جو کر دار اداکیاہے اسے انسانیت پر جنگ عظیم اول دووم ، جنگ خلیج ، بوسنیا ، روانذا ، اور

ر خطوں میں دیکھا جاسکتا ہے۔ ان ممالک میں انہوں نے انسانیت کے خلاف ایسے تنگین ئم سے تاریخ رقم کی ، جس کی مثال تاریخ عالم کے تاریک سے تاریک دور میں بھی ملنا

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتب

٣٦

مشکل ہے، یہ بھی نا قابل تردید حقیقت ہے کہ جو قویس عمد حاضر میں حقوق انسانی کے پر فریب اور بلید بانگ وعوے کر رہی ہیں وہی انسانیت کاخون چوسنے میں پیش پیش ہیں۔
آج اسلام واسلامی دنیا اور پینیبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بایر کات کو انسانی حقوق کے حوالہ سے ہدف تنقید ہنانے والے در حقیقت تاریخی صدافت اور ایک نا قابل تردید لبدی حقیقت کو جھٹلا کر انسانیت کے خلاف اپنے سیاہ کار ناموں اور تاریخ مظالم کے سفاکانہ جرائم سے توجہ ہٹاکر اس پر پر دہ ڈالنا چاہتے ہیں۔

رحت عالم اورانسانیت کے محن اعظم، علی ، فی دوری بی صورت یس منافی ، فی دوری بی می سورت میں دوری بی دوری بی مناوم میزب دنیا میں "انسانی حقوق "کا منشور اعظم اس تاریخی دوری بی عطا فرمایا جو آج کی نام نمادم مهزب دنیا کارتی یافته جمهوریت سے زیادہ بہر دور تھا، اس میں مکرو فریب، دھو کہ دبی اور فریب نہ تھا، وہ ایسازمانہ تھا جب عمد حاضر کی ترقی یافتہ اقوام تمذیب و تمدن سے بہت دور تھیں۔ جس میں مغرفی دنیا انسانی حقوق تو در کنار انسانیت کے نام سے بھی ناواقف اور انسانیت اور انسانیت اور انسانیت نورو کو نوری دور تھی۔ اس حقیقت کا اعتراف کرتے ہوئے یورپ کا نامور دانشور و مؤرخ رابر کے دور جد دور تھی۔ اس حقیقت کا اعتراف کرتے ہوئے یورپ کا نامور دانشور و مؤرخ رابر کے دیوری کانامور دانشور و کورخ رابر کے دیوری کی نامور دانشور کورنے دائر کے دیوری کانامور دانشور کورنے دور کی دیوری کانامور دانشور کورنے دیوری کی نامور دانشور کورنے دائر کے دیوری کانامور دانشور کورنے دائر کے دوری کی نامور دانشور کورنے دائر کے دیوری کانامور دانشور کورنے دیوری کی کانامور دانشور کی کی کانامور دانشور کورنے دیوری کی کانامور دانشور کی کانامور دانشور کی کانامور دانشور کی کورنے دیوری کانامور دانشور کورنے دیوری کانامور دانشور کورنے دیوری کانامور دانشور کی کی کانامور دانشور کورنے دیوری کی کرنے کی کورنے کی کورنے کی کورنے کی کانامور دانشور کی کورنے کی کانامور دانشور کی کورنے کی کورنے کی کانامور دانشور کی کورنے کی کورنے کی کورنے کی کورنے کورنے کی کورنے کی کورنے کی کورنے کورنے کورنے کی کورنے کے کورنے کی کورنے کی کورنے کورنے کی کورنے کی کورنے کورنے کی کورنے کی کورنے کی کورنے کی کورنے کی کورنے کی کورنے کورنے کی کورنے

"پانچویں صدی عیسوی کے آغازہے و سویں صدی کے اختام تک یورپ پر گری تاریکی چھائی ہوی تھی، اور یہ تاریکی تدر جاً زیادہ گری اور بھیائک ہوتی جا رہی تھی، اس دورکی وحشت وہر بریت زمانۂ قدیم کی وحشت وہر بریت سے گئ درجہ زیادہ بڑھ چکی تھی اس کی مثال ایک عظیم تدن کی لاش کی تھی جو سڑگئ ہو، اس تدن کے نشانات مث رہے تھے اور اس پر زوال کی مہر لگ چکی تھی، وہ ممالک جمال یہ تدن ہرگ وہار لایا۔ اور گزشتہ زمانہ میں انتائی ترتی کو پہنچ گیا تھا جیسے اٹلی، فرانس، وہاں تابی طوا کف الملوکی اور ویر انی کا دور دورہ تھا۔"(۱)

ایک اور مغرفی دانشور ہے۔ ایک ڈین سن (J.H.Denison) لکھتا ہے!

"پانچویں اور چھٹی صدی عیسوی میں مہذب دنیا افرا تفری کے دہانہ پر
کھڑی تھی، ایبا معلوم ہوتا تھا کہ چار ہزار سال کی مدت میں جس تہذیب
نے بال ویر نکالے تھے وہ منتشر ہونے والی ہے اور انسان پھر اسی بریریت
کی جانب لوٹے والا ہے جس میں ہر قبیلہ اور فرقہ ایک دوسرے کے خلاف محاذ آر ابو جائے اور امن وابان معدوم ہوجائے۔ (۲)

مشہور محقق ڈاکٹر محمد حمید الله «بعث نبوی صلی الله علیه دسلم کے وقت دنیا کی حالت"کے زیر عنوان دنیا کے مذاہب، اور تہذیبول کا ند ہی، سیاسی، معاشی، معاشرتی تمدنی اور تاریخی جائزہ اختصار اور جامعیت کے ساتھ پیش کرنے کے بعد لکھتے ہیں!

" غرض اس زمانه میں جد حر دیکھو دنیا میں تباہی اور فتنہ و فساد ہی تھا،
کسی جگہ بلید نظر انہ عالی ہمتی اور در د مند انہ انسانیت پر دری نظر ہی نہ
آتی تھی۔ ضرورت تھی کہ پوری دنیا کو اب جمجھوڑ کریاد دلایا جائے کہ
وہ سب ایک ہی آدم و حواکی اولاد ہیں اور ملک وار، قوم وار، نسل وار،
اور ایسے بی دیگر محدود ندا ہب سے نجات دلائی جائے اور تمام انسانی
دنیا کے لئے ایک ہیادی ند جب پیش کیا جائے جو زمان و مکان کے فرق
دنیا کے لئے ایک ہیاوں اور طبقول کے انتیاز سے بری ہو اور ہر انسان کو
انفر ادی حقوق اور ذمہ داریال عطاکر کے نوع بھری کی تخلیق کی اصلی

<sup>1-</sup> Robert, Briffault\ the Making of Humanity, London, 1919, P.164.

<sup>2-</sup> Denison.J.H/Emotion as the Basis of Civilization, P.262, London.

محسن انسانيت اور انساني حقوق

غرض وغایت پوری کرنے کا نظام کیاجائے "\_(1) علامہ سیدانوالحن علی ندوی Thilly/ History)

of Phylosophy. Newyork. 1945) کے حوالے سے لکھتے ہیں!

یور پین قویس جو شال و مغرب کے اندر دور تک آباد تھیں جمالت و باخواندگی کے مہیب سابیہ میں تھیں، اور خوزیز جنگوں میں مشغول، وہ تدن انسانی کے کاروال سے بہت پیچے اور علوم و فنون کی دنیاسے بہت دور تھیں۔ ندبیر وئی دنیا کوان سے کوئی سر وکار تھاندان کو میر وفی دنیا سے کوئی مطلب، الن کے جسم گندے اور دماغ اوہام و خرافات سے کھر سے ہوئے تھے۔ (۲)

علامہ موصوف محن انسانیت صلی الله علیہ وسلم کی بعثت کے عالمی تهذیب و تدن اور انسانی دنیا پر اثرات واحسانات پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں!

"رسول الله صلی الله علیه وسلم نے جس وقت اپنی عمر کے چالیس سال
پورے کئے اس وقت و نیا آگ کی ایک شند ق کے بالکل کنارے بلکہ
یہ کہنا صحیح ہوگا کہ لب بام کھڑی تھی، پوری نسل انسانی تیزی کے
ساتھ خود کشی کے راستہ پر گامزان تھی، یہ وہ نازک وقت تھا جب
انسانیت کی صبح صادق طلوع ہوئی، محروم وبد نصیب و نیا کی قسمت
جاگی، اور بعث محمدی صلی الله علیہ وسلم کاوقت قریب ہوا، الله تعالیٰ
کی سنت بھی ہے کہ جب تاریکی بوھ جاتی ہے اور قلوب سخت اور مروہ

ا کھ حمیداللد درسول آکرم کی سیاسی زندگی ، دارالا شاعت کراچی ۱۹۸۷ء، ص ۲۹، ۲- سیدایوالحن علی ندوی رنبی دحت، مجلس نشریات اسلام کراچی ، ۱۹۸۸ء، ص ۵۵، محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

ہونے لگتے ہیں تواس کی رحمت کا کوئی جواں نواز جھونکا چلتا ہے اور انسانیت کے خزال رسیدہ چمن میں بہار آجاتی ہے''۔(1)

پغیبر اسلام صلی الله علیه و ملم نے اس تاریک دور ہیں انسان کو انسانیت نوازی کا عملی درس دیا، انہیں حقوق و فرائض سے آگاہ کیا، انسانی حقوق کے منشور اعظم ''خطبعہ جمتہ الو داع'' کے اس مثالی، ہمہ گیر اور ابدی منشور کو عمد رسالت میں مدنی معاشر ہ میں نافذ العمل بناکر اسلامی دستور حیات کا لازمی عضر اور جزولا پنفک بنادیا۔

اوراس طرح ایک تاریخ ساز مثالی فلاحی معاشرہ کی بینیاد قائم فرمائی جس کے نقوش تابندہ کی بدولت صدیوں بعد مغرفی دنیا تہذیب و تدن کی دولت سے ہمکنار اور مہذب ہونے کی اہل قراریائی۔

رسول الله صلی الله علیه وسلم کامیه منشور انسانیت "خطبهٔ جمته الوداع" حقوق انسانی کا ایک ایسالبدی منشور اور چارٹر ہے جسے بلا تفریق رنگ ونسل ، قوم و ملت رہتی دنیا تک تمام انسانوں کے لئے دائمی دستورالعمل اور منشور حقوق ہے جس پر انسانیت جتنا بھی فخر و تازکر ہے کم ہے۔

مشہور مغرفی مؤرخ جان ولیم ڈریپر (John William Draper) "A History of the Intellectual Development of the Europe" میں 'کھتاہے!

> "۵۲۹ء میں جسٹی نین (Justinian) کی موت کے چار سال بعد سر زمین عرب کے شہر مکہ میں وہ شخص (پیغمبر اسلام علیہ) پیدا ہوئے جنبول نے نسل انسانی پرسبسے زیادہ اثر ڈالا"(۲)

> > اله ایضاً، ص ۱۳۳۰،

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتب

<sup>1-</sup>Draper, John William/ A History of the Intellectual Development of the europe, London, 1875, vol-1 P.299.

یورپ کا مشہور وانشور رایرٹ بریفالٹ (Robert Briffault) اس تاریخی صداقت کا عتراف کرتے ہوئے لکھتا ہے!

" بورپ کی ترقی کا کوئی شعبہ اور کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے جس میں اسلامی تدن کا دخل نہ ہوا ہو اور اس کی الی نمایال یادگاریں نہ ہول جنہوں نے انسانی زندگی پر گرے اثرات مرتب کئے ہیں "۔(۱)

فرانسیسی مؤرخ طلاح Golivet Castelot اپنی کتاب " قانون تاریخ" Lalot de lhistoire میں لکھتا ہے :-

> ''و فات نبوی علیقہ کے بعد عربوں نے بوی تیزر فمار ترقی کی اور اشاعت اسلام کے لئے وقت بھی بہت ساز گار تھا، ای کے ساتھ اسلامی تہذیب نے بھی جیرت انگیز ترقی کی اور فتوحات کے جلومیں وہ ہر جگہ فروغ پانے گلی،اور علوم وفنون اور شعر و ادب میں اس کے الزات ظاہر ہونے لگے، اور اس طرح عرب چند صدیوں تک اینے ہاتھوں میں عقل کی مشعل اٹھائے رے، اور ان تمام علوم کی نمائندگی کی جن کا تعلق فلفه، فلکیات، کیمیا، طب اور روحانی علوم سے تھا، اس طرح وہ صرف عرفی معنوں ہی میں فکری رہنمااور موجد و مخترع نہیں تھے ،بائد اپنی نظمی خدمات کے بتیجہ میں جنہیں انہوں نے بوی عالی د ماغی ہے انجام دیا تھا، وہ اس کے مجا طور پر مستحق تھے، عر بی تدن کی عمر کم تھی ، مگر اس کے اثرات بہت دور رس تھے، اور ہم اس کے زوال پر افسوس ہی کر سکتے ہیں۔"

#### 1- Robert Briffault/ the Making of Humanity, P 190

آ گے چل کروہ لکھتاہے:-

''اگر چہ حکر ال جاگیر دارانہ ذہن رکھتے تھے گر ان کے ذریعے جو
کام ہوا وہ ان کی شخصیت سے کمیں بلد تھا، اس کے بتیج میں ایک
حیرت انگیز تہذیب وجود میں آئی، یورپ عربی تہدن کا احسان مند
ہے جب وہ دسویں صدی سے چود ہویں صدی تک غالب و حکر ال
تقی، یورپ نے اس سے فلسفیانہ اور علمی فکر میں استفادہ کیا، جس
نے قرون وسطی میں خاموش الرات مرتب کئے ہیں وہ عربی تہدن،
عربی علوم، اور عربی ادبو فن کے آگے جابل اور گنوار نظر آتا ہے،
وہ اس صحت مند فضا سے مستفید ہوا، جو اس زمانے میں عربی افکار
کے ذریعہ قائم تھی۔ ان چاروں صدیوں میں عربی تہدن کے سواکوئی
تہدن نہ تھا، اور علمائے عرب ہی اسکا علم بلد کئے ہوئے تھے۔ (۱)
ایک دوسر امغربی مصنف John W. Campbell بھی اسی قشم

كااعتراف مندر جه ذيل الفاظ ميں كر تاہے۔

"Islam invented Scinece. Nor greeks, nor Romans started modern Science, Islam has achieved what no other civilization had developed and had been able to do. The Muslim Scholars were the torch bearers of civilization and culture. Their activities in studying Science and Arts exceeded those of any other nation. The Christian world was therefore compelled to seek training

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مک

<sup>(</sup>۱)۔ سید ابوالحن علی ندوی ر تہذیب و تدن پر اسلام کے اٹرات ، مجلس نشریات اسلام کراچی ، ۸ ۸ ۱۹ء ،ص ۱۱۱،

from the only source available at the time of illuminating their minds, the works of Arabian writ-

8

ers and the Muslim world."

اسلام نے سائنس ایجاد کی۔ اہل یو نان یا اہل روم نے جدید سائنس کا
آغاز نہیں کیا۔ اسلام نے وہ کچھ حاصل کیا جو کوئی دوسر ی قوم حاصل نہ کر سکی
صلاحتی۔ نہ حاصل کرنے کے لاکق تھی۔ مسلمان فضلا تہذیب کے مشعل ہر دار
سے سائنس اور آرٹس میں ان کی تحقیق سرگر میال دوسر کی اقوام سے بڑھ کر
تھے۔ سائنس اور آرٹس میں ان کی تحقیق سرگر میال دوسر کی اقوام سے بڑھ کر
تھیں۔ لہذا عیسائی دنیا ہے دماغوں کو روشن کرنے کے لئے روشنی کے اس
واحد دستیاب ذریعہ سے استفادہ کرنے پر مجبور تھی جو عرب مصفین اور مسلم
دنیا کے کا مول کی شکل میں موجود تھی۔ (۱)

ریفالث (Robert Briffault) لکھتاہے:-

''یورپ کی ترقی کا کوئی ایسا پیلو نہیں جس پر اسلامی تدن کا احسان اور

اس کے نمایاں آثار کی گری چھاپ نہ ہو۔''

وہ آگے مزید لکھتاہے!.....

"صرف طبعی علوم ہی (جن میں عربوں کا احسان مسلم ہے) یورپ میں زندگی پیدا کرنے کے ذمہ دار نہیں ہیں، بلعہ اسلامی تمدن نے یورپ کی زندگی پر بہت عظیم الثان اور مختلف النوع اثرات ڈالے ہیں، اور اس کی ابتداء اسی وقت سے ہوجاتی ہے، جب اسلامی

<sup>1-</sup>A.K.M Ayub Ali/ Contribution of Islam To the Advancement Oknowledge, National Hijra Committee Islamabad, vol. I,

فيزوكيك : حفيظ الرحمٰن صديق ر مسلم نشاء ثانيه ، مطبوعه كرا چي ، ١٩٨٩ء ، ص ٥٥ ، م

تهذیب و تدن کی پہلی کر نیں یورپ پر پڑنی شروع ہوئی ہیں۔''(۱)

اب ہمیں اس امر کا بھی جائزہ لے لینا چاہئے کہ مسلمانوں کے عروج کے اس طویل دور میں یورپ کی جو آج علم اور تر قی کا گھوارہ ہے ، کیا کیفیت تھی ؟

یورپ اس زمانے میں جہالت کی تاریکی میں ڈوبا ہوا تھااور جہالت کا پیہ دور چند ہر سوں کا نہیں بلعہ آٹھ سوہر سوں کا تھا۔ جس میں ہر قتم کی علمی و تدنی ترتی ہو می حد تک رکی ہوئی تھی ، پیر زمانہ ۸ ۸ م سے تقریباً ۹۵ م ۱ ء تک شار ہو تاہے۔(۲)

مشہور انگریز مصنف H.G. Wells اس عمد کی تصویر تھینچتے ہوئے لکھتا ہے :-

''سائنس اور سیاست و و نوں ان ہر سر پیکار اور زوال پذیر کو متوں میں موت کی نیند سو چکے ہے ، ایشنس Athens کو متاخرین فلسفیوں نے اپنی تباہی تک (جو اس پر مسلط کر دی گئی تھی) عمد قدیم کے ادبی سر ماید کو اگر چہ بغیر سوچ سمجھے گربے انتا عقیدت کے ساتھ محفوظ رکھا تھا، لیکن اب دنیا میں انسانوں کا کوئی طبقہ ایساباتی نہیں رہا تھا جو عمد قدیم کے شرفاء کی طرح جری اور آزاد خیالی کا حامی ہوتا، اور قدماء کی تحریروں کی طرح جرای شور تلاش و تحقیق یا جوتا، اور قدماء کی تحریروں کی طرح جلاش و تحقیق یا جوتا، اور قدماء کی تحریروں کی طرح جلاش و تحقیق یا جوتا۔

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتب

Briffault/ P.202,

۱\_ محمد تقی اینی بر لا مذہبی دور کا تاریخی پس منظر ، کمی دار الکتب لا ہور ۱۹۹۲ء ، ص ۳۱ ،

اس طبقہ کے ختم ہونے کی خاص وجہ سیای و ساجی افرا تفری سخی، کیکن ایک وجہ اور بھی تھی، جس کے باعث اس عمد میں ذہن انسانی تحد اور بجز ہو چکا تھا، ایران اور باز نظمینیہ وونوں مکومتیں ایک ملکوں میں عدم رداداری کادور دورہ تھا، دونوں حکومتیں ایک نئے انداز کی نمہ ہی حکومتیں تھیں جس میں آزادانہ اظہار خیال پر کڑے پہرے بھادئے گئے تھے"۔(۱)

اس کا آغازیا نجویں صدی عیسوی میں روم کے زوال اور عیسائیت کے عردج کے ساتھ ہوااور پورپ کی موجودہ نشاۃ ٹانبیہ تک جس کی اہتداء تیر ہویں صدی عیسوی میں ہوئی، جاری ربا۔ای وجہ ہے آٹھ سوسال کا پیر طویل دور، پورپ کا عمد تاریک Dark age کہلاتا ہے۔ عیسائیت کے آغاز کے بعد افلاطون کی اکیڈی کو جو کئی سوسال ہے قائم چلی آر ہی تھی اور پورپ میں اشاعت علم کا بہت برد ا ذریعہ تھی،روم کے شہنشاہ جسٹینین کے حکم سے ۵۲۹ء میں مقفل کر دیا گیا۔ یونانی حکماء کے تیار کر دہ علمی ذخائر کو سلطنت روم کے تہہ خانے میں بند کر دیا گیا۔اس کا جتنا کچھ حصہ قنطنطنیہ کے کتب خانوں میں تھاوہ صلیبی جنگوں کے دوران قسطنطنیہ سے گزرنے والی صلیبی افواج کی لوٹ مار کے دوران برباد ہو چکا تھا۔ اور علم حاصل كرنا ممنوع قرار دے ديا گيا تھا۔ يه سب كام سلطنت روم كے ہا تھول يا يورويي بادشاہوں کے ہاتھوں نہیں ہوئے تھے بلعہ کلیسا کے ہاتھوں ہوئے تھے۔ انتابیہ کی گئی کہ پایائے روم گریگوری اعظم نے جمالت کو مخصیل علم سے افضل قرار دے دیا اور فتویٰ جاری کیا کہ جمالت تقویٰ کی مال ہے۔ گویا جمالت متقی بینے کی شرط لازم

1-H.G.Wells/ A Short History of The World, Long

P. 140.

تحن انبانية اورانياني حقوق

قرار پائی۔ کلیسا تخصیل علم کاواحد مرکز تھا۔ وہاں بھی تعلیم صرف بائبل کی حاصل کی جاسکتی تھی۔ کلیسا کی اجازت کے بغیر بائبل کی تعلیم حاصل نہیں کی جاسکتی تھی۔

تو یا عوام پر کلیسا کی گرفت باد شاہوں کی گرفت سے زبادہ مضبوط تھی۔خو دباد شاہ اور ان کی باد شاہتیں کلیسا کے شکنچے میں کسی ہو کی تھیں۔اگر کلیسا کسی بات پر باد شاہ سے ناراض ہو جاتا تواس کی باد شاہت خطرے میں پڑ جاتی اور اسے کلیساسے غیر مشروط معافی ماگئی پڑتی۔ اس کا نام کلیسائی نظام (Theocracy) تھا اور ای کو پایائیت کہا جاتا ہے۔ یورپ پہتی کے جس ورجے کو پینچے گیا تھا اسے وہاں تک پہنچانے میں اصل ہاتھ کلیسائی نظام کا تھا، بادشاہت کا نہ تھا۔ بادشا ہول کی بے چارگی کا عالم بد تھاکہ جب روم کا بادشاہ فریڈرک دوم (۱۲۱۲ء۔ ۴۵۰ء) ایک باربلاد اسلامیہ میں پہنچا تو وہاں کے حکمر انوں کی آزادی و خود مخاری دکیھ کر بہت متعجب ہوا اور اس نے بڑی حسرت کے ساتھ سلطان مصر محمد الکامل کے سامنے بیدرائے ظاہر کی کہ آپ کس قدر خوش نصیب ہیں کہ آپ کے یہال کوئی کلیسائی نظام نہیں ہے۔ جمال خود باوشاہ الیی بے چارگ میں مبتلا ہوں وہاں بے چارے عوام الناس کی خود مختاری کا کیا سوال تھا اور اس کا کیا سوال تھا کہ وہ کو ئی کام اپنی آزاد انہ مرضی ہے کر سکیل ۔

اشاعت علم کی تحدید Confinement کی پالیسی کو نافذ العمل رکھنے کے لئے کلیسانے بید زیر دست اقدام کر رکھا تھا کہ مخلف علا قول کے استفول (Cardinals) کے تحت ند ہبی عدالتیں قائم کر د کی گئی تھیں۔ اپنی سائی ہوئی سز اؤں کو نافذ کرنے کا اختیار بھی ان عدالتوں نے ہی اپنے ہاتھ میں لے رکھا تھا۔ بادشاہ ان دونوں کا موں میں کسی قشم کی مداخلت کرنے کے مجازنہ سے۔

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

ان دونوں قسم کے اختیارات کوا یک ہاتھ میں مر بحز کر دینے ہے جو صورت حال پیدا ہوئی وہ یہ تھی کہ اگر کوئی ہخص کسی ''بدعت''کاار تکاب کرتا تو اسے اسقف کی مذہبی عدالت میں طلب کیا جاتا۔ عدالت میں ملزم پر بدعت کا جرم اگر ثابت ہو جاتا تو عدالت سزا سناتی اور پھر خود ہی اسے نافذ بدعت کا جرم اگر ثابت ہو جاتا تو عدالت سزا سناتی اور پھر خود ہی اسے نافذ کر تی سے سزاجر مانے سے لے کر موت تک کی ہو سکتی تھی اس کی سنائی ہوئی سزا کے خلاف کمیں بھی کسی اپلی یا فریاد کی گنجائش نہ تھی۔ (۱)

ان تمام مراحل سے گزرنے کے بعد یورپ کا تاریک معاشرہ تحریک نشاۃ فامیے کی بدولت جس کا بنیادی محرک اسلام، پیغیبر اسلام علی اسلام، تشخیبر اسلام علی اسلام متنفی اسلام تہذیب و تدن اور اسلام کا تهذیبی انقلاب تھا، دور جدید میں داخل ہوئی۔ یہ تحریک جسے تاریخ تهذیب و تدن میں تحریک نشاۃ فامیے کا نام دیاجا تا ہے چود ھویں صدی عیسوی تک شارکی جاتی ہے۔ جس کا بنیادی محرک مسلمانوں کا علمی، تهذیبی، اور سائنٹی انقلاب تھا۔ دوسری طرف صلیبی جنگوں اور اندلس وغیرہ کے علمی مراکز سے یورپ نے کافی احتفادہ کیا تھا۔

رابرٹ بریفالٹ (Robert Briffault) اس تاریخی حقیقت کا اعتراف کرتے ہوئے لکھتاہے!

> ''یورپ کی تر قی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے جس میں اسلامی تدن کا دخل نہ ہو۔''(۲)

''اسلامی تمدن نے یورپ کی زندگی پر انتنائی گمرے اور ، ہمہ جہت اثرات ڈالے ہیں اور اس کی اہتداء اس وقت ہو ئی جب اسلامی تہذیب و تمدن کی پہلی کرنیں یورپ پر پڑنی شروع ہو کیں۔ ( m )

(۱) حفيظ الرحمان صديقی رنفاة ثانيه، ص ۹۸،۹۷، (۲) -- Robert Brif . fault, P. 190 (۳) - ايضاً ص ۲۰۲،

# موضوع كىابميت وضرورت

عمد حاضر میں ''انسانی حقوق'' (Human Rights) کے موضوع کی اہمیت، افادیت اور ضرورت اہل علم و شخیق پر مخفی نہیں آج دنیا کا بنیادی موضوع سے ''انسانی حقوق'' ہے ان حالات میں انسانی حقوق کی علمبر داری اور ترجمانی کا فریضہ اور ذمہ داری مغربی دنیا کی جاگیر تضور باور کرائی جاتی ہا ور مغربی دنیا ہے تاکہ داری مغربی دنیا کی جاگیر تضور باور کر آئی ہے۔ اس حوالہ سے دنیا ہے تئیں انسانی حقوق کی علمبر دار اور ترجمان ظاہر کرتی ہے۔ اس حوالہ سے اقوام متحدہ کے نام نماد منشور انسانی حقوق مجربید دسمبر ۱۹۸۸ء کی تشییر اور پردہیگنڈا کے لئے تمامتر اشاعتی اور تشییری ذرائع کو اختیار کرتے ہوئے اس کی

بالخصوص ان حالات میں جبکہ اقوام متحدہ کے منشور انسانی حقوق -Uni) (versal Declaration of Human Rights کے یوم تاسیس ۱۰رد سمبر ۴۸ ۱۹ ء کے حوالہ سے دسمبر ۱۹۹۸ء میں پیچاس سالہ تقریبات مناکے

جانے کا اہتمام کیا گیااور انسانی حقوق کے اس نام نماد" منشور انسانی حقوق"کو مشتہر کرانے کے لئے میڈیانے تمامتر تشییری ذرائع استعال کئے۔

تشير خوب خوب كرائي گئي جبكه اس كانفاذ عملاً ناكام رہا۔

اعظم حضرت محمد صلی الله علیه وسلم کے '' خطبۂ ججتہ الوداع''کو جو انسانی حقوق کا مثالی، ہمہ گیر، جامع ترین، دائی، تاریخی اولیت کا حامل اور انسانی حقوق کے تمام نام نماد منشوروں اور دستاویز حقوق پر لبدی فوقیت اور عملی تنفیذکی حقیقت رکھتا

ان وجوہات اور حالات میں ضرورت اس امر کی تھی کہ انسانیت کے محسن

ہے۔ موضوع تحق<u>یق بنایا جائے۔</u>

اسی تاریخی اہمیت اور عملی حقیقت کی بنیاد پر اس کی اہمیت ،افادیت اور عمد عاضر میں انسانی حقوق کے حوالہ ہے فوری اور تربیجی ضرورت کے تحت اس کی اہمیت نهاد انسانی حقوق کے منشوروں پر ابدی فوقیت وا ہمیت کو ظاہر کیا گیا ہے۔

ہوئے تاریخ عالم، تہذیب اقوام، نداہب عالم، مغربی دنیا کے انسانی حقوق کے منشوروں، دستاویز حقوق بالحضوص اقوام متحدہ کے منشور انسانی حقوق سے تاریخی تحقیق اور تقابلی و تنقیدی جائزہ چش کر کے ''خطبہ جمتہ الوداع''کی عملی حقیقت، اور نام

کور عظمت کے اظہار کے لئے اس میں عطا کروہ انسانی حقوق کو موضوع تحقیق بناتے

#### اعتراف وتشكر

انسانیت کے محن اعظم، سید عرب و عجم، ہادی آخر و اعظم حضرت محمد علیہ تالیق کی سیرت طیب کے متعلق خود عمد نبوی سے عمد حاضر تک اتنا بچھ لکھا جا چکا ہے کہ اسے ایک ابدی حقیقت کا نام و بینے میں کوئی تامل اور تردو نہیں کہ .....اتناکس اور شخصیت کے بارے میں نہیں لکھا گیا۔

آپ علی اور ارباب سیر آپ علی کے ایک ایک ایک گوشے کو مؤر خین اور ارباب سیر نے و نیا کے سامنے پیش کیا، جول جول زمانے نے ترقی کی اسی رفتار سے آپ علی کی دات سر ایا کمالات کی اہمیت برو ھتی رہی۔

ہادی آخر واعظم علی ہے عمد مبارک سے عصر حاضر تک ہر زمانے اور ہر زبان میں آپ علیہ کی سیرت طیبہ پر ہزارول کتابیں لکھی جاچکی ہیں۔اسلام اور مسلم دنیا کا توذکر ہی کیا خود غیر مسلم دنیا میں بھی آپ علیہ کی حیات طیبہ کو موضوع تحریر بنایا گیا اور یہ سلمہ تاحال جاری ہے۔

"اعتراف مغربی دنیا کے عوالے سے یہ وہ ابدی اور تاریخی حقیقت ہے جس کا Margoliouth, اعتراف مغربی دنیا کے نامور متشرق پروفیسر مارگولیوث ، مغربی دنیا کی نامور درسگاہ Encylopaedia of Islam کا مرتب، مغربی دنیا کی نامور درسگاہ آسفور ڈیونیورٹی کا ۱۸۸۹ء سے ۱۹۳۷ء تک مدرس رہا اور جسے مستشر قین کی

صف میں یہ دعوی بھی رہا کہ .....اسلام کو جتنا قریب سے اس نے دیکھا ہے اتنا کسی اور مششر ق کواس کے مطالعہ کا موقع نہیں ملا۔ (۱)

"Mohammad and the موصوف نے انگریزی زبان میں Rise of Islam" "کاب انگریزی زبان میں لکھی، جو ''ہیروز آف دی 'میشن'' کے سلسلہ میں ۱۹۰۵ء میں نیویارک سے شاکع ہوئی۔

اس کتاب میں مار گولیوٹ نے جو زہر افشانی کی اور سیرت طیبہ کے مباحث کو موضوع تنقید بنایاوہ اہل نظر سے پوشیدہ نہیں، تا ہم وہ بھی اپنے انتہائی تعصب اور کج ذہنی کے باوجود کتاب کے ''مقد مہ'' میں اس ابدی حقیقت کے اعتر اف سے بازنہ رہ سکا کہ ''محمد علیقے کی سیرت نگاری ختم ہونے والی نہیں، اس صف میں جگہ پا جانا ہی عزت کا مقام ہے۔ چنانچہ وہ آغاز کتاب میں رقم طرازہے!

''محمد کے سوانح نگاروں کا ایک طویل سلسلہ ہے، جس کا ختم ہونا ناممکن ہے،لیکن اس میں جگہ پانا قابل عزت و تکریم ہے۔(1)

جان ڈیون پورٹ (Devenport, John) نے ۱۸۶۹ء میں مان ڈیون پورٹ (Devenport, John) نے ۱۸۹۹ء میں انگریزی زبان میں سیرت طیبہ پر ایک کماب بعوان mad and Quran تصنیف کی ، جس کی ابتداء انہوں نے ان الفاظ سے کی ہے!

''اس میں شبہ نہیں ہے کہ تمام مقتبین اور فاتحین میں ایک بھی ایسا نہیں ہے کہ جس کے حالات زندگی محمد علطی کے حالات زندگی سے زیادہ تر مفصل اور سچے ہوں''

<sup>(1)</sup> The New Encyclopaedia Britanica, VII. Edition. 1990 P.838.

<sup>(2)-</sup> Margoliouth, D:S/Mohammad and the rise of Islam, New York, 1905

ر "سیرت طیبہ" کی بی وہ اثر انگیزی ہے جس نے زمانہ کال کے نامور امریکی مصنف ما کیکل ایکی ہارٹ (Hart, Michael) کواس امر پر مجبور کیا کہ وہ اپنی شر وَ آفاق کتاب "The 100" میں پینیبر اسلام علی کواعتر آف حقیقت کے طور پر نمایاں جگہ دے۔

ما ترکل ای بارٹ نے دنیا کی مشہور شخصیات کا مطالعہ کیا ہے، اس مطالعہ کا حاصل اس نے ۲ ک ۵ صفحات کی اگریزی کتاب "The 100" کی صورت میں بیش کیا ہے۔ اس کتاب میں سوائی شخصیات کے حالات درج ہیں جنہوں نے مصنف کے مطابع تاریخ پر نمایاں ترین اثرات مرتب کئے۔ نہ کورہ کتاب میں ابدی حقیقت کے مطابع تاریخ پر نمایاں ترین اثرات مرتب کئے۔ نہ کورہ کتاب میں ابدی حقیقت کے اعتراف اور ''ورک فکھنا کک فی کرک ''کی لا فافی صدافت کے طور پر ابدی حقیقت کے اعتراف اور ''ورک فکھنا کک فی کرک ''کی لا فافی صدافت کے طور پر باوی عالم سیالے کواول مقام دی جانے کے متعلق ما تکیل ہارٹ خود لکھتا ہے!

Mohammad was the only man in history

who was supremely successful on both the religious and the secular levels, of humble origins.(1)

"محمد علیه تاریخ کے واحد محض تھے کبنوں نے اعلیٰ ترین کامیانی حاصل کی، ند ہمی سطح پر بھی۔"
مسل کی، ند ہمی سطح پر بھی اور دنیاوی سطح پر بھی۔"
رسول اکرم علیہ کی سیرت طیبہ کی معجز نمائی اور اثرا تگیزی تا قیام قیامت جاری رہے گی کہ یہ تو در حقیقت "ورنعالک ذکرک" کی الدی صدافت اور انسانیت کے محن اعظم علیہ کی شخفی عظمت کا عملی اور علمی اظہار ہے۔

<sup>(1)</sup> Hart, Michael/The 100, New York, 1978. (Mohammad)

#### چثم اقوام په نظاره ابد تک دیکھے رفعت شان در فعیالک ذکرک دیکھے

رسول اکر م عظیم کی سیرت طیبہ امت مسلمہ کا محبوب موضوع رہی ہے۔ چنانچہ عمد رسالت ہی میں آپ علیہ کی سنن وروایات کی جمع و تدوین اور بعد ازال مغازی و سیرت کی تالیف کا آغاز ہو چکا تھا۔ اس عمد سے اس عمد تک محبوب رب العالمین ، خاتم النہین علیہ کی ''سیرت طیبہ'' اور ''حیات مقد سہ'' پر ہزار ہا کتابیں کھی جانچکی ہیں اور یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا۔

پیش نظر کتاب "محسن انسانیت شیش اور انسانی حقوق"ای ملید الذہب کی ایک کری ہے، جس میں ہادی آخر واعظم علی کے آخری جی "ججة الوداع" کے موقع پر دیے گئے "خطبہ ججة الوداع" کو موضوع تحقیق بناتے ہوئے حقوق انسانی کے ابدی اور عالمی منثور کی حقیت سے متعارف کرانے کی سعی کی گئی ہے۔

فالحمد للله اوّلاً و آخواً، "خطبه تجة الوداع" اور "محن انسانيت على الله اوّلاً و آخواً، "خطبه تجة الوداع" اور "محن انسائل على الله أن حقوق" كم حوالے سے سيرت طيب كے عالمی ذخير سے ميں انتائی مخاط معلومات كے مطابق بيه اولين كاوش اور اس موضوع پر پہلى كتاب ہے۔" ذُلِكَ فَضُلُ اللّٰهِ يُونِيُهِ مَنْ يَّنُهَ عَنْ ا

صحوکہ دنیا بھر کی مختلف زبانوں میں ''خطبہ کچۃ الوداع'' یا کچۃ الوداع کے حوالے سے علاء اور اہل علم کی نگار شات موجود ہیں، جن میں امام ابن حزم کی ''خطبہ کچۃ الوداع'' اور شخ الحدیث مولانا محمہ زکریا کا ند ھلویؒ کی ''جۃ الوداع وعمر ات النی'' قابل ذکر ہیں۔ تاہم'' خطبہ کچۃ الوداع''کوہا قاعدہ انسانی حقوق کے منشور کے حوالے سے تادم تحریر موضوع عث نہیں بنایا گیا۔ اس موضوع پر تحریروں کا تعلق علمی

مضامین اور کتا چول تک محدود رہا ہے۔ "محن انبانیت عظیم اور انبانی حقوق" موضوع اور عنوان کے حوالے سے سیرت نگاری کی تاریخ میں غالبًا پہلی کوشش ہے۔فالحمد لله علی ذلك

مجھے اپنی کم علمی اور کم مائیگی کا پورا پورااعتراف ہے ، میں نے حتی المقدور کو شش کی ہے کہ کسی قتم کی علمی اور تقیح کی غلطی نہ رہنے پائے ، اس کے باوجو د بھی اہل علم اور قارئین حضرات سے گزارش ہے کہ وہ اگر کہیں بھی کسی قتم کی غلطی پائیں توجھے متنبہ فرمائیں تاکہ آئندہ الیہ بیٹن میں اس کی اصلاح کی جاسکے۔

آخر میں ان تمام احباب اور علم دوست حضرات کا ممنون ہوں جن کی کو مشش و کاوش میری اس سعی میں معاون ثابت ہوئی۔ میں اپنے تمام اسا تذ ہُ کر ام کا بھی ممنون ہوں جن کے علمی فیضان اور تربیت کی بدولت میں لکھنے کے قابل ہوا، بطور خاص ایپے ہزرگ تایا اور علمی مر بی ، ہر صغیریاک و ہند کے نا مور محقق ، مصنف اور محدث و عالم دین علامه محمه عبدالرشید نعمانی اطال الله عمر ه اور اینے والد گرامی مولانا ڈِ اکٹر محمد عبد الحلیم چشتی مدخللہ کا جن کی تربیت ، معاونت اور سایۂ علمی میرے لئے ر ہنمااور کتقویت کا باعث ہے۔ میں جناب ذاکثر حافظ حقانی میاں قادری ، (جنہوں نے نظر ڈنی کے سلسلے میں میری تھر پور مدد کی )اور جناب ڈاکٹر صلاح الدین ٹانی کا مجی ممنون ہوں، جنہول نے علمی استفادے کے سلسلے میں میری معاونت کی رملک کے نامیر علمی اور اشاعتی اوارے ، '' دار الاشاعت کراچی'' کے روح روال جناب خلیل اشر ف عثانی صاحب کا بھی ممنوں ہوں جنہوں نے ''محسن انسانیت عظیمہ اور انسانی حقوق'' کی اشاعت خصوصی اہتمام اور دلچیں سے کی۔ اللہ تعالیٰ سے دعاء ہے کہ تمام معاد نین و محبین کو اینے خصوصی فضل و کرم سے نوازے ، اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے اور اپنے اجر عظیم سے سر فراز فرمائے۔ فجز اہم اللہ احسن الجزاء ،

اللہ تعالیٰ ہے دعاء ہے کہ حق شانہ اس کتاب لوحسن قبولیت عطا فرماکر میرے لئے ذخیر اُشفاعت و آخرت بنائے۔ میری غلطیوں اور کو تاہیوں سے در گزر فرمائے اور میر انام بھی رسالتمآ ب علی کے سیرت نگاروں کی فہرست میں داخل کر وے۔ مجھے شفیع المذنبین علی کی شفاعت سے سر فراز فرمائے۔ میری ، میرے والدین اور تمام مسلمانوں کی مغفرت فرمائے! آبین

> ( **ڈ اکٹر حافظ ) محمد ثانی** ۱۲۷ر مضان المبارک ۱۳۱۹ھ /۱۳۱۸ جنوری ۱۹۹۹ء کراچی۔



محن آنسانيت اورانساني حقوق م

> خاتم الا نبیاء علیه کی آخری هج اور خطبه مجمد الوداع .....ایک نظر میں .....

ﷺ ''ججۃ الوداع''کی ادائیگی ذوالقعدہ ۱۰ھ، فروری ۹۳۲ء، کے لئے اراد کا نبوی علیق

ﷺ خاتم الانبیاء علیہ کی ''ججۃ الوراع'' بروز جعہ ۲۲ ذوالقعدہ ۱۰ وہ ۲۱ سیا اور سفر حج کے لئے فروری ۲۳۲ء،

خصوصی ہدایات و خطبہ جمعہ جیۃالوداع کے لئے میں موزیفت ۲۵، دالقہ میں د

ریا جیت الوداع نے لئے کے اس میں دوز ہفتہ ، ۲۵ و و القعدہ ۱۰ ہے ،
مدینہ طیب سے رواگل، بعد نماز ظهر ، ۲۲ فروری ۲۳۳ء ،
کی مقام زوالحلیفہ میں نماز پر ر

عصر کی اوائے گی۔ ریر ریر

'' ذوالحليفه''، قيام کي پمپلي منزل، ۵۰ دوالقعده عصر تا ظهر ۲۹

زوالقعد م ۱۰ م ۲۳۳۲ محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

\*

فروری ۲۳۲ء، الوداع"كے لئے احرام 🛠 🕹 التحام ٢٧ د والقعده • اه بعد نماز ظهر ، ۳۲ فروری ۲۳۲ء، اور مکه معظمه روانگی، ٧٠ زى الحمه ١٠ ه يك شنبه مکه معظمه میں داخله ، \* يو قت صبح ، كم مارچ ۲۳۲ء ، یک شنبه بو قت صبح ، زيارت كعبه، طواف، \* کیم مارچ ۲۳۲ء، حجر اسود کلیوسه، 11 11 " منی'' میں قیام ، ₩ 11 11 وزى الحمه • اه بروز جمعه ، ﷺ ميدان عرفان ميں تاریخی '' خطبه مجتة الو د اع'' ۲ ارچ۲۳۲ء، ﴿ أَن كُرُيم كِي آخِرِي آيت // // "اليوم اكملت لكم دينكم" ( دوران خطبهٔ جمة الوداع ) كانزول ظهر وعصر کی نمازوں کی ہیک 11 11 ₩ و قت (جمع تقتریم)ادائے گی ، ر ر ر ( بوقت ظهر ) مز د لفه روا گگی ، 11 11 ₩ (يونت غروب آفتاب) مغرب وعثناء كي بيك وقت 繖 (جمع تاخیر)ادائے گی، (بوقت عشاء، ممقام مزولفه) ر و قوف مز د لفه اور دوسر ا پیر رر رر(پومالخربوقت صبح)

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

11 11

عظيم الشان خطبه،

| محن انسانية أور أنساني حقو ذ |  | ۵ |
|------------------------------|--|---|
|                              |  |   |

11

بعداز فراغت خطبه ، \* مز د لفہ ہے منی روا گگی اور جمر ۂ عقبٰی کی رمی کی اوائے گی ،

ر می ہے فراغت کے بعد '' منی'' میں تیسراعظیم الثان خطبہ ،

\*

❄

\*

ر می جمر ہاور خطبہ کی ادا ٹیگی \* کے بعد ۳ ۲او نٹول کی دست مارک ہے قربانی، قربانی سے فراغت کے بعد ₩

سر مبارک کاحلق اور احرام کھول دیا گیا ، 绺 حالت احرام ہے ماہر آنے کے بعد (یوم الخر)ر سالت ماّ ب علیهٔ کی طواف زیارت کی ادائے گی کے

طواف رکن کی اد ائے گی ، (يوقت ظهر) 绺 عا<u>وِ</u> زمز م پر تشریف آوری (یو قت ظهر )ر ر اور آپ نوشی،

لئے مکہ معظمہ روائگی،

«منیٰ" ہے مقام محصب

' <sup>م</sup>نیٰ ''واپسی اور تین دن قیام ، \* •اذېالحبه •اھ، تا۳ اذې الحمه •اھ، بروزا توار ، پیر ، منگل ، كمارچ تا ١٠١٠ چ٣٢ء،

۳ اذی الحجه ۱۰ هه ، بروز منگل ، تشریف آوری، ٠١١رچ٢٣٢٤،

طواف وداع،

مکہ معظمہ سے مدینہ منور ہروانگی

مکہ معظمہ اور مدینہ منور ہ کے

در میان مقام" غد برخم"

در فضیلت سید ناعلی مر تضلی ،

مدينه منوره مين ورود مسعود،

ير خطبه غدير خم

\*

继

继

۴ اذی الحجه ۱۰ ه ، پروزېد ه ،

للحسن انسانيت اور انسانی حقوق

يو فت صبح صاوق ، اامار چ

٣ اذى الحبه • اھ، بعد ازاد ائيگى

نماز فجر ، ۱۱ مارچ ۲۳۲ء ،

۴ اذى الحجه ۱۰ هه ،بعد از نماز ظهر ،

المارچ۲۳۲ء،

اخير ذي الحبه ١٠هـ ، مارچ٢٣٢ء ،

صلى (الله جليه وسلم

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

#### فرضيت بحج اور حبجتة الوداع

الله تعالیٰ کی نفرت اور مدد آپنجی، مکه فتح ہو گیا، لوگ فوج در فوج دین اسلام میں داخل ہو چکے۔ کفر اور شرک کی بینے کئی ہو چکی، وفود اور قبائل دور دراز ہے آآکر کفر و شرک سے تائب اور توحید ور سالت کا صدق دل سے اقرار کر چکے، فرائض نبوت ادا ہو چکے، احکام اسلام کی تعلیم قولاً اور عملاً عمل ہو گئی، وہ میں خلیفہ اوّل سیدنا صدیق اکبر کو امیر الحج کی حیثیت سے کھیج کر خانہ کعبہ کو مراسم جالمیت سے بالکل پاک کر دیا گیا۔ (۱)

اب وقت آگیا کہ خاتم الا نبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حج کے فراکنس کو خود عملی طور پر انجام دیں تاکہ اُمت کو ہمیشہ کے لئے معلوم ،و جائے کہ حج کس شان سے ،ونا چاہئے اور حضرت ایم اور حضرت اساعیل علیجاالصاد قوالسلام کا کیا طریقہ تھا۔ مناسک حج میں اوّل ہے آخر تک توحید و تفرید تھااور کلمات شرکیہ اور

ا۔ محمد اور ایس کاند علوی رسیر سے المصطفی متلبہ عثانیہ لاہور ۱۹۹۲ء، (جلددوم)، ص ۲۳۸،

خ عالبار سول علی کے اس سال خود جی نہ کرنے کی خاص حکمت یہ تھی کہ آپ علی ہی ہے جا ہے اس سال خود جی نہ کرنے کی خاص حکمت یہ تھی کہ آپ علی ہی ہی کو رشر ک اور جا ہلیت کے عصے کہ آپ علی کا جی ایسا مثالی جی ہو جس میں کوئی ایک آدمی بھی کفر و شرک اور جا ہلیت کے طور طریقوں سے جی کو مکدر کرنے والمانہ ہو بلیحہ ازاول تا آخر ہمی نور ہی نوراور خیر ہی خیر ہواور آپ کی دعوت وہدایت اور تعلیم و تربیت کے نتائج کا صحیح آئینہ ہو۔ اس طرح گویا ۹ ھ کا یہ جی جو صدیق آئینہ ہو۔ اس طرح گویا ۹ ھ کا یہ جی جی کا پیش صدیق آئیر کی امارت میں ادا ہواا گلے سال ہونے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جی کا پیش خیمہ اور اس سلسلہ ہی کا ایک قدم تھا۔ (مجمد منظور نعمانی ر معارف الحدیث خیمہ اور اس سلسلہ ہی کا ایک قدم تھا۔ (مجمد منظور نعمانی ر معارف الحدیث دارالاشاعت، کراچی، ۱۹۸۳ء، ۱۱۲۳)

رسوم جالميت سے بالكليدياك اور منزه تھا۔ (١)

## جتة الوداع كي وجه تسميه

مسلم '' بجته الوداع'' کے تاریخی موقعہ پر خاتم النبین صلی اللہ علیہ وسلم نے چو نکہ یکیل دین کے اعلان کے ساتھ ہی صحابہ کرام اور شر کاء حجتہ الوداع کو ''الوداع'' کہی لہذا ہیہ جج ''مجتہ الوداع'' کے نام سے موسوم کیا گیا۔ ا

المیدارین البید ا

ارايضاً ۲۲۸،۳

۱ تحدز ریاکاند حلوی ( بیخ الحدیث) رجمته الوداع وعمرات النبی، مطبوعه معبد الخلیل الاسلای کراچی، ص ۷ ۱۱۰ نیز دیکھیے! محداد ریس کاند هلوی رسیرت المصطفیٰ ۲۴۰۰ س

#### خاتم الانبياءً كے جوں كى تعداد

ہجرت سے قبل نبی اکر م صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد جج فرمائے، "جامع تر فدی" میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تر فدی " کی متعدد تھے فرمائے ، " جامع تر فدی " میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت سے قبل دوجج ادا فرمائے۔ ابن اخیر " نمایہ " میں فرمائے ہیں کہ ہجرت سے قبل آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال جج کیا کرتے تھے۔ ابن جوزی کتے ہیں کہ اس امر کا صحیح علم نہیں ہو سکا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے جج کئے ، ہمر حال یہ سب کے نزدیک مسلم ہے کہ ہجرت کے بعد ایک جج کیا۔ (۱)

### حجّة الوداع كيليّة خاتم الإنبياء كي روائكي

ذوالقعده ۱۰ و پس نی اکرم صلی الله علیه وسلم نے تاریخی حج مبرور "ججة الوداع" کا اراده فرمایا اور اطراف و اکناف بین اعلان کرا دیا گیا که اس سال آخضرت صلی الله علیه وسلم حج کے لئے تشریف لے جانے والے بین تو مسلمانان عرب انسارو مهاجرین اوراصحاب جال شارجوق درجوق پنچناشروع جو گئے۔ برایک کی آرزو تھی که وہ رسول الله صلی الله علیه وسلم کے نقش پاکواپنے لئے نشان راہ مائے اور آپ صلی الله علیه وسلم کی اقتداء کرے۔ چنانچہ ۲۵ دی القعدہ ۱۰ اور بوم شنبه ظهر اور عصر کے در میان آپ صلی الله علیه وسلم کی اقتداء کرے۔ چنانچہ ۲۵ دی القعدہ ۱۰ و کے اور ۲۲ دی الحجہ یک شنبه کو آپ صلی الله علیه وسلم کمد میں داخل جوے۔ (۲)

ا- محداد ریس کاند هلوی رسیرِت المصطفی ۲ مر ۲۳۸ \_

٢ ـ زر قاني رشرت مواهب اللدنيه ،مطبعه الازهريه ،القاهره ، ١٣ ٥ ١٣٠٥ ،

عجته الوداع کے واقعات اور دیگر تفصیلات کے لئے دیکھتے! ﷺ زر قانی رابینا سار ۱۰۴ تاص ۱۰۰،

<sup>🛪</sup> نیز دیکھنے : (مولانا) محد ز کریا کاند ھلوی رحجتہ الوداع وعمر ات النبی،معہد الخلیل کر اچی ،

#### شر کاء جمّة الوداع کی تعداد

جبت الوداع كے شركاء كى صحح تعداد كے متعلق محد ثين اور مؤر خين مخلف الآراء ہيں چنانچہ ابن سعد كے مطابق صحابہ كرامٌ كى بے شار تعداد آپ صلى الله عليہ وسلم سے راہ ميں آكر ملتى رہى۔ امام نسائی نے حضرت جائر رضى الله تعالىٰ عنه كى روايت نقل كى بے كه ! آنخضرت صلى الله عليه وسلم نے ج كا اعلان عام فرمايا توكوئى ايبا مخض باقى ندر ماجو سواريا پيدل آنے كى قدرت ركھتا ہو اور نہ آيا ہو ، چنانچہ آپ صلى الله عليه وسلم كے آ مے بيجھے دائيں بائيں حد نظر تك انسان ہى انسان نظر آتے ہے ، انشر حسفر السعادة " ميں تھى اى طرح ہے۔

البته شركاء حجته الوداع كى تعداد كى تعيين ميں اختلاف ہے۔

حاشیہ مشکوۃ میں ''لمعات' کے حوالہ سے منقول ہے کہ بعض روایات میں ہے کہ ان کی تعداد حساب و شار سے زیادہ تھی اور ان کی تعداد کی تعیین نہیں ہو سکی۔ خاتم الأنبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری غزوہ تبوک کے شرکاء کی تعداد ایک لاکھ کو پہنی تھی جمتہ الوداع کاسفر اس کے بعد ہوا یقیناً اس سفر میں مزید تعداد کا اضافہ ہوا ہوگا۔

چنانچہ ایک روایت ک<u>ے مطابق ایک لا کھ چودہ ہزارا</u> فراد تھے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ ایک لاکھ چوہیں ہزار تھے۔ ملاعلی قاری نے اس پراضافہ کیاہے کہ ایک روایت کے مطابق حجنہ الوداع کے شرکاء کی تعدادا یک لاکھ تمیں ہزار تھی۔(1)

زر قانی کے مطابق رسالتمآ ب صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں جو حضرات کلہ معظمہ میں داخل ہوئے ان کی تعداد ایک لاکھ تمیں ہزار تھی یہ تعداد ان مسلمانوں کے علاوہ تھی جو مکہ ہی میں رہائش پذیریتھے اور جو یمن سے حضرت علیٰ اور حضرت ابد موسیٰ اشعریؓ کے ہمراہ آئے تھے۔ (۲)

ا ـ محمد ز کریا کا ند هلوی رحجته الوداع و عمر ات النبی ص ۷ ۱ ـ ۱۸،

۲ ـ. زر قانی رشرح مواهب اللد نبیه ۱۰۵ ،

# پنجبرِ آخر واعظم حضرت محمد کھ کے جہتالودع کا آئھوں دیکھاہیان

عن جعفر بن محمد عن ابيه قال دخلنا على جابر بن عبدالله فسَّال عن القوم حتى انتهى الى فقلت! انا محمد بن على بن حسين فاهوىٰ بيده، الى رأسى، فنزع زرى الأعلىٰ ثمّ نزع زرّى الأ سفل ثمّ وضع كفه بين ثدييي و انا يومئذ غلام شابّ فقال! مرحباًبك يا بن اخي، سل عمًا شئت، فسأَلته، وهوا عمٰي، و حضر ۖ وقت الصَّلوٰة فقام في نساجة ملتحفا بها كلما وضعها علىٰ منكبيه رجع طوفاها اليه من صغرها، و ردائه على جنبه على المشجب ،فصلى بنا، فقلت! اخبرني عن حجّة رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، فقال! بيده فعقد تسعاً فقال ان رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم مكث تسع سنين لم يحج، ثمَّ اذَّن في النَّاس في العاشرة ان رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم حاج، فقدم المدينة بَشُرُ كثير، كلهم يلتمس ان يأتم برسول الله صلَّى الله عليه وسلّم و يعمل مثل عمله، فخرجنا معه حتى اتينا ذا الحليفة فولدت اسماء بنت عميس محمد بن ابي بكر، فارسلت الى رسول الله صلى اللُّه عليه وسلَّم كيف اصنع ؟ قال! اغتسلي، و استثفري بثوب، و احزس، فصلَّى رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم في المسجد ثمَّ ركب القصواءً، حتى اذا استوت به ناقته على البيداءِ نظرت الى مدبصري بين بديه من راكب و ماش و عن يمينه مثل ذالك و عن يساره مثل ذالك و من خلفه مثل ذالك و رسول الله صلّى الله عليه وسلّم بين اظهرنا و عليه ينزل القرآن و هو يعرف تاويله و ماعمل من شيئ عملنا به، فاهل بالتوحيد "لبيك اللهم لبيك، لا شريك لك لبيك" ان الحمد والنّعمة لك والملك لا شريك لك، و اهل الناس بهذ الذي يهلّون به فلم يرد رسول الله صلّى الله عليه وسلّم عليهم شيأً منه ولزم رسول الله صلّى الله عليه وسلّم تلبيته .....

قال جابرٌ لسنا نموي الَّا الج، لسنا نعرف العمرة حتى اذا اتينا البيت معه المعتالم الركن فرمل ثلثاً ومشى اربعاً ثمّ تقدم الى مقام ابراهيم مُصلِّي فقرأ "و اتَّخذ وا من مقام ابراهيم مصلِّي" فجعل المقام بينه و بين البيت فكان ابي يقول ولا أعلمه ذكره الّا عن النّبي صلّى الله عليه وسلّم كان يقرءُ في الرّ كعتين قل هوالله احد، و قل يا ايّها الكُفرون، ثمّ رجع الى الرّ كن فاستلمه ثمّ خوج من الباب الى الصّفا فلماً دني من الصّفا قرأ انَّ الصَّفا والمروة من شعائراللُّه'' ابد أبما بدأ الله به. فبدأ بالصفا فرقىٰ عليه حتَّى رأى البيت فاستقبل القبلة فوحَّد اللُّه و كبَّره، وقال لا اله الَّا الله و حده لا شريك له له الملك وله الحمد و هوعلي كلّ شيئي قدير لااله الَّا الله وحده انجز و عده ونَصر عبده، و هزم الأَّ حزاب و حده ثمَّ دعابين ذلك قال مثل هذ اثلاث مرات ثمّ نزل و مشي الى المروة ففعل على المروة كما فعل على الصفاحتي اذاكان آخر طواف على المروة نادي وهو على المروة و النّاس تحته فقال! لوانّي استقبلتُ من امرى ما استدبرتُ لم اسق الهدى و جعلتُها عمرةً فمن كان منكم ليس معه هدى فليحلّ و ليجعلها عمرة فقام سراقة بن مالك بن جعشم فقال يا رسول الله صلّى الله! لعا منا هذا أم للأ بد؟ فشبّك رسول الله صلّى الله عليه وسلّم اصابعه و احدة فى الأخرى و قال! دخلت العمرة فى الحجّ لا بل لا بديابد .....

وقدم على من اليمن ببدن النبي صلى الله عليه وسلم (فوجد فاطمة ممن حل و لبست ثباباً صبيغاً والتحلت فانكر ذالك عليها فقالت ان ابي امرني بهذا.) فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ذاقلت حين فرضت الحج، قال قلت اللهم اني اهل بما اهل به رسولك، قال فان معى الهدى فلا تحل، قال! فكان جماعة الهدى الذي قدم به على من اليمن والذي اتى! به النبي صلى الله عليه وسلم مائة، قال فحل الناس كلهم وقصروا الاالتي صلى الله عليه وسلم مائة، قال فحل الناس كلهم وقصروا

فلماكان يوم التروية تو جَهوا الى منى فاهلوا بالحجّ و ركب النبى صلّى الله عليه وسلّم فصلّى بها الظّهر، و العصر، والمغرب، و العشاء، والفجر، ثمّ مكث قليلاً حتى طلعت الشّمس و امر بقيّة من شعر تضرب له بنمرة، فسار رسول الله صلى الله عليه وسلّم، ولا تشك قريش الااله واقف عندالمشعر الحرام.

حتى اذا زاغت الشّمس امر بالقصواءِ فرحلت له فاتى بطن الوادى فخطب النّاس، و قال ان دماءً كم و اموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا، الا! كلّ شيى من

امر الجاهليّة تحت قدمي موضوع، و دماءُ الجاهليّة موضوعة، وانّ اوّل دم اضع من دمائنا دم ابن ربيعة ابن الحارث و كان مستر ضعاً في بني سعد فقتله هذيل، و ربا الجاهلية موضوع و اول رباً اضع من ربا نا ربا عبّاس بن عبد المطلب، فانّه موضوع كله، فاتّقوالله في النّساء و انكم اخذ تموهن با مان الله و استحللتم فرو جهن بكلمة الله، و لكم عليهن ان لا يوطين فرشكم احداً تكر هونه، فان فعلن ذالك فاضر بوهن ضربا غير مبرح، و لهن عليكم رزقهن و كسوتهن بالمعروف، وقد تركت فيكم مالن تضلو بعده ان اعتصمتم به، كتاب الله و أنتم تسئلون عنى فما انتم قائلون؟ قالوا! نشهد انّك قد بلغت و ادّيت و نصحت، فقال باصبعه السّبابة يرفعها الى السّماء و ينكنها الى الناس، اللهم اشهد، اللهم اشهد، فصلّى الظهر، ثم اقام فصلّى الظهر، ثم اقام فصلّى الظهر، ثم اقام فصلّى الظهر، ثم اقام فصلّى العصر، و لم يصلّ بينهما شيئًا.....

ثم ركب حتى اتى الموقف فجعل بطن ناقته القصواء الى الصّخرات و جعل حبل المشاة بين يديه، و استقبل القبلة فلم يزل وا قفاً حتى غربت الشّمس، و ذهبت الصّفرة قليلاً حتى غاب القرص، و اردف اسامة، و دفع حتى اتى المزدلفة فصلّى بها المغرب و العشاء باذان واحد، و اقامتين، ولم يسبّح بينهما شيئا. ثمّ اضطجع حتى طلع الفجر، فصلّى الفجر حين تبين له الصبّح. باذان و اقامة ثمّ ركب القصواء حتى اتى المشعر الحرام. فاستقبل القبلة فدعاه و كبّره و هلله ووحده فلم يزل و اقفا حتى اسغر جداً فدافع قبل ان تطلع الشمس، و

اردف الفضل بن عباس حتى اتى بطن محسّر فحرك قليلاً ثمّ سلك الطريق الوسطى التى تخرج على الجمرة الكبرى حتى اتى الجمرة التى عند الشّجرة فرما هابسبع حصيات يكبّر مع كلّ حصاة منها مثل حصى الخدف، رمى من بطن الوادى ثمّ انصرف الى المخر فنحر ثلثاً و ستّين بد نة بيده ثمّ اعطى علياً فخر ما غبر و اشركه فى هديه ثمّ امرمن كلّ بدنة ببضعة فجعلت فى قدر فطبحت فا كلامن لحمها و شربامن مرقها ثمّ ركب رسول الله صلّى الله عليه وسلّم فا فاض الى البيت، فصلّى بكمة الظهر، فأتى على بنى عبد المطلب يسقون على زمزم فقال انزعوابنى عبدالمطلب فلو لا ان يغلبكم النّاس على سقا يتكم لنز عت معكم فناولوه دلواً فشرب منه (۱)

ترجمه :

جعفرین محمد (جوسیدنا حسین بن علی رضی الله عنما کے پر پوتے ہیں، اور امام جعفر صادق کے لقب سے معروف ہیں۔ (۲)

ا - مسلم بن الحجاج القشيري رضيح مسلم ، نور مجمد اصح المطابع كرا چي ، ۱ ر ۹۴ سو - ۴۰۰ ، (باب جية النبي)،

جَرِّ محمد منظور نعمانی ر معارف الحدیث ، دارالا شاعت کراچی ، ۱۹۸۳ء ، ۱۳ ر ۲۱۳ و مابعد ، ۲- آپؓ کاسلسلهٔ نب پیه ا

جعفرین محمد من علی من حسین من امیر المو منین سید نا علی من الی طالب ہاشی ، آپ کی کنیت ابو عبدالله اور صادق لقب ہے۔

الہمان شجر دیہ ہے!

<sup>(</sup>ہتیہ جاشیہ آئندد صفحہ پر)

ا بنوالد ماجد محدین علی (معروف بدامام باقر) سے روایت کرتے ہیں کہ :۔

ہم چند ساتھی جار بن عبداللہ کی خدمت میں یہونے، انہوں نے ہم سے دریافت کیا کہ ہم کون کون ہیں (ہم میں سے ہرایک نے اپنے متعلق بتلایا) یہاں تک کہ جب میری باری آئی تومیں نے کہا کہ میں محدین علی بن حسین جوں (وہ اس وقت بہت یوڑھے تھے اور نابیا ہو چکے تھے انہوں نے شفقت اور محبت سے اپنا ہاتھ میرے سرپر دکھا، چر میرے کرئے کی اوپر والی گھنڈی کھولی، اس کے بعد نیجے والی گھنڈی کھولی، پھر اپنا ہا تھ (کرئے کے اندر لے جاکر) میرے کی حیث پر رکھا، اور میں ان وَنُوں

ائم فروہ منت قاسم بن محمد بن عبدالرحمٰن بن ابی بحر صدیق رضی الله تعالیٰ عنه ، سید نا جعفر صادق ۸۰ هدمیں مدینه میں پیدا ہو ہے اور ۸ ۴ اھ میں و فات پائی ،۔

آپ اس خانواد و علم و عمل کے چیم و چراغ تھے جس کے ادنیٰ سے ادنیٰ خدام مند علم کے وارث ہوئے۔ آپ کے والد امام باقراس پایہ کے عالم تھے کہ امام اعظم الا حنیفہ (۸۰ھ ۱۵۰) جیسے اکابر امت ان کے شاگر دیتھے اس لئے جعفر صادق کو علم گویاور افتہ ملاتھا، فضل و کمال کے لحاظ ہے آپ گویا اپنے وقت کے امام تھے۔ دیکھئے!

🛠 ابن حبان البستى رمشاهر علاء الامصار، قاہره ٩ ١٩٥ء، ص ١٢٠،

🛣 الذهبي رسير اعلام النبلاء، مئوسة الرساله، بيروت ١٩٨٨ء، ٢ ر ٢٥٥،

🤯 الذهبي رتذ كرةالخاظ، حيرر آباد دكن ۴۷۷ اهه، ار ۱۹۲۱،

🖈 الذهبي رميزان الاعتدال، تحقيق على البجاوي قامر و ٣٠٩ ١٩ء ، ١ر ١٣٣٨\_ ١١٥ ،

🖈 این حجر رتندیب التهذیب، حیدر آباد د کن ۱۳۲۵هه ، ۲ رسوار ۱۰۵،

🖈 الصفدى رالوافى با'و فيات، ،بير و ت ١٩٨١ء ، ٧ / ١٢٧ ،

🧺 ابن العماد الحنبلي برشذ رات الذهب، قابر و • ۵ سواه ، ۱۰ • ۲۰

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

بالکل نوجوان تھااور (میرے آنے پراپنی مسرے کا ظہار کرتے ہوئے) مجھ سے فرمایا :۔ ہو حبا بلک یا ابن اخی(مر حبا! اے میرے بھتیجے، میرے بھائی حسین کی یاد گار!!) جو کچھ تنہیں مجھ سے بوچھنا ہوبے تکلف یوچھو! (امام باقرط کہتے ہیں) که اس اثناء میں نماز کا وقت آگیا۔ حضرت جایرٌ ایک چھوٹی س چادر لیینے ہوئے تھے، وہ اس میں لیٹے ہوئے نماز کے لئے کھڑے ہو گئے ، اور اس کے چھوٹے ہونے کی وجہ سے حالت یہ تھی کہ جب وہ اس کو اپنے مونڈ ھوں پر رکھتے تو اس کے کنارے اٹھ کے ان کی طرف آ جاتے، حالا لکہ ان کی ردواء ( یعنی پڑی چادر )ان کے قریب ہی گئکن پر رکھی ہوئی تھی ( گر ا نہوں نے اس کواوڑ ھ کے نمازیڑ ھنا ضروری نہیں سمجھا، بلحہ و بی چھوٹی می جادر لیبیٹ کر ہمیں نماز برمطائی) نماز سے فارغ ہونے کے بعد میں نے کہا کہ :۔ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حج (حجتہ الوداع) کی تفصیلات بتا ہے ؟''

انہوں نے ہاتھ کی انگیوں سے نو ہی گئتی کا اشارہ کرتے ہوئے بھے سے کہا کہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں آپ نے یہاں آپ کوئی جج نہیں کیا، پھر ۱ اھ میں آپ نے اطلاع اعلان کرایا کہ اس سال آپ کا ارادہ جج کرنے کا ہے۔ یہ اطلاع پائر ہوگ بہت بڑی تعداد میں مدینہ آگئے۔ ہر ایک کی خواہش اور آرزویہ نقی کہ اس مبارک سفر میں آپ کے ساتھ رہ کر آپ کی پوری پوری میروی کرے اور آپ کے نقش قدم پر سطے۔

(حفرت جائر مسلم کیتے ہیں کہ: پھر جب روا کگی کا دن آیا تور سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں) یہ پورا قافلہ مدینہ سے روانہ ہو کر ذوالحلیفہ آیا، اور اس دن سیمیں قیام کیا۔
یہاں کیو پچ کرایک واقعہ یہ پیش آیا کہ اساء ہنت عمس (جوابو بحر
صدیق کی ہوی تھیں، اور وہ بھی اس قافلہ میں تھیں) ان کے
یہاں چہ پیدا ہوا (بعنی محمہ بن الی بحر)، انہوں نے رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم سے دریا فت کرایا کہ الی حالت میں میں کیا
کروں؟ آپ نے فرمایا کہ: اس حالت میں احرام کے لئے
عنسل کرلیں، اور جس طرح عور تیں الی حالت میں کپڑے کا
کنگوٹ استعال کرتی ہیں اسی طرح استعال کریں، اور احرام
باندھ لیں۔

پھرر سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذوالحلیفہ کی معجد میں آخری نماز (ظهر کی) پڙهي، پھر آڀا بني ناقبہ قصواء پر سوار ہوئے، بہال تک کہ جب ناقہ (محد ذوالحلیفہ سے کچھ آگے ہڑھ کر) ہمداء پریہونجی (جو ذوالحلیفہ کے قریب ہی ذرابلند اور ہموار میدان ساتھا) تو میں نے اس بلندی سے ہر طرف نگاہ دوڑائی تو آگے چھیے دائیں بائیں حد نظر تک سوار اور پیادے آدی ہی آدی نظر آئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جارے در میان بیں تھے اور آپ صلی الله علیہ وسلم پر قرآن بازل ہو تا تھااور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی حقیقت اور اس كاصحِح مطلب ومدتما جانتے تھے (اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ بھی کرتے تھے اللہ کے تھم اور اس کی وحی کے مطابق کرتے تھے ) اور ہمار اروپہ یہ تھا کہ جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے دیکھتے تھے وہی ہم بھی کرتے تھے ( تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناقہ میداء پریپونچی)اس وقت آپ صلی الله علیه وسلم نے بلند آواز ہے حج کا بیہ تلبیبر کہا:

کم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

"نَیْنَكَ اللَّهُمُّ لَبُیْكَ لَبُیْكَ لَا شَرِیکُ لَکُ لَکُ"

اور آپ صلی الله علیه وسلم کے رفقا صحابہ جو تلبیه پڑھتے ہے (جس میں بعض الفاظ کا اضافہ بھی ہوتا تھا) انہوں نے اپناوہ می تلبیہ بلید آواز سے کما تور سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپناوہ می تلبیہ بلید آواز سے کما تور سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے تلبیہ کی کوئی تردید اور تغلیط نہیں کی اور خود اپنا ہی تلبیہ پڑھتے رہے (مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض صحابہ تلبیہ میں بعض تعظیمی اور تعبدی کلمات کا اضافہ بعض صحابہ تلبیہ میں بعض تعظیمی اور تعبدی کلمات کا اضافہ کر کے بکار تے تھے ،اور چو نکہ اس کی اجاز سے اور گنجائش ہے اس کی جان کو اس سے منع نہیں کر کے بکار تی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس سے منع نہیں فرمایی، نیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسپخ تلبیہ میں کوئی کی فرمایی، نہیں فرمائی)۔

حضرت جابر ی (ججتہ الوداع کی تفصیلات بیان کرتے ہوئے) ہتا یا کہ اس سفر میں ہاری نیت (اصلاً) صرف جج کی تھی (مقصد سفر کی حیثیت ہے) عمرہ ہارے ذہن میں نمیں تھا، یمال تک کہ جب ہم سفر پورا کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیت اللہ پر بہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جر اسود کا استلام کیا ( یعنی قاعد ہے کے مطابق اس بر ہاتھ رکھ کر اس کو چوہا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف شروع کیا) جس میں تین ۳ چڑوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رسلم نے مطابق اللہ علیہ وسلم نے طواف شروع کیا) جس میں تین ۳ چڑوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رسل کیا ( یعنی وہ خاص چال چلے جس میں قوت اور شیاعت کا اظلمار ، و تا ہے ) اور باقی چار ۴ چکروں میں اپنی عادت کے مطابق اظلمار ، و تا ہے ) اور باقی چار ۴ چکروں میں اپنی عادت کے مطابق

چلے، پھر (طواف کے سات کے چڑ پورے کرکے) آپ صلی للہ علیہ وسلم مقام اہراہیم کی طرف ہوسے، اوریہ آیت حلاوت فرمائی: "وَاحِنْ مُقَامِ إِنْوَاهِیْمُ مُصَلِّی" (اور مقام اہراہیم کے پاس نماز اداکرو)۔ پھر اس طرح کھڑے ہوکر کہ مقام ایراہیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور ہیت اللہ کے در میان تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی (یعنی دوگانہ طواف اداکیا)۔ حدیث کے راوی امام جعفر صادق میان کرنے ہیں کہ : میرے والد ذکر کرتے تھے کہ ان دو ۲ رکعتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی (یعنی میں ہیں کہ : میرے والد ذکر کرتے تھے کہ ان دو ۲ رکعتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے :

﴿ قُلُ لِنَا اللَّهَا الْكَفِرُ وُنَ ۗ ۞ " اور ﴿ قُلُ هُوَ اللَّهُ ٱحَدُّ " كَ قرآت كي-

اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر حجرا سود کی طرف واپس آئے اور پھر اس کا استلام کیا، پھر ایک دروازے (سعی کے لئے) صفا بہاڑی کی طرف چلے گئے اور اس کے بالکل قریب پہوچے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت علاوت فرمائی:

'' إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرُوَةَ مِنُ شَعَائِرِ اللَّهِ'' (بلاشبہ صفا اور مروہ اللہ کے شعائز ہیں سے ہیں جن کے

> در میان سعی کا تھم ہے۔) سر سبر سیار میں سل مند میں

اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :-''میں اس صفا ہے سعی شروع کر تا ہوں جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں پہلے کیا ہے''۔

چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے صفایر آئے اور اس حد تک اس کی بلندی چڑھے کہ بیت اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کے سامنے آگیا، اُس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبلہ کی طرف رخ کر کے کھڑے ہو گئے اور اللہ کی توحید اور تنبیر و تبجید میں مصروف ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا :۔

"لا الله الآ الله وحدة لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كلِّ ششى قدير، لا الله الّا الله وحده انجز وعده و نصر عبده و هزم الا حزاب وحده"

(الله کے سواکوئی عبادت اور پرستش کے لاکق نہیں، وہی تھا معبود و مالک ہے، کوئی اس کا شریک ساجھی نہیں، ساری کا کتات پر اس کی فرمال روائی ہے، اور حمد و ستائش اس کا حق ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے، وہی تھا مالک و معبود ہے۔ اس نے رکمہ پر اور سارے عرب پر اقتدار مخشے اور اپنے دین کو سر بلید کرنے کا) اپناوعدہ پورا فرمادیا، اپنے ہدے کی اس نے تھر پور مدد فرمائی، اور کفر و شرک کے لشکروں کواس تھائی نے محکست مدد فرمائی، اور کفر و شرک کے لشکروں کواس تھائی نے محکست دی)۔

آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین ۳ دفعہ یہ کلمات فرمائے اور ان کے در میان میں دعاما گی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتر کے مروہ کی طرف چلے، یمال تک کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم وادی کے نشیب میں یہو نچ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دوڑ کے چلے پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دوڑ کے چلے پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دوڑ کے چلے پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نشیب سے اوپر آگئے تو پھر اپنی عام رقار کے مطابق چلے، یمال تک کہ مروہ بھاڑی پر آگئے اور یمال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل وہی کیا جو صفا پر کیا تھا، یمال تک کہ جب علیہ وسلم آخری پھیر اپر داکر کے مروہ پر یہونے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری پھیر اپر داکر کے مروہ پر یہونے،

آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رفقا صحابہ کرام کو مخاطب کرکے فرمایا:

''اگر پہلے سے میرے خیال میں وہ بات آ جاتی جو بعد میں آئی تو میں قربانی کے جانور مدینہ سے ساتھ نہ لا تا اور اس طواف و سعی کو جو میں نے کیا ہے عمرہ ہادیتا۔ تو اب میں تم لوگوں سے کہتا ہوں کہ تم میں سے جن کے ساتھ قربانی کے جانور نہیں آئے ہیں وہ اپنا احرام ختم کر دیں اور اب تک جو طواف و سعی انہوں نے کی اس کو عمرہ ہادیں۔ آپ صلی اللہ علیہ و سلم کا یہ ارشاد س کر نر اقد بن مالک نے عرض کیا: ''یار سول اللہ! کیا یہ عظم کہ اشر حج (حج کے میینوں) میں عمرہ کیا جائے فاص اسی سال کے لئے ہے یا ہمیشہ کے لئے ہی عظم ہے۔''آپ صلی اللہ علیہ و سلم نے اپنے ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسر ہے ہاتھ

"دخلت العمرة فى الحج لا بل لا بدابد-" (عره حج مين داخل موكيا، خاص اس سال كے لئے شين باسمہ بميشہ بميشہ كے لئے)۔

اور حضرت علی مرتضی رضی اللہ عند (جو ز کوۃ اور دوسرے مطالبات کی وصولی وغیرہ کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے یمن گئے ہوئے تھے)وہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی کے لئے مزید جانور لے کر مکہ معظمہ سیاں للہ عنما کوویکھا پیوٹے ، انہوں نے اپنی ہوی فاطمہ زبراء رضی اللہ عنما کوویکھا کہ وہ احرام خم کرے حلال ہو چکی ہیں ، اور رشکین کپڑے بینے

ہوئے ہیں اور سرمہ بھی استعال کیا ہے، تو انہوں نے اُن سے اِس وَیہ کو بہت فلط سمجھااور ناگواری کا اظہار کیا (اور ایو داؤد کی روایت میں ہے کہ حضرت علیؓ نے اُن سے کہا کہ:۔''تم کو کس نے یہ کہا تھا کہ تم احرام ختم کر کے حلال ہو جاؤ'' حضرت فاطمہ ہے کہا کہ:'' جھے ابا جان (رسول انڈ صلی اللہ علیہ وسلم) نے یہ کھم دیا تھا (میں نے اس کی تعمیل میں ایسا کیا ہے۔)

پھرر سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی ہے فرمایا کہ ۔۔ جب تم نے جج کی نیت کی اور تلبیہ کہ کے احرام باندھا تواس وقت تم نے کیا کہا تھا؟ (یعنی افراد کے طریقے پر صرف عمرہ کی یا تمق کے طریقے پر صرف عمرہ کی یا قران کے طریقے پر دونوں کی ساتھ ساتھ نیت کی تھی؟) قران کے طریقے پر دونوں کی ساتھ ساتھ نیت کی تھی؟) انہوں نے عرض کیا کہ:

'اللهم انی اهل بما اهل به رسولك " (اے اللہ! میں حرام باند هتا ہوں اُس چیز کا جس کا حرام باندها ہو تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ: میں اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ: میں چونکہ قربانی کے جانور ساتھ لایا ہوں (اور اس کی وجہ ہے اب تج سے پہلے احرام ختم کرنے کی میرے لئے گنجائش نہیں ہے، اور تم نے میرے جیسے احرام کی نیت کی ہے) اس لئے تم تھی میر کی طرح احرام ہی کی حالت میں رہو)۔

آگے حضرت جائر میان کرتے ہیں کہ قربانی کے جو جائور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ لے کے آئے سے اور جو بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے حضرت علی میں سے لئے حضرت علی میں سے لئے کر آئے ان کی مجموعی تعداد سو تھی۔ (بعض

روایات سے تفصیل بیہ معلوم ہوتی ہے کہ ۱۲۳ اونٹ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آئے تھے اور سے ۳ حضرت علیٰ بیمن سے لائے تھے۔)

حضرت جابڑنے آئے بیان کیا کہ:۔رسول اللہ صلی
اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق تمام اُن صحابہ نے احرام ختم
کر دیا جو قربانی کے جانور ساتھ نہیں لائے شے اور صفا مروہ گی ۔
سعی سے فارغ ہونے کے بعد اپنے سرول کے بال ترشوا کے وہ
سب حلال ہو گئے اور جو طواف و سعی انہوں نے کی مخی اس کو
مستقل عمرہ قرار دے دیا۔ بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور
وہ صحابہ حالت احرام میں رہے جوانی قربانیاں ساتھ لائے سے۔

پھر جب ہو م الترویہ (بینی ۸، ذی احجہ کاون) ہوا تو

سب لوگ منی جانے گئے (اور جو صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے صفامروہ کی سعی کر کے اپنااحرام ختم کر چئے
معے اور حلال ہو گئے تھے) انہوں نے جج کا احرام باندھا، اور
رسول اللہ علی اللہ علیہ وسلم اپنی ناقہ پر سوار ہوکر منی کو چئے ،
پھر وہاں پہونچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے (اور صحابہ کرام اللہ علیہ وسلم نے (اور صحابہ کرام اللہ علیہ وسلم منی میں ) ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر پانچوں نمازی پر ھیں ، پھر فجر کی نماز کے بعد تھوڑی ویر آپ صلی اللہ علیہ وسلم منی میں اور ٹھرے ، میال تک کہ جب سورج نگل آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرفات کی طرف روانہ ہوئے ، اور تیمہ تو صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ صوف کا ہا ہوا خیمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ صوف کا ہا ہوا خیمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ صوف کا ہا ہوا خیمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ صوف کا ہا جوا خیمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ صوف کا ہا جوا خیمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ صوف کا ہا جوا خیمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ صوف کا ہا جوا خیمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ صوف کا ہا جوا خیمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ صوف کا ہا جوا خیمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ صوف کا ہا جوا خیمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ صوف کا ہا جوا خیمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ صوف کا ہا جوا خیمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ صوف کا ہا جوا خیمہ آپ صوف کا ہا جوا خیمہ آپ صوف کا ہا جوا خیمہ سے سے سلم اللہ علیہ وسلم کے لئے نمرہ میں نصب کیا جائے (نمرہ ہوں سے سال کی حکم دیا تھا کہ حکم دیا تھا کی طرف دیا تھا کہ دیا تھا کہ دی تھا کی طرف دیا تھا کہ دیا تھا ک

یمال تک کہ جب آقاب ڈھل گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ناقہ قصواء پر کجاواکئے کا حکم دیا چنانچہ اس پر کجاواکئے کا حکم دیا چنانچہ اس پر سوار ہو کر کجاوا کس دیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم وادی (واد عربے) کے در میان آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے او نمنی کی پشت ہی پر سے لوگوں کو خطبہ دیا جس میں فرمایا کہ :۔

''نوگو! شہارے خون اور شہارے مال تم پر حرام بیں ( لیعنی ناحق کسی کا خون کر نااور نا جائز طریقے پر کسی کا مال لین شہارے لئے ہمیشہ ہمیشہ کے لئے حرام ہے)'بالکل اُسی طرح جس طرح کہ آج یوم العرفہ کے دن ذی الحجہ کے اس مُبارک ممینہ میں ،اپناس مقدس شہر مکہ میں ( تم ناحق کسی کا خون کر نا

اور کسی کا مال لیناحرام جانتے ہو)۔

خوب ذہن نشین کرلو کہ حالمیت کی ساری چزیں ( یعنی اسلام کی روشنی کے دور سے پہلے تاریکی اور گمراہی کے ز مانہ کی ساری باتیں اور سارے قصے ختم ہیں) میرے دونوں قد موں کے ینیے د فن اور یامال ہیں (میں ان کے خاتمہ اور منسوخی کا اعلان کرتا ہوں) اور زمایۂ جاہلیت کے خون بھی ختم ہیں معاف ہیں۔ (یعنی اب کوئی مسلمان زمایۂ جاہیت کے کسی خون كابد لا نميں لے گا، اور سب سے يملے ميں ايخ گران كے ایک خون رہید این الحارث بن عبد المطلب کے فرز ندے خون کے ختم اور معاف کئے جانے کا اعلان کرتا ہوں جو قبیلہ بنی سعد کے ایک گھر میں دود ھے پینے کے لئے رہتے تھے ان کو قبیلہ بڈیل کے آد میوں نے قتل کر دیا تھا، (بُڈیل سے اس خون کابد لہ لینا ابھی باقی تھالیکن اب میں اینے خاندان کی طرف سے اعلان كرتا ہول كه اب بيہ قصهٔ ختم، بدله خبيں ليا جائے گا)اور زماية جالمیت کے سارے سودی مطالبات (جوکسی کے کسی کے ذمة باقی ہیںوہ سب بھی) ختم اور سوخت ہیں ، (اب کو ئی مسلمان کسی ے اپناسودی مطالبہ وصول نہیں کرے گا)اوراس باب میں بھی میں سب سے پیلے اپنے خاندان کے سودی مطالبات میں سے اینے چیا عباس من عبدالمطلب کے سودی مطالبات کے ختم اور سوخت ہونے کا اعلان کرتا ہول (اب وہ کسی سے اپنا سودی مطالبہ وصول شیں کریں ھے )ان کے سارے سودی مطالبات آج ختم کر دیے گئے۔

اور اے لوگو! عور توں کے حقوق اور ان کے ساتھ۔ ہر تاؤ کے بارے میں خدا سے ڈرو،اس لئے کہ تم نے ان کوا بند کی امانت کے طور پر لیاہے اور اللہ کے تھکم اور اس کے قانون سے اُن کے ساتھ تمتع تمہارے لئے حلال ہواہے ،اور تمہارا خاص حق ان یریہ ہے کہ جس آدمی کا گھر میں آنااور تمہاری جکداور تمہارے بستریر بیشمانم کو پیندنه جووه اس کواس کا موقع نه دیں۔لیکن اگروه یہ غلطی کریں توتم (حنیہہ اور آئندہ سدباب کے لئے اگر کچھ سز ا دینا مناسب اور مفید سمجھو) ان کو کوئی خفیف سی سزا دے سکتے ہو۔اوران کا خاص حق تم پریہ ہے کہ اپنے مقدور اور حیثیت کے مطابق ان کے کھانے پیننے کا مد وبست کرو۔ اور میں تمہارے لئے وہ سامان ہدایت چھوڑ رہا ہوں کہ اگر تم اس سے وابسۃ رہے اور اس کی پیروی کرتے رہے تو پھر تبھی تم گمراہ نہ ہو گے۔وہ ہے '' كتاب الله "اور قيامت ك ون الله تعالى كى طرف سے تم سے میرے متعلق پوچھا جائے گا (کہ میں نے تم کواللہ کی ہدایت اور اس کے احکام پیو نیائے یا نہیں)۔ توبتاؤ! کہ وہاں تم کیا کہو گے اور کیا جواب دو گے ؟ حاضرین نے عرض کیا کہ ہم گواہی دیتے ہیں اور قیامت کے دن تھی گواہی دیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا پیغام اور اس کے احکام ہم کو پیو نیجاد نے اور ر منهائی اور عبلیغ کا حق ادا کر دیا اور تصیحت و خیر خواہی میں کوئی د قیقه اٹھانہ رکھا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگشت شادت آسان کی طرف اٹھاتے ہوئے اور لوگوں کے مجمع کی طرف اس سے اشارہ کرتے ہوئے تین ۳ د فعہ فرمایا:

"الْلهمَ اشهد! الْلِهمَ اشهد!! الْلهمَ اشهد!!!

لیعنی اے اللہ! تو گواہ رہ کہ میں نے حیر اپیام اور حیرے احکام حیرے بندوں تک پیونچاد ئے اور حیرے یہ بندے اقرار کر رہے ہیں۔ اس کے بعد (آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھم سے) حضرت بلالٹ نے اذان دی، پھرا قامت کبی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز پڑھائی، اس کے بعد پھر بلالٹ نے ا قامت کبی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز پڑھائی۔

پھر (جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر وعصر کی نماز ایک ساتھ بلافصل برم چکے تواٹی ناقد پر سوار ہو کر آپ صلی الله عليه وسلم ميدانِ عرفات ميں خاص و قوف ک جکه پر تشریف لائے اور اپنی ناقبہ قصواء کا زُخ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرف کر دیا جد ھر پیھر کی ہوی ہوی چٹانیں ہیں اور پیدل مجمع آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سامنے کر لیااور آپ صلی الله علیه وسلم قبله رو ہو گئے اور وہیں کھڑے رہے یہاں تک کہ غروب آفتاب کاوقت آگیا،اور (شام کے آخری وقت میں فضا جو زرد ہوتی ہے وہ) زردی بھی ختم ہوگئی، اور آنتاب بالکل ڈوب گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم (عرفات ہے مز دلفہ کے لئے ) روانہ ہوئے ، اور اُسامہ بن زیڈ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ناقد پر اینے پیچھے سوار کر لیا تھا یہاں تک کہ آپ صلی الله علیه وسلم مز دلفه آگئے ، (جوعر فات سے قریباً تین میل ہے) یہال پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب اور عشاء کی نمازیں ایک ساتھ پڑھیں ، ایک اذان اور دوا قامتوں کے ساتھ (لیعنی اذان ایک ہی دفعہ کئی گئی اور اقامت مغرب کے لئے الگ کھی گئی اور عشاء کے لئے الگ کھی گئی ) اور ان دونوں نمازوں کے در میان بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت یا نفل

کی رکعتیں بالکل نہیں پڑھیں،اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹ گئے ،اور لیٹے رہے ، یہال تک کہ صبح صادق ہو گئیاور فجر کا وفت ہے گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح صادق کے ظاہر ہوتے ہی اذان اور انقامت کے ساتھ نماز فجر ادا کی ، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشحر حرام کے پاس آئے (راجج قول کے مطابق پیہ ایک بلند ٹیلہ ساتھامز دلفہ کے حدود میں ،اب بھی ہی صورت ہے اور وہاں نشانی کے طور برایک عمارت ہادی گئی ہے) یہاں آکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبلہ رو کھڑے ہوئے اور د عااور اللہ کی تکبیر و تہلیل اور توحید و تنجید میں مشغول رہے ، یمال تک که خوب اُ جالا موسیار پھر طلوع آفتاب سے ذرا سلے آپ صلی اللّٰہ علیہ وسلم وہاں ہے منیٰ کے لئے روانہ ہو گئے اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ناقہ کے پیچھے فضل بن عباسؓ کو سوار کر لیااور چل د ئے ، یبال تک کہ جب واد یُ محشر کے در میان پہونچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے او نٹنی کی ر فار کھ تیز کر دی، پھر اس سے نکل کر اُس در میان والے راستہ سے چلے جو ہڑے جمرہ پر پہنچتا ہے، پھراُس جمرہ کے پاس پہنچ کر جو در خت کے یا س ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ر می کی ، سات سٹک ریزے اُس پر بھینک کے مارے جن میں سے ہر ایک کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر کہتے تھے، پیہ سنگ ریزے "خذف کے منگریزوں" کی طرح کے تھے (لیعنی چھوٹے چھوٹے تھے جیسے کہ انگلیوں میں رکھ کر پھینکیے جاتے ہیں جو قریباً چنے اور مٹر کے دانے *کے ب*رابر ہوتے ہیں) آپ صلی الله علیہ وسلم نے جمرہ پر بیہ سنگ ریزے (جمرہ کے قریب والی) نشین جکہ سے بھینک کے مارے ، اور اس رمی سے فارغ

ہوکر قربان گاہ کی طرف تشریف لے گئے ، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تریسٹھ (۱۳)اونٹوں کی قربانی اینے ہاتھ سے ک، پھر جو باقی رہے وہ حضرت علیؓ کے حوالہ فرماد یئے ان سب کی قربانی انہوں نے کی ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اُن کو اپنی قربانی میں شریک فرمایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھم دیا کہ قربانی کے ہر اونٹ میں سے گوشت کا ایک یارچہ لے لیا جائے، یہ سارے یار ہے ایک دیگ میں ڈال کے یکائے گئے تو ۔ سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضریت علیٰ دونوں نے اس میں سے گوشت کھایا اور شوربا پیا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ناقد پر سوار ہو کر طواف زیارت کے لئے بیت اللہ کی طرف چل دیے اور ظہر کی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں جاکر پڑھی، نماز سے فارغ ہوکے (اینے اہل خاندان) منی عبدالمطلب کے پاس آئے جو زمزم سے یانی تھینج کھینج کے لو گول کو بلار ہے سے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اُن سے فرمایا کہ : اگر بیہ خطرہ نہ ہو تا کہ دوسر ہے لوگ غالب آ کرتم ہے ہیہ خدمت نیسین لیں گے تو میں بھی تمہارے ساتھ ڈول کھینچتا۔ان لو گول نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھر کے ایک ڈول زمزم کا دیا توآپ صلی الله علیه وسلم نے اس میں سے نوش فرمایا۔ جیبها که شروع میں ذکر کیا <sup>ح</sup>میا تھا، حضرت جاہر ہن عبدالله رضى الله عندكى به حديث جمته الوداع كے ميان ميں

جیسا کہ شروع میں ذکر کیا کیا تھا، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عند کی یہ حدیث ججتہ الوداع کے بیان میں سب سے زیادہ طویل اور مفصل حدیث ہے لیکن پھر بھی بہت سے واقعات کا ذکر اس میں چھوٹ گیا ہے، یمال تک کہ جلق اور دسویں تاریخ کے خطبہ کا بھی اس میں ذکر نمیں آیا ہے جو ۸۲

دوسری حدیثوں میں ند کورہے۔

حفزت جاراتی اس حدیث کے بعض راویوں نے اس حدیث میں میداضافہ میں نقل کیاہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میہ بھی اعلان فرمایا کہ:

"نحرت ههنا و منیٰ کلها منحر فانحروا فی رحالکم و وقفت ههنا و عرفة کلها موقف وو قفت ههنا وجمع کلها موقف" (1)

''میں نے قربانی اس جگہ کی ہے لیکن منی کا ساراعلاقہ قربانی کی جگہ ہے اس لئے تم سب لوگ اپنی اپنی جگہ قربانی کر سکتے ہو، اور میں نے عرفات میں وقوف یہاں پھر کی ہوی موی چنانوں کے قریب کیاہے اور ساراعرفات وقوف کی جگہ ہوی چنانوں کے جس حصہ میں بھی وقوف کیا جائے صحیح ہے۔)

ا - ملم رضيح مسلم ار ۱۰۷،

الله ينز عر منظور نعماني معارف الحديث ام ١٢٣٠،

## جنه الوداع كا تاريخى ريكار دُ

مازک پہلواور اس کے چھوٹے سے چھوسٹے واقعہ کا آبیار بکارڈ ہمارے لئے محفوظ کر دیاہے جس کی مثال نہ سلاطین وامراء کے سفر نا موں میں ملتی ہے نہ علاء و مشارَمُخ کی مر کز هنوں میں ، مثلاً ان روایات میں یہاں تک موجود ہے کہ آپ سیالتے نے احرام کے وفت کس متم کی خوشبواستعال کی ، ہدی کااشعار کیا ، زخم نگایا ، تواس کا نشان کس جانب تھا؟ كس مقام پر پيينكا كياكس مقام پر آپ ملك كوايك شكار كے ہوئے كور خركا ہدیہ پیش کیا گیا، یہاں تک کہ منی کی شب میں اس جم غفیر میں سانپ کے تکلنے اور اس کے 🕏 کے کل جانے کا داقعہ بھی نہ کور ہے۔ آپ ﷺ نے جن لوگوں کواس سفر میں ا بے ساتھ سواری پر سوار کیا (باوجو دیکہ ان کی تعداد اڑ تمیں ۸ س تک پیچی ہے)ان سب کے نام حتی کہ اس جام کا نام بھی نہ کورہے جس نے موئے مبارک سانے ک معادت حاصل کی موئے مبارک تقتیم فرمائے تواس کی تفعیل بھی موجود ہے کہ

محابہ کرام جیسے ثقة اور عادل راویول نے اس مبارک سفر کے نازک سے

## بائیں طرف کے بال کن لوگوں کو عطا ہوئے اور دائیں جانب کے کن لوگوں کو۔(۱) ابميت وعظمت :

ججته الوداع ، خاتم الانبياء حضرت محمر مصطفیٰ صلی الله علیه وسلم کی آیات بیات اور قول وعملی تعلیمات میں ایک منفرو قابل ذکر اور تاریخی مقام رکھتا ہے۔ نیز

اس لحاظ ہے ہیے منغر د ہے کہ ہزار خطبے ، ہزار در س ، ہزار کتابیں اور ہزار تھجتیں تھی ا تمام نعمت ، سنحمیل دین اور تعلیم و تزکیه کاوه عظیم الشان کام نه کرسکتی تغییر جو اس

اله سيدابوالحن على ندوى را نبي رحت م ٩٠٩،

<sup>🖈</sup> نیز محمرز کریا کاند هلوی رحجته الوداع وعمرات النبیً،

تاریخی '' جمتہ الوداع'' کے ذریعہ انجام پزیر ہوا۔اس حیثیت سے بھی یہ منفر دہے کہ سے پر باکہ رواں دواں مید ان جماد ،ایک متحرک معجد ،ایک چاتا بھر تامہ رسہ بن گیا، جس نے دلول کو مید ارکیا، انہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑاان میں شوق و محبت کی چنگاریاں روشن کیس۔اس نے ایمان کو قوی کیا، اخلاق کو نکھارا، دین کی اساسی تعلیمات کو واضح کیا۔

اس تاریخی ج کے دوران عرفہ کے دن سے آیت نازل ہوئی: اُلُومُ أَكُمُلُتُ لَكُمْ دِیدُ عَلَیْمُ اللح

اور یمی حج اس آیت کا جیتا جاگنا اور مجسم نموندین کر نگاہوں کے سامنے نمودار ہوگیا۔اور اس پہلو سے بھی یہ منفر د کہ یہ جن ہر گزیدہ ہدوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے صبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمر کا بھی کا شرف واکر ام عشا، ان کے شوق محبت اور شکر وامتنان نے اس بے مشل اور بے نظیر سفر کے ایک ایک لمحہ ،ایک ایک واقعہ ،ایک ایک ساعت ،ایک ایک منزل کاریکار ڈاتن تفصیل کے ساتھ محفوظ کر دیا کہ احکام اور تزکیہ ، ہدایات و تعلیمات کا ایک بیش بھاذ خمر ہ ہمارے ہاتھ آگیا۔

راویان ِخَطبۂ حجتہ الوداع اور خطبات کی تعداد

صحح خناری (باب الدتیات)، صحح مسلم (باب جمتہ النبی) سنن ابو داود (باب الله شرائی الله داود (باب الله شرائی الله علی الله علی الله شرائی الله علی الله الله علی الله ع

روایت میں ایک اور اختلاف ہے، حضرت جائڑ اپنی روایت میں اور ایک روایت میں حضرت ابن عباس خطبہ کادن یوم عرفہ لیعنی 9 ذی الحجہ، اور حضرت ابو بحڑ اور حضرت ابن عباس اور دوسری روایتوں میں یوم الخرلیعنی • ا ذی الحجہ متاتے ہیں، بعض روایتیں ایام التحریق کے خطبہ کی ہیں۔

الن اسحاق نے اسے مسلس خطبہ کے طور پر نقل کیا ہے۔ ابن ماجہ ، ترندی، اور مند احمد میں "خطبہ ججۃ الوداع" کے چند فقرے منقول ہیں جن میں یہ تقریح نہیں کہ کس تاریخ کے خطبہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرایا، بمر حال صحاح ستہ اور مسانید کی تمام روایات کیجا کرنے سے یہ خابت ہو تا ہے کر آپ علیہ نے اس حج میں تین و فعہ خطبہ دیا۔ 9 ذی الحجہ لیعنی عرفہ کو ، 1 ذی الحجہ یوم النز کو ، اور تیسر احمد لیام تشریق میں اایا ۱۲ ذی الحجہ کو کان خطبات میں اصولی طور پر بعض با تیں خطبہ ایام تشریق میں اایا ۱۲ ذی الحجہ کو کان خطبات میں اصولی طور پر بعض با تیں مشترک ہیں اور بعض المقام ہیں یہ بہت ممکن ہے جیسا کہ بعض محد شمین نے تقریر کی ہے کہ چو نہ یہ مجمع بہت مرا تھا اور آپ علیہ جو پیغام اپنی اُمت کو پہنچا تا چا ہے تھے وہ نمایت اہم تھا اس لئے آپ علیہ نے آپ علیہ نے آپی تقریر (خطبہ) کے بعض بعض فقر سے محر زاعادہ فرمائے ہیں۔ (۱)

## نیامت خطبه :

خطبۂ جمتہ الوداع میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہر جملہ پر توقف فرماتے اوراس و قفہ کی تحرار بآواز بلند رہیعہ کرتے ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رہیعہ کو تاکید فرمادی کہ حاضرین کوان مطالب کے ذہن میں رکھنے کی تاکید فرمادیں۔ بھن جملوں پر آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم رہیعہ سے فرماتے کہ وہ حاضرین سے اس کا جواب بھی طلب کریں مثلاً!

هل تدرون ای یوم هذا؟ لینی "تم لوگ جائے ہو کہ یہ کونسادن ہے؟" حاضرین کے جواب پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا!

اله فیلی نعمانی رسیرت النمی، ملتبدید شیدلا بور ، ۸ ۱۲۰ ۱۳۰ م ۹۳ م ۹۳ م

"ان الله قد حرم عليكم دماء كم و اموالكم الى ان تلقوا ربكم!،

كحرمة يومكم هذا"

اے نوگو!

تم پرایک دوسرے کی جان اوران طرح مال ہرایک تابہ قیامت، حرام ہے جیسا کہ آج کے دن اور اس مہینہ میں تم کسی قتم کی بے حرمتی نہیں کر کیلتے۔

اس جملہ کے بعد فرہایا!

"اللهم بلغت" (خداوندا) توسن رہاہے کہ میں نے فریعہ تبلیخ اداکر دیا۔ (۱) خطبہ جمتہ الوداع کے مطالب اور فرامین نبوی صلی الله علیه وسلم کی انتائی

ا خضار وجامعیت کے ساتھ تشر تح کرتے ہوئے علامہ شبلی نعمانی لکھتے ہیں:

''عرفات میں ایک مقام نمرہ 'ہے ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کمبل کے خیمہ میں قیام فرہایا۔ دو پہر ڈھل گئی تو ناقہ پر (جس کا نام قسواء تھا) سوار ہو کر ۔ یہ سیار

میدان میں آئے اور ناقد کے اوپر ہی سے خطبہ پڑھا۔ آج پہلا دن تھا کہ اسلام اینے جاہ و جلال کے ساتھ نمو دار موااور جا ہلیت

ك تمام به موده مراسم كومنادياس لئة آپ ملى الله عليه وسلم نے فرمايا:

"الا كلَّ شئي من أمر الجاهليَّة تحت قدمي موضوع"

ہاں جا ہلیت کے تمام دستور میرے دونوں پاؤل کے بیٹیے ہیں۔

میل انسانی کی منزل میں سب سے مواسک راہ امتیاز مراتب تھا، جود نیا ک

تمام تو موں نے ، تمام نداہب نے ، تمام ممالک نے ، مخلف صور توں میں قائم رکھا تھا، سلاطین ساید بردانی تھے جن کے آھے کس کو چون و چراکی مجال نہ تھی ، ائمہ

نداہب کے ساتھ کوئی فخص مسائل ندہی میں تفتگو کا مجازنہ تھا۔ شر فاءر ذیکوں سے

ندا ہب کے ساتھ کوئی حص مسائل ندہی میں تفتلو کا مجاز نہ تھا۔ شر فاءر ذیاوں ہے۔ ایک بالاتر مخلوق متی۔ غلام آ قائے ہمسر نہیں ہو کتے تھے، آج یہ تمام فرقے، یہ

تمام امتيازات، به تمام حديمديال د نعتانوك مكين-

ار محمد حسین سکل ر حیات محمد ، مترجم الویحیی / امام خان، ادار ، شاخت اسلامیه لا بور

ايهاالناس الآ ان ربكم واحد وان اباكم واحد، الا لا فعضل لعربي على عجمى ولا لعجمى على عربي ولا لاحمر على اسود، ولا لا سود على احمر الا بالتقوى، ان كل مسلم اخوالمسلم و ان المسلمين احوة، ارقاء كم ارقاء كم اطعمو هم مماتا كلون واكسو هم ممة لليسون.

او کو اب شک تمهار ارب ایک ہے اور بے شک تمهار اباب ایک ہے۔ ہاں عربی کو عجمی پر ، عجمی کو عربی پر ، سرخ کوسیاہ پر اور سیاہ کو سرخ پر کوئی نصیلت جیس محر تقویٰ کے سبب ہے۔
(ہر مسلمان دوسر ے مسلمان کا بھائی ہے اور) اور مسلمان باہم بھائی تھائی ہیں۔

تمہارے غلام تمہارے غلام! جو خود کھاؤو ہی ان کو کھلاؤ جو خود پینو دہی ان کو پہناؤ۔

عرب بین کسی خاندان کا کوئی مخفس کسی کے ہاتھ سے ممل ہوتا تواس کا انتقام لینا خاندانی ذمہ داری و فرض ہو جاتا تھا ، یمال تک کہ سیکڑوں ہے س گزر جانے پر بھی یہ فرض باقی رہتا تھا اور اس ہا پر لڑا ئیوں کا لیک غیر منقطع سلسلہ قائم ہو جاتا تھا ، اور عرب کی زبین ہمیشہ خون سے رخگین رہتی تھی۔ آج اس رسم کا خاتمہ بیں رہید ابن الحارث کے خون سے کرتا ہوں ، (اور اس کے لئے نبوت کا منادی سب سے پہلے اپنا نمونہ آپ پیش کرتا ہے )

ودماء الجاهيلة موضوعة، وانَّ اوَّل دم اضع من دماتنا دم ابن ربيعة ابن الحارث.

جاہلیت کے تمام خون ( یعنی انقام خون ) باطل کر دیئے گئے اور سب سے پہلے میں (اپنے خاندان کا خون ) ربیعہ بن الحارث کے پیچ کا خون باطل کر دیتا ہوں۔ تمام عرب میں سودی کاروبار کا ایک جال پھیلا ہوا تھا، جس سے غرباء کا ریشہ ریشہ جکڑا ہوا تھااور ہمیشہ کے لئے وہ اپنے قرض خوا ہوں کے غلام بن گئے تھے، آج وہ دن ہے کہ اس جال کا تار تارالگ ہو تا ہے۔اس فرض کی پخیل کے لئے بھی معلم حق سب سے پہلے اپنے خاندان کو پیش کر تاہے۔

وربا الجاهلية موضوع و اوّل رباً اضع رباناً ربا عباس بن عبدالمطلب.

جاہلیت کے تمام سود ہی باطل کر دئے گئے اور سب سے پہلے اپنے خاندان کاسود (عباس من عبد المطلب کاسود باطل کر تا ہوں)

آج تک عور تیں ایک جائیداد منقولہ تھیں جو قمار بازی میں داؤر چڑھائی جائی تھیں۔ آج پہلا دن ہے کہ یہ حروہ مظلوم، یہ صعب لطیف، یہ جوہر نازک قدردانی کا تاج پہنتا ہے۔

فاتقوا الله في النساء ، ان لكم على نساء كم حقًا و لهن عليكم حقًا .

عور تول کے معاملہ میں خداہے ڈرو۔ تہماراعور تول پر اور عور تول کا تم پر حق ہے۔

عرب بیں جان و مال کی کچھ قیمت نہ تھی جو مخض چاہتا تھا قتل کر دیتا تھا اور جس کا مال چاہتا چھین لیتا تھا، آج امن و سلامتی کا باد شاہ تمام دنیا کو صلح کا پیغام ساتا ۔

ان دماتكم و اموا لكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهر كم هذا في بلد كم هذا الى يوم تلقون ربّكم . .

تماد اخون اور تماد امال تا قیامت ای طرح حرام ہے جس طرح مید دن اس مینند میں اور اس شهر میں حرام ہے۔ ابلام سے پہلے یوے یوے فراجب دنیا میں پیدا ہوئے لیکن ال کی بنیاد خود صاحب شریعت کے تحریری اصول پر نہ تھی، ان کو خدا کی طرف سے جو ہدایتیں ملی تھیں، مدول کی ہوس پرستیول نے ان کی حقیقت کم کر دی تھی۔ ابدی نہ جب کا پیغیبر اپنی زندگی کے بعد ہدایات ربانی کا مجموعہ ، اپنے ہاتھ سے اپنی امت کو سپر دکر تا ہے اور تاکید کرتا ہے۔

وانی قد ترکت فیکم مالن تضلوا بعده ان اعتصمتم به کتاب الله.

میں تم میں ایک چیز چھوڑ تا ہوں اگر تم نے اس کو مضبوط پکڑ لیا تو تم گمراہ نہ ہو مے وہ کیا چیز ہے ؟ کتاب اللہ۔

اس ك بعد آپ صلى الله عليه وسلم في چندا صولى احكام كااعلان فرمايا:

انّ الله عزّ وجلّ قد اعطیٰ کلّ ذی حقّ حقّه فلا و صیّة لوارث خدانے ہر حقّ دار کو (ازروئے دارشت) اس کا حقّ دے دیااب کس کو دراشت کے حق میں و مئیت جائز نہیں۔

الولد للفراش و للعاهرالحجر، وحسابهم على الله لاکاس کا ہے جس کے سر پر پیدا ہو، از ناکار کے لئے پھر ہے اور ان کا حیاب خدا کے ذمہ ہے۔

من اذعی الی غیر ابیه و انتملی الی غیر موالیه فعلیه لعنة الله جولاکاس باپ کے علاوہ کسی اور کے نسب سے ہونے کا وعویٰ کرے اور جو غلام اپنے مولیٰ کے سواکسی اور کی طرف اپنی نسبت کرے اس پر خداک لعنت ہے۔

الا لايحلّ لا مرأة ان تعطى من مال زوجها شيئًا الّا باذنه الدّين مقضّى والعارية مودّاة المنحة (مردودة والزّعيم غارم) ہاں عورت کو اپنے شوہر کے مال میں سے اس کی اجازت کے بغیر کچھ دینا جائز نہیں، قرض ادا کیا جائے، عاریت واپس کی جائے، عطیہ لوٹایا جائے، عطیہ لوٹایا جائے، ضامن تاوان کا ذمہ دارہے۔
یہ فرماکر آپ علیہ نے مجمع عام کی طرف خطاب کیا۔
انتہ مسئولون عنی فیما انتہ قاتلون

تم سے خدا کے ہاں میری نسبت ہو چھاجائے گاتم کیا جواب دو کے ؟ صحابۃ نے عرض کی ہم کہیں گے کہ آپ سکانٹ نے خداکا پیغام پنچادیا اور اپنا فرض اداکر دیا۔ آپ علی نے آسان کی طرف انگل اٹھائی اور تین بار فرمایا۔ اللّٰھم اشھد:۔ اے خدالوگواہ رہنا۔

عین اُس وقت جب آپ علی پر فرض نبوت ادا کر رہے تھے یہ آیت

اری!

"اَلْيُوْمَ اَكُمَلُتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَ اَتُمَمَّتُ عَلَيْكُمْ نِعُمَتِیُ وَ رَضِیْتُ لَكُمُّ الْإِسُلاَمُ دِیْناً"..

آج میں نے تمہارے لئے دین کو ممل کر دیالور اپنی نعمت تمام کر دی اور تمہارے لئے فد مباسلام کوا نتخاب کر لیا۔

نمایت جرت انگیزاور عبرت خیز منظریه تھا که شاہشادوعالم علیہ جس وقت لاکھوں آدمیوں کے مجمع میں فرمانِ ربانی کا اعلان کر رہا تھا، اس کے تخت شاہشاہی کا مندوبالیں (کبادہ اور عرق گیر) ایک روپیے سے ذیادہ قیمت کانہ تھا۔ (۱) میال سے فارغ ہوکر منی کے میدان میں تشریف لائے، داہنے بائیں، آگ یہ کیاں سے نارغ ہوکر منی کے میدان میں تشریف لائے، داہنے بائیں، آگ یہ جی تھا، مماجرین قبلہ کے داہنے، انسار بائیں اور پیجھے، تقریباً ایک لاکھ مسلمانوں کا مجمع تھا، مماجرین قبلہ کے داہنے، انسار بائیں اور

ا ـ شبلی نعمانی رسیرت النی ۲ ر ۹۹ ـ ۹۹ ،

الله ملال مسلمانوں کی مفیں تھیں۔ آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم ناقہ پر سوار تھے۔ حضر تبال اللہ کے ہاتھ میں ناقہ کی مہار تھی۔ حضر تباسامہ بن ذیر پیچھے پیچھے کہا تان کرسایہ کئے ہوئے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر اٹھاکر اس عظیم الشان مجمع کی مطرف دیکھا تو فرائفن نبوت کے ۲۳ سالہ نتائج نگا ہوں کے سامنے تھے ذمین سے آسان تک قبول واعتراف حق کا نور ضوفشاں تھا۔ دیوانِ قضاء میں انہیا ہے ساتھنا کے فرائفن تبلیغ کے کارنا موں پر ختم رسالت کی مہر عبت ہور ہی تھی اور دنیا ہی تخلیق کے لاکھوں پر س کے بعد دین فطرت کی جمیل کا مرد دوکا نئات کے ذرّہ ذرّہ کی زبان سے سن رہی تھی۔ عین اس عالم میں زبانِ حق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کام ود بن میں زمز مدیرواز ہوئی۔

اب ایک نی شریعت ایک نے نظام اور ایک نے عالم کا آغاز تھا، اس مهاء پر ارشاد فرمایا۔

> ''انَّ الزِّمَانَ قداستا اركهيئة يوم خلق الله السَّمُوات والأَّرض''

> ابتداء میں جب اللہ نے آسان وزمین کو پیدا کیا تھا زمانہ بھر پھراک آج بھراسی نقطہ پر آگیا۔

امراہیم خلیل اللہ کے طریق عبادت (جج) کا موسم اپنی جکہ ہے ہٹ گیا تھا اس کا سبب سیہ ہے کہ اس زمانہ میں کسی فتم کی خونریزی جائز نہیں تھی۔اس لئے عربول کے خون آشام جذبات حیلہ کرنگ کے لئے اس کو مجھی گھٹا بھی میڈھاد ہے تھے۔ آج وہ دن آیا کہ اس اجتماع عظیم کے اشیم حرام کی تعیین کردی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا!

> "النبجة اثنا عشر شهراً منها اربعة حرم ثلاثة متواليات ذوالقعدة، و ذوالحجّة، و محرّم، و رجب شهر مضر،الّذى بين جمادى و شعبان"

سال کے بارہ مینے ہیں جن میں چار مینے قابل احرام ہیں نین تو متواتر مینے ہیں ذوالعجد اور خرم اور چو تھار جب معنز کا مهینہ جو جمادی الثانی اور شعبان کے چیس ہے۔

د نیامیں عدل وانصاف اور جورو ستم کا محور صرف تین چیزیں ہیں، جان ، مال اور آمرو۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کل کے خطبہ میں گواُن کے متعلق ارشاد فرما پچکے ہے۔ لیکن عرب کے صدیوں کے زنگ دُور کرنے کے لئے پحوتر تاکید کی ضرورت تھی، آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لئے عجیب بلیخ انداز اصیار فرمایا!

لوگوں سے مخاطب ہو کر ہو چھا: پچھ معلوم ہے آن کون سادن ہے ؟ لوگوں
نے عرض کی کہ اللہ اور اُس کے رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) کو زیادہ علم ہے۔ آپ
صلی اللہ علیہ وسلم دیر تک خاموش رہے۔ لوگ سیجھ کہ شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم
اس دن کا کوئی اور نام رکھیں گے۔ دیر تک سکوت کے بعد فرمایا۔ کیا آج قربانی کا دن
منیں ہے ؟ لوگوں نے کہاہاں بے شک ہے۔ پھر ارشاد ہوا۔ یہ کو نسا ممینہ ہے ؟ لوگوں
نے پھر ای طریقہ سے جواب دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دیر تک سکوت کیا
اور فرمایا۔ کیا یہ ذوالحجہ منیں ہے ؟ لوگوں نے کہاہاں بے شک ہے۔ پھر پو چھا: یہ کون
ساشہ ہے ؟ لوگوں نے بد ستور جواب دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ای طرح دیر
تک سکوت کے بعد فرمایا۔ کیا یہ بلد قالحر ام منیں ہے ؟ لوگوں نے کہا۔ ہاں بے شک
سکوت کے بعد فرمایا۔ کیا یہ بلد قالحر ام منیں ہے ؟ لوگوں نے کہا۔ ہاں بے شک
مینہ بھی اور خود شر بھی محترم ہے ، یعنی اس دن اس مقام میں جنگ اور خون ریزی
جائز منیں ، تب فرمایا!

"فإ نّ دماء كم و اموالكم و اعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هٰذا في شهر كم هٰذافي بلد كم هٰذا"..

تو تمہارا خون، تمہارا مال اور تمہاری آبرو (تا قیامت) اس طرح محترم ہے جس طرح بیدن،اس مہینہ میں اوراس شر میں محترم ہے قوموں کی ربادی ہمیشہ آپس کے جنگ و جدال اور باہمی خوزیز یوں کا مقیمہ رہی ہے، وہ تیفیر جوایک لازوال قومیت کابانی من کر آیا تھااس نے پیروؤں سے بآواز بارد کہا۔

"الا لا ترجَعُوا بعدى ضلا لاً يضرب بعضكم رقاب بعض، و ستلقون ربكم فيستلكم عن اعمالكم". .

ہاں میرے بعد گمر اہ نہ ہو جانا کہ خود ایک دوسرے کی گردن مارنے لگو، تم کوانلہ کے سامنے حاضر ہو ناپڑے گااور وہ تم سے تہمارے اعمال کی باذیرس کرے گا۔

ظلم وستم کاایک عالمگیر پہلویہ تھا کہ اگر خاندان میں کی ایک محض ہے کوئی گناہ مرزد ہوتا تواس خاندان کاہر محض اس جرم کا قانونی مجرم سمجھا جاتا تھا اور اکثر اصلی مجرم کے روبوش یا فرار ہونے کی صورت میں بادشاہ کا اس خاندان میں ہے جس پر قابہ چلا تھا اس کو سزادیتا تھا۔ باپ کے جرم میں میلے کو سولی دی جاتی تھی اور میلے کے جرم کا خمیازہ باپ کو اٹھا تا پڑتا تھا۔ باپ کے جرم میں میلے کو سولی دی جاتی تھی اور میلے کے جرم کا خمیازہ باپ کو اٹھا تا پڑتا تھا۔ اگر چہ قر آن مجید کو اٹھا تا پڑتا تھا۔ یہ خت ظالمانہ قانون تھا جو مدت سے دنیا میں نافذ تھا۔ اگر چہ قر آن مجید نے سے کو اٹھا تا پڑتا تھا۔ سوری ہیں کے وسیع قانون کی روسے اس ظلم کی ہمیشہ کے لئے بینے کی کر دی تھی، لیکن اس وقت جب دنیا کا آخری تی خبر ایک نیا نظام سیاست تر تیب دے رہا تھا۔ اس اصول کو فراموش نہیں کر سکنا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا!

"الا، لا يجنى جان الّا على نفسه الا، لا يجنى جان على ولده ولا مولو دعلى والده".

ہاں مجرم اپنے جرم کا آپ ذمہ دارہے ، ہاں باپ کے جرم کاذمہ دار بیٹا نہیں اور بیٹے کے جرم کاجواب دہاپ نہیں۔

عرب کی بدامنی اور نظام ملک کی بے تر تیمی کا ایک بڑا سب بیر تھا کہ ہر مختص اپنی خداوندی کا آپ مدعی تھا، اور دوسرے کی ما تحتی اور فرمانبر داری کو اپنے لئے نگ

اور عار جا متا تعار ارشاد موا۔

"ان امر عليكم عبد مجدع اسود يقود كم بكتاب الله فاسمعواله واطيعوا"..

آگر کوئی حبثی ریدہ خلام بھی تہدا امیر ہواوروہ تم کواللہ کی کتاب کے مطابق نے سے قواس کی اطاحت اور قرمانبرداری کرو۔

ر میمتان عرب کاذر و در اس وقت اسلام کے نورسے منور ہو چکا تھااور خانہ کھی ہیشہ کے لئے ملسوار اہیم کا مرکزین چکا تھااور فتنہ پر دازانہ قو تیس پامال ہو چک تھیں ،اس مایر آپ ملی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا :

"الا ان الشيطان قد ايس ان يعبد في بلد كم هذا ابداً ولكن ستكون له طاعة فيما تحقرون من اعمالكم فسيرضى به".

بال شيطان الربات عاليس بوچكاكم اب تهمار ال شريساس كي رستش قيامت كف نه كى جائے كى ليكن البت چموئى چموئى باتوں ميں اس كى پيروى كروكے لوروه اس ير خوش بوگا۔

سب سے آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے فرض اولین یاد دلائے۔

"اعبدواریکم فصلو اخمسکم، وصوموا شهر کم ، واطیعوا اذا آمرکم تدخلو اجنّه ربّکم".

ا پے پروردگار کو پوجو، پانچوں وقت کی نماز پڑھو، ممینہ کے روزے رکھا کرو، اور میرے احکام کی اطاعت کرد۔ اللہ کی جنت میں داخل ہو جاؤ کے۔

به فرماكرآپ مسلى الله عليه وسلم في مجمع كى طرف اشاره كيااور فرمايا-" الا هل بلغت"؟ www.KitaboSunnat.con **۹۵** مقات اورانسر من حقوق

كول من نيام خداوندى بالدال

سب بول اشع ، بال! فرمايا-

اللَّهمَ اشهد اے خدالوگولود مِنا۔ پھرلوگول کی طرف مخاطب ہوکر فربلیا۔

"فليبلغ الشاهد الغالب"

جولوگ اس وقت موجود ہیں وہ ان کو سادیں جو معجمع پسل ۔ خطبہ کے اختیام پر آپ مسلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مسلمانوں کو الووار کا کما۔ (1)



ار شبلی نعمانی رسیرت النبی ۱۲ ۷ ۹ - ۱۰۰،



سن رحمت عالم، محن انسانیت، خاتم الانبیاء، حضرت محمد مصطفیٰ علی نے اپنے
آخری جج (جمتہ الوداع) کے موقع پر، میدان عرفات میں ایک لاکھ تمیں بڑار (۱)
جاناروں اور اپنے سبح جانثینوں (رضوان اللہ علیم اجھین) کے سامنے جو خطبہ ارشاد فرمایا
وہ خطبہ جَنہ الوداغ کے نام سے موسوم ہے جے اس کی اہمیت اور اہتمام شان کے باعث جَنہ
الاسلام، جَنہ البلاغ، جَنہ التمام اور جَنہ الکمال کے نام سے بھی یاد کیاجا تا ہے۔ (۲)
الاسلام، جَنہ البلاغ، جَنہ التمام اور جَنہ الکمال کے نام سے بھی یاد کیاجا تا ہے۔ (۲)
متاب خطبہ کو مقاصد اسلام و شریعت اور آپ صلی اللہ علیہ و سلم کی تعلیم و
تبین کے سلسلہ میں نمایت ممتاز مقام حاصل ہے، جو احت مسلمہ اور عالم انسانیت کے لئے
لیہ تک ایک مینار و نور، امن و سلامتی اور عدل و معاوات کے لیہ ی اصولوں پر جنی ایک عظیم
دستور حیات ہے۔

اس میں آپ علیہ نے اسلام کی بنیادی تعلیمات کو متحکم فرمایا اور روایات جاہلیت کی مشرکاندر سوم کے خاتمہ کا اعلان فرمایا، ان تمام محربات کی حرمت کی توثیق فرمائی جو تمام اویان میں حرام میں، یعنی دوسر دل کا خون، مال، عزت کا احترام، عور توں کے ساتھ حسن سلوک، باہمی حقوق کی وصیت اور ''و اعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ''کی تاکید فرمائی۔

ا- مخدوم محمه باشم شخصوی ربذل القوة فی حوادث سنی النبوة ص ۲۷۸، سند همی اد فی بور و حیدر آباو ... ۲- ایپنیاً، ص ۲۷۸،

جے راور س كريد يقين تازه جو تا ہے كہ واقعى آپ عليه رصت للعالمين اور كافة للناس بشيرا ونذيرا بير۔

یہ ذی المحبہ ۱۰ ہجری کا واقعہ ہے کہ حضرت رسول امین علیہ اپنے آخری کج کے موقع پر ، حجاج کرام کے ہمراہ ، میدان عرفات کے قریب مقام "نمرہ" پر پنچے ، اور خیمہ زن ہوئے ، پھر جب دھوپ ڈھل گئ تو آپ علیہ نے ناپی او نمنی "قصوا" طلب فرمائی ، اور کجاوہ نشیں ہو کر میدان عرفات کے متصل مقام "عرفہ "(۱) میں تشریف لائے ، اور ناقہ قصواء پر ہی حاضرین سے خطاب فرمایا۔ (۲)

اور زاد المعاد (۳) میں حضرت ابن عمر رضی الله تعالیٰ عنه سے روایت ہے کہ

ارائن قیم الجوزی ر زادالهاد فی هدی خیر العباد ۳۰ ر ۳۰ ،

۳ مسلم رصحح مسلم ریم و مو،

<sup>-</sup> على متقى الهيمدى مركنز العمال في سنن الاقوال والا فعال، مجلس وائرة المعارف العثمانية حيدر آباد. دكن ١٩٥٣، ١٦٢/٥

س این <u>تم ر الوالی سر ۱</u>۹۸۸

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

رسول الله علی پر سور وافذا جائ مصر الله و الفت م ایام تشریق کے وسط میں بازل ہوئی، اور آپ علی کے وسط میں بازل ہوئی، اور آپ علی نے جان لیا کہ اب دنیا سے رخصت ہونے کا وقت آگیا، پس آپ علی نے نے اپنی او بنتی قصواء کو طلب فرمایا، چنانچہ اس کو سواری کے لئے تیار کیا گیا، (آپ علی اس پر سوار ہو کر مقام عرفہ میں تشریف لائے) جب لوگوں کا اجتماع ہوگیا تو آپ علی نے نظیہ ارشاد فرمایا!

"الحمد لِله نحمده ونستقينه و نستغفره ونتوب اليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهدالله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادى له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمد اعبده ورسوله،

أوصيكم عبادالله بتقوى الله، و أحثِكم على طاعته و استفتح بالذي هو خير،

امًّا بعد: ايَّهالنَّاس! اسمعوا قولي تعيشوا أبين لكم فاني لا ادرى لعلي لا ألقا كم بعد عافي هذا في موقفي هذا أبداً،

ا ثم ذكر المسيح الدجال فأطنب في ذكره، ثم قال! ما بعث الله من نبى الاقذأ نذره أمّته، لقد انذره نوح امته والنبيون من بعده وانه يخرج فيكم فما خفى عليكم من شأنه للا يخفى

اله على جمعي الهندي رئنزالتمال ۵ ر ۱۹۶۸

س صيار دانش ، خطية مجته أورزع ، مطوعه صديقي تُرسٺ كراچي سلسله اشاعت تمبر (٩٦٥)

عليكم انه اعور عين اليمنى، كانها عنبة طافية، ألا ماخفى عليكم من شأنه، فلا يخفين أن ربكم ليس بأعور، فلايخفين ان ربكم ليس باعور،

ایّهاالنّاس! ای یوم هذا؟ قالوایوم حرام، فقال فأی بلدهذا؟ قالو ابلد حرام، قال فأی شهر هذا؟ قالو اشهر حرام، قال : فان دماکم، و اموالکم و أعراضکم و أبشار کم و اولادکم حرام علیکم الی ان تلقوار بکم کحرمة یومکم هذا، فی شهر کم هذا، فی بلد کم هذا وانکم ستلقون ربکم فیسالکم عن أعمالکم، ألا هلا بلفت؟ قال قالنا: نعم، قال : اللّهم اشهد، فمن کانت عنده امانة فلیؤد ها الی من ائتمنه علیها،

الدين مقضى، والعارية موداة، والمخةمر دودة، والزّ عيم غارم، الاكل شنى من أمرالجا هلبة موضوع تحت قدمى، وان كلّ ربا موضوع و لكم رؤس أموا الكم، لا تظلمون ولا تظلمون، قضى الله انه لا ربا، و ان اول ربا ابدأبه ربا عمى العباسٌ بن عبدالمطلب، وان دماء الجاهلية موضوعة وان اول دم نبدأ به دم عامر بن ربيعة بن الحارث بن عبدالمطلب، و كان مسترضعاً في بنى ليث، فقتله هذيل.

الا أن مآثر الجاهلية وان كل دم ؤماء و مال بدعى به كانت فى الجاهلية فهو موضوعة تحت قدمى هاتين غير السّدانة والسّقاية، والعمد قودوشبه العمد ماقتل بالعصى و الحجر وفيه مأة بعير، فمن زاد فهو من أهل الجاهليّة، الا هل بلّغت؟ اللهم فاشهد.

يا معشرقريش: لا تجيوا بالدنيا تحملو نها على رقا

... حکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ بكم وبجئ النَّاس بالآ خرة فانِّي لا اغنى عنكم من الله شيئا،

يا معشر القريش! ان الله قد اذهب عنكم نخوة الجاهليّة و تعظمها بالآباء،

ایهاالناس! ربّکم واحدو ان اباکم واحد، کلکم لآدم و آدم من تراب، (ثم تلا) یا ایهاالناس انا خلقنکم من ذکر وانثی، وجعلنکم شعو باًوقبائل لتعارفوا، ان اکرمکم عندالله اتقاکم، ان الله علیم خبیر، ولیس لعربی فضل علی عجمی، ولا لعجمی فضل علی عربی، ولا اسود علی احمر ولا احمر علی اسود!لا بالتقوی، الاهل بلغت؟ اللهم فاشهد، قالو انعم.

ایهاالنّاس! قدئیس من الشیطان ان یعبد فی أرضكم هذه ابداً، ولكنه قد رضی ان یّطاع فیما سوی ذالك ممّا تحقرون من اعمالكم فاحذروه علی دینكم،

ایهاالنّاس! انما النّسنی زیادة فی الکفریضل به الذین کفروا یحلونه عاماً و یحر مونه عا مالیو اطؤا عدة ماحرم الله فیحلّوا ماحرم الله و یحر مواما احل الله، کانو ایحلّون صفرعاماً، و یحرّمون المحرّم عا مافذالك النسئی،

وان الزّمان قد استدار كهيئة يوم خلق الله السّموات والأرض وانّ عدّة الشّهورعند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السّموات والارض، منها اربعة حرم، ثلاثة متواليات، و واحد فرد: ذوالقعدة وذوالحجة، والمحرم، ورجب الذي بين جمادي و شعبان، ذالك الدين القيم فلا تظلموا انفسكم، الاهل بلّغت؟ اللهم فاشهد،

ایهاالنّاس! ان النسا نکم علیکم حقاً ولکم علیهن ان لَا يوطئن فرشکم غير کم تکرهونه ولا يد خلن احداً تكرهونه محكم دلائل سے مزين متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مكتب بيوتكم الا با ذنكم، ولا ياتين بفا حشة بينه، ولا يعصين فى معروف، فإن خفتم نشوزهن، فإن الله قد اذن لكم ان تعظوهن، و تعضلومن تهجر و هن فى المضاجع و تضر بوهن ضرباً غير مبرح، نان انتهين، وأطعنكم فعليكم رزقهن، وكسوتهن بالمعروف،

و انّما النساء عند كم عوان لا يملكن لا نفسهن شيئاً، وانكم انما احد تموهن با مانة الله ، و استحللتم فروجهن بكلمات الله، فاتقوا الله في النّساء، واستو صوا بهن خيرا.،

ارقاء كم ارقاء كم، اطعموهم مماً تأكلون، و اكسوهم مما تلبسون، وان جاء و ابذنب لا تريدون ان تغفروه، فبيعوا، عبادالله، ولا تعذّ بوهم، الاهل بلّغت؟ اللّهم فاشهد.

یا ایّهاالنّاس! اسمعوا، و اطیعوا وان اُمر علیکم عبد حبشیّ مجدّع اقام فیکم کتاب الله ،

فا عقلوا ابّهآالنّاس! و اسمعوا قولى فإنى قد بلّغت، و قد تركت فيكم امراً بيناً ما ان اعتصتم به، فلن تضلوا ابداً، كتاب الله و سنة نبيّة فا عملوابه،

ايّها النّاس! اسمعوا قولى فانى قد بلّغت و اعقلوه تعلمن ان كلّ مسلم أخوا المسلم و انّ المسلمين اخوة، فلا يحلّ لا مرى مال اخيه الا ما أعطاه عن طيب نفس منه، فلا تظلمن انفسكم، الا لا يحلّ لا مرأة ان تعطى من مال زوجها شيئاً الا بإذنه، الا هل بلّغت؟ اللهم فاشهد،

الا فلا ترجعن بعدى كفاراً، يضرب بعضكم رقاب بعض، الاهل بلّغت؟ اللهم فاشهد،

آیہاالنّاس ان اللّٰه قدادی الی کلّ ذی حقّ حقّه و ان حدّم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتب

الله قد قسّم لكل وارث نصيبه من الميراث، ولا يجوزلوارث وصية ولا يجوزفي أكثر من الثلّث،

ألا وان الولد للفراش وللعاهر الحجر وحسابهم على الله ،
ألا ومن ادّعى الى غيرابيه اوتولى غير مواليه رغبة
عنهم فعليه لعنة الله و الملآئكة والنّاس اجمعين، لا يقبل الله
منه صوفاً ولا عدلا،

ألا لا يجنى جان الّا على نفسه ألا لا يجن جان على ولده ولا مولود على والده،

ایها النّاس الله لا نبیّ بعدی و لا أمة بعد کم (وفی مجمع الزوائد) الا کلّ نبیّ قد مضت دعونه الّا دعوتی فانی قد دخر تها عند ربی الی یوم القیامة، فإنّ الاً نبیاء مکاثرون فلا تخرونی، فإنی حابس لکم علی باب الحوض،

ألا فا عبدوا ربكم، وصلّوا خمسكم، و صومواشهر كم، و ادّوازّكاة اموالكم طيبة بها انفسكم (وفي رواية) و تحجون بيت ربّكم، و اطبعواولاة امركم تدخلو اجنة ربكم،

قال! و أمرنا بالصدقة فقال تصد قوافاني لا أدرى لعلكم لا تروني بعد عامي هذا،

روقت لأً هل اليمن يلملم ان بهلّوا منها و ذات عرق لأً هل العراق اوقال لأً هل المشرق،

انبتكم من المسلم؟ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، انبتكم من المؤمن؟ المُومن من أمنه المسلمون على اتفسهم و الموالهم، أنبتكم من المهاجر؟ المهاجر من هجرالسيئات ممّاحرم الله عليه، و المجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله،

حکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

والمؤمن حرام على المؤمن كحرمة هذا اليوم لحمه عليه حرام ان يأكله بالغيبة وأذاه عليه حرام أن يؤذيه، وعليه حرام أن يرفعه دفعة تعنية، يفتا به و عرض عليه حرام ان يخرفة، ..... ووجهه عليه حرام ان يلطمه،

لا تالو على الله فإنه من تالى على الله أكذبه الله ، وانتى مسؤل و انكم مسؤلون، وانتم تسألون عنى فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهدانك قد بلغت، و ادّيت، و نصحت، فجزاك الله خيراً، قال الستم تشهدون ان لا اله الا الله وان محمدا عبده و رسوله، وان جنّة حقّ، و ناره حقّ، و انّ الموت حقّ، و انّ الساعة آتية لا ريب فيها وانّ الله يبعث من فى القبور، قالو انشهد بذلك، فقال باصبعه السّبابة يرفعها الى النّاس اللهم اشهد، ثلث مرّات،

ثمّ قال ایهاالنّاس انی فرطکم و آنت و اردون علی الحرض، حوض عرضه مابین بصری و صنعاء فیه عد دالنجّوم قد حان من فضة، وانی سائلکم حین تردون علیّ عن الثّقلین فانظروا کیف تخلفونی، قیهما الثّقل الاً کبر کتاب الله سبب طرفه بید الله، وطرف باید یکم فتمسّکوا به لا تضلو اولا تبدلوا، و عترتی اهل بیتی و آنه قد نبّانی اللّطیف الخبیر انهما لن یفترقا حتی یرد اعلی الحرض،

انَّ الصَّدَقَة لا تحلَّ لى ولا لاَّ هل بيتى اخذ و برة من كاهل ناقته فقال لا والله ولا مايساوى هذا و مايزن هذا،

وقال فليبلغ الشّاهدا لغائب فلعلّ بعض من يبلّغه انّ يكون ادعىٰ له من بعض من سمعه، إلا هل بلّغت،

مسيد والسّلام عليكم ورحمة الله ،

وعن الشّعبى قال! نزلت على النّبى صلّى الله عليه وسلّم "اللّهُومَ الله عليه وسلّم "اللّهُومَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ، وَاتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، وَ رَضِيْتُ لَكُمُ اللّا سُلامَ دِيْناً"، قال نزلت و هو واقف بعرفه حين وقف موقف ابراهيم، و اضحل الشرك، وهدمت منا رالجاهلية، ولم يطف بالبيت عريان (١)

🖈 بخاری ر معج خاری، طبع د بلی، ۱ر ۲۳۴،

🖈 مسلم رضیح مسلم، نور محمداصح المطابع، کراچی، ار ۹۳ سـ ۴۰۰۰،

🖈 ابوداؤد رسنن ابوداؤد، انج ايم سعيد کمپني کراچي ـ امر ۲۶۲،

🖈 أنن ماجه رسنن الن ماجه، مطبوعه نور مجمه اصح المطابع كراجي ـ ص ١٩٣٠،

🖈 انن حجر عسقلاني رفح الباري الطبعة الخيرية مصر القاهرة، ص ١١ر ٢٠ ،

🖈 احدین حتیل برالمبعد، دارالمعارف مصر ۱۹۵۱ء، ۹ بر ۲۱۸۲،

الله على متقى الهندى مركنز العمال في سنن الأقوال، مجلس دائرة المعارف العثمانية حيدر آباد دكن الم 190ء، ٥٠ و ١٩٥١،

🖈 حافظ الد بحر الهيشمي رمجمع الزوائد ومنبع الفوائد ، پيروت ، م ٢٦٥ ـ م ٢٧٥ ،

🖈 انن قيم الجوزي رزاد المعاد في هدى خير العباد ،مطبعة لأز هريبة مصر ،القاهر ٦٦٦ ١٣١ه

۱۹۸۸ ملاعلى القارى رمر قاة الفاتح ، مكتبة الداديد ملتان ، ۱۹۸۸ م

🖈 انن هشام رانسير ةالنوية ، دار الفتربير وت ، ۴ ر ۲۵۳ ،

ان جريرالطبرى رتارئ الطبرى وادالعادف معر، ١٣٨ ١٣٨٠

🖈 انن سعد رالطبقات الكبرى، دار الفحريير وت، ۲ ر ۲ دا ، ۲ ۲ م ۱۳۷

🖈 انن الأثير الجزري رتاريخ الكامل ، طبع مصر ، ٢ ر ١٣٠٦ ،

خدوم محمد باشم شخصوى ربذل القوة فى حوادث سى النبوة، سند هى اد فى يورد حيدر آباد سنده،
 ۲۷۸

(مزيد مراجع وحواله جات آئنده صغحه برديكهي)

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

## ترجمه :

تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لئے ہے، ہم اس کی حمد و شاکرتے ہیں، اور اس سے اپنے گنا ہوں کی معافی چاہتے ہیں اور اس کی جناب ہیں ہم توبہ کرتے ہیں، اور ہم اپنے نفس کی شرار توں اور اعمال کی ہرائیوں سے اللہ جل شانہ، کی بناہ چاہتے ہیں، جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت عطاکر سے اللہ جل شانہ، کی بناہ چاہتے ہیں، جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت عطاکر سے اس کو کوئی ہدایت میں کر سکتا، اور جس کو وہ گمراہ کرے اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا، اور بیں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ محمد علی ہیں۔ مدے اور اس کے رسول ہیں۔

اللہ کے بعد و! میں تم کو وصیت کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کی اور تنہیں آباد ہ کرتا ہوں اس کی اطاعت پر اور میں بہتر بات (حمد و ثنا) سے اپنے کلام کا افتتاح کرتا ہوں۔

(حمدوستائش کے بعد) اوگو! میری بات سنو حمیس زندگی ملیگی، میں (آج) تم لوگوں سے صاف صاف با تیں کروں گا، اس لئے کہ میں سمجھتا ہوں کہ میں اور آپ لوگ میرے اس سال کے بعد میرے اس مقام پر آئندہ کبھی باہم جمع نہ ہو سکیس مے (یعنی میر اوصال ہو جائے گا)۔ مقام پر آئندہ کبھی باہم جمع نہ ہو سکیس مے دجال کا طویل ذکر فرمایا، اس کے بعد ارشاد فرمایا، کہ اللہ تعالیٰ نے جس نبی کو مبعوث فرمایا، اس نے اپنی امت کو دجال سے ڈرایا، اس نے ڈرایا، ای طرح ان کے بعد آنے والے تمام انبیاء علیم السلام نے اپنی امت کو اس مے ڈرایا، ای طرح ان کے بعد آنے والے تمام انبیاء علیم السلام نے اپنی امت کو اس

الجاحظ رالبيان والشين ، مطبعه الاستقامة القاهرة ١٩٣٧ء ، ٢ ، ٢٩ ،

<sup>🖈</sup> جلال الدين السيوطي رالا قتان في علوم القر آن ، معر القاهرة ١٩٥١ء ، ار ٨١،

۱۵۲ احمدزی مفوط رجم و خطب العرب، معر ۱۹۳۲ء، ار ۱۵۵،

الله المرافع المرافع كتيد مدني لا بور ١٨٠٥ه، ١٣/٩٣، ٩٣، ٩٣، و المرافع مكتبه المرافع ا

محسن لنعاميث أورانساني حقوق

ے خوف ولایا، بلاشہ وہ تمہارے ور میان نظے گا، پس تم پر اس کی کوئی حالت مخفی ندرہے، پس پوشیدہ ندرہے تم پر بیابات کہ وہ دائیں آئیہ سے کانا ہوگا، گویا کہ وہ آئکھ گروش کرنے والماانگور کا دانہ ہے خبر دار! تم پر اس کی کوئی حالت مخفی ندرہے، (اس کے بعد دو مرتبہ تاکیدا فر مایا) کہ بیاب پوشیدہ ندرہے کہ تمہار ایر وروگار کانا نہیں ہے۔

لوگو! آج کو نساد ن ہے؟ تمام حاضرین نے جواب دیایوم محرّم،
پھر آپ علی نے دریافت فرمایا کہ یہ کو نسا شہر ہے؟ سب نے کہا بلد
محرّم، اس کے بعد آپ علی نے دریافت فرمایا : بلا شبہ تمہارے خون
سب نے کہا کہ یہ ماہ محرّم ہے، آپ علی نے فرمایا : بلا شبہ تمہارے خون
اور تمہارے مال، تمہاری عز تمیں، تمہارے ابدان اور تمہاری اولاد باہم
ایک دوسرے کے لئے محرّم ہیں یمال تک کہ تم اپنے رب سے جاملوای
طرح جسے تمہارا آج کا دن تمہارے اس مہید میں تمہارے اس شہر میں
واجب الاحرّام ہے بلا شبہ تم عنقریب اپنے رب سے جاملو کے پھر وہ تم
سے تمہارے اعمال کے بارے میں باذ پرس کرے گا سنو! میں نے اللہ کا
یہ بینی کہ ایم نے دریا کے دریا کہ کا دورہ کے اللہ کا دیا۔

جس مختص کے پاس کسی کی کوئی امانت ہواسے چاہئے کہ اس کی امانت ادا کرے ، قرض ادا کیا جائے ، عاریتاً لی ہوئی چیز واپس کی جائے ، دودھ کے لئے ھدید کی ہوئی او نٹنی دودھ سے استفادہ کے بعدواپس لوٹائی جائے ،ادر ضامن ضانت کاذمہ دار ہے۔

خبر دار! تمام امور جاہلیت میرے ان قد موں کے ینچے پامال بیں ، اور ہر سودی معاملہ کا لعدم ہے ، اور حمیس اپنی اصل پو نجی لینے کا حق ہے نہ تم کمی پر ظلم کرواور نہ تم پر کوئی ظلم کیا جائے گا ، اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرمادیا ہے کہ سودی معاملہ کی کوئی حشیت میں ہے ، اور جر سود میرے چھا حکم دلائل سے مزین مندوع و منفود موضوعات پر مستقل مقت ان لائن محتبہ جی حضرت عباس من عبد المطلب كاوصول طلب به سب سے پہلے ميں وہ تمام كا تمام ختم كر تا ہول ، اور عبد جا ہليت كے خون بها ساقط ہيں اور جو قصاص جا ہليت اپنے خاند ان كا وصول طلب ہے ، لينى ربيعہ من حارث من عبد المطلب كا خون بهاء سب سے پہلے ميں ان سے وستبر وار ہوتا ہول (ان كے خون كا انتقام نہيں ليا جائے گا) جو كہ قبيلہ ہو ليث ميں زير يرورش تھے ،كہ قبيلہ هذيل كے آو ميول نے ان كو قتل كر ويا۔

اور تمام آثار جابلیت، خول بها، پانی اور کسی کی طرف مال کا جھوٹا

د عویٰ سب میرے ان دونوں قد موں کے بینچے پامال ہیں، البتہ بیت اللہ شریف کی تولیت البتہ بیت اللہ شریف کی تولیت اور حاجیوں کو پانی پلانے کی خد مت کا منصب بر قرار رہے گا، اور قتل عمد پر قصاص ہے اور شبہ عمد جو لا تھی یا پھر سے قتل کیا جائے، اس میں سواونٹ کی دیت ہے ایس جس نے تقذی کی وہ اہل جاہلیت میں سے ہے، سنو! کیا میں نے پیغام اللی پنچادیا؟ اے اللہ محواہ رہ۔

اے جماعت قریش! بیہ نہ ہو کہ (قیامت میں) تم و نیاکا یہ جھا پی گر د نوں پر اٹھا کر لاؤاور لوگ (سامان) آخرت لے کر آئیں میں اللہ تعالیٰ کے مقابیے میں تمہارے کچھ کام نہ آسکوں گا۔

اے قریشیو!اللہ تعالیٰ نے تم کو جاہلیت کی نخوت اور غرور نسب سے پاک کر دیاہے۔

لوگو إرب ايك ہے اور تهمار اباپ ايك ہے سب كے سب آوم عليہ السلام (كى اولاو ہو) اور آدم عليہ السلام كو مٹى سے (پيد اكيا ياہے) (كھر آپ صلى اللہ عليہ وسلم نے يہ آيت كريمہ طلاوت فرمائى) اے لوگو!

ہم نے تم كو ايك مر د اور ايك عورت (آدم و حواً) سے پيداكيا ہے اور متمس مختلف قومول اور قبيلول ميں تقسيم كر ديا ہے۔ تاكہ تم ايك دوسرے كو پچانو، اللہ تعالى كے نزديك تم ميں سب سے زيادہ باعزت مختم يوہ ہے جو سب سے زيادہ خدا ترس ہے، بلاشہ اللہ تعالى بوادا نااور بوا محتم دلائل سے مزين متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مكتبہ

باخبرہے ، نہ کسی عربی کو عجمی پریمرتری حاصل ہے اور نہ کوئی عجمی کسی عربی پر نسیلت رکھتا ہے ، نہ سیاہ فام سرخ فام پر فوقیت رکھتا ہے نہ سرخ فام ساہ فام پر، فضیلت وبرتری کامعیار صرف تقوی برے، کیامی نے پیغام الهی پہنچادیا ؟ اے اللہ تو گواہ رہ ، حاضرین نے جواب دیا! ہاں۔

او المواد عقيقت بير ب كه شيطان قطعي ايوس مو چكا ب اس بات ہے کہ مجھی اس کی تہماری اس سر زمین عرب میں پرستش کی جائے لیکن وہ اس بات پر راضی ہے کہ عباد ت کے سواد و سرے ان اعمال میں اس کی اطاعت کی جائے جن کوئم (گناہ کے اعتبار سے) معمولی خیال کرتے ہو، ا پنے دین کے معاملہ میں اس سے چوکا رہو۔

لو گو! امن کے ممینہ کو ہٹا کر آگے پیچھے کر دینا کفر میں اضافہ كرتا ہے اس سے كافر گراہى ميں پڑے رہتے ہيں كہ ايك سال تواس (مینے) کو حلال سمجھ لیتے ہیں اور دوسرے سال حرام، تاکہ ادب کے مہینوں کی جو دانے مقرتر کئے ہیں گنتی پوری کرلیں ، پس اس طرح جسے اللہ نے حرام کیا ہے اس کو حلال کرتے ہیں اور جسے اللہ نے حلال کیا ہے اے حرام کر لیتے ہیں (چنانچہ)وہ ایک سال ماہ صفر کو حلال کر لیتے ہیں (اور د وسرے سال حرام )اور ہاہ محر م کوایک سال حرام سیجھتے ہیں (اور دو ہے سال حلال)۔

زمانہ چکر کاٹ کر ای بئیت پر آممیا ہے جس بئیت پر کہ أسے اللہ تعالی نے آسان وزمین کی تخلیق کے دن سایا تھا، اور اللہ تعالی کے زویک مینوں کی تعداد بارہ ہے ( جن کا ذکر ) کتاب اللہ میں ہے ، آسان و زمین کی پیدائش کے وقت ہے، ان میں سے چار ممینہ محرم ہیں تین کیے بعد دیکرے ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم ہیں، اور ایک الگ رجب ہے جو جمادی اور شعبان کے درمیان میں ہے، یعنی دین فقم ہے، پس آپس میں ایک دوسرے پر ظلم مت کرو، سنو کیا میں نے پیغام پہنجادیا ؟اے اپند کواورہ ہے۔ محکم دلانل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات کو مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

اے لوگو! تمہاری ہو یوں کا تمہارے ذمہ حق ہے اور تمہاراان

پر حق ہے، تمہارا حق ان پر بیہ ہے کہ وہ تمہارا فرش تمہارے غیر سے نہ

ر ندوائیس (بالحضوص جن کوتم ہراسیجے ہو یہ قیداضافی ہے) اور کی ایسے
شخص کو تمہارے گھر میں داخل نہ ہونے دیں، جس کو تم تاگوار سیجے ہو،
الا یہ کہ تمہاری اجازت ہو، اور وہ کوئی کھل بے حیائی کی بات نہ کریں اور
کی امر خیر میں نافر مانی نہ کریں، پس اگر تمہیں ان کی طرف سے سرکشی کا
خوف ہو تو اللہ رب العزت کی طرف سے تمہیں اجازت ہے کہ ان کو
اور انہیں مارو، ایسی مار جو شدید نہ ہو، کہ جس سے نشان پڑ جائے، پھر اگر
وہ (کسی مرحلہ میں) باز آ جائیں اور تمہاری اطاعت کرنے گئیں، تو وہ
شرعی قاعدہ کے مطابق نان و نفقہ کی حقد ارہیں۔

﴿ بلا شبہ عور تیں تمہارے پاس مقید یہ وہ اپنی ذات کے لئے کی چیز پر قادر نہیں، (یعنی محکوم ہیں) اور بلا شبہ تم نے ان کو با مان اللہ حاصل کیا ہے (یعنی حق تعالیٰ کا ان سے عہد المان ہے) اور ان کو اپنے او پر اللہ کے کلمات (احکام) کے ساتھ حلال کیا ہے۔ لہذا خوا تین کے باب میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اور ان کے ساتھ کھلائی کرنے کی وصیت قبول کرو لیعنی ان کے ساتھ اچھاسلوک کرو) کے

آپ (علی ) اپ فال موں ان کو وہی کھلاؤ جوتم کھاتے ہو، اور وہی پہناؤ جوتم کھاتے ہو، اور وہی پہناؤ جوتم کی سے اچھاسلوک کرو، ان کو وہی کھلاؤ جوتم کھاتے ہو، اور وہی پہناؤ جوتم کی بہتے ہو، اگر وہ ایسا گناہ کر بیٹھیں، جسے تم معاف کرنا نہیں چاہتے تو اللہ کے معدو! انہیں فروخت کروو، اور ان کوعذ اب نہ دو، سنو کیا میں نے پیغام الی بہنجاویا؟ اے اللہ گواہ رہ۔

لوگو!ا پنامبر کی بات سنو،اوراس کی اطاعت کرو،اگر چه تم پر کسی حبثی غلام کو جومقلوع الانف ہو امیر ہمادیا جائے، جبکہ وہ تمہارے

محکّم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتب

معاملات میں کتاب اللہ کونا فنذ کرے۔

سمجھ سے کام لو، لوگو! اور میری بات سنومیں نے تم لوگوں تک حق تعالیٰ کا پیغام پنچادیا، اور میں تہمارے در میان روشن چیز چھوڑ کر جارہا ہوں اگرتم نے اس کو مضبوطی سے پکڑلیا تو بھی گمر اہ نہ ہوگے، یعنی کتاب اللہ اور اس کے نبی علیلے کی سنت پس تم اس پر عمل پیرار ہو۔

لوگو! بات سنوبلاشہ میں نے پیغام رسانی کا فرض ادا کر دیا۔
اسے سمجھو تا کہ تم جان لو، کہ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے اور
تمام مسلمان باہم بھائی بھائی ہیں، کسی شخنس کے لئے اپنے بھائی کا مال حلال
مسیں ہے الا بیہ کہ وہ خوش دلی سے اس کو پچھ دیدے، خبر دار! کسی
عورت کے لئے یہ روا نہیں ہے کہ وہ اپنے شوہر کے مال میں سے اس کی
اجازت کے بغیر کسی کو پچھ دیدے، سنو! کیا میں نے پیغام پنچادیا؟ اے
اللہ گواہ رہ۔

خبر دار! میرے بعد کفر کی طرف نہ پلٹ جانا، اس طرح کہ تم میں سے بعض مسلمان بعض دوسرے مسلمانوں کی گردن کا نے لگیں، سنو کیا بیس نے لوگوں تک اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا نہیں دیا؟ اے اللہ گواہ رہ۔ اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا نہیں دیا؟ اے اللہ گواہ رہ اے بندی آدم! اللہ جل شانہ نے ہر حقد ارکا حق رکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہر وارث کے لئے میراث کا حصہ مقرر فرمایا ہے اب کی وارث کے وارث کے لئے کو کی وصیت نہ کرے، ور ثاء کوان کے مقررہ لئے میراث کے معاملہ میں کو کی وصیت نہ کرے، ور ثاء کوان کے مقررہ حصہ شرعی کے مطابق حصہ ملے گا) اور (کسی شخص کے لئے کسی غیر وارث کے حق میں) اپنے تمائی مال کی مقد ارسے زائد کی وصیت جائز نہیں۔ خبر دار! جب اس شخص کا ہے جس کے بہتر پر پیدا ہوا، اور زائی کے لئے پھر ہیں اور ان کا حیاب اللہ کے ذمہ ہے۔

سنو! جس نے نقرت کے ہا ہش اپنے باپ کے علاوہ کی اور محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشقمل مفت آن لائن مکتب شخص کی جانب خود کو منسوب کیا (یعنی قوم نسبت تبدیل کی) یاسی غلام نے اپنے آقا کے علاوہ کسی اور کوا پناآقا مایا، اس پر خدائے تعالی فرشتوں اور تمام انسانوں کی لعنت ہے، اللہ تعالیٰ اس سے کوئی فدیہ قبول نہیں فرمائیں گے۔

غور سے سنو اکوئی مجرم جرم نہیں کرتا مگر اس کی اپنی ذات پر ہے، خبر دار امجرم جرم نہیں کرتا ہے کہ جس کی ذمہ داری اس کے پیٹے پر ہوار نہ کوئی بیٹا جرم کرتا ہے جس کی ذمہ داری اس کے والدیر ہو۔

لوگو! میرے بعد کوئی نبی ہیں ہے اور نہ تمہارے بعد کوئی امت 
اجرد میں آئے گی، سنو ابلا شبہ میری وعوت کے سواہر نبی کی وعوت ختم 
ہو چکی کہ میں نے اس کو آپ پر وردگار کے پاس قیامت تک کے لئے جمع 
فرماویا ہے (یعنی اب کسی اور کو عطانہ ہوگی) یہ حقیقت ہے کہ انبیاء علیم 
السلام (قیامت کے ون) کثر ت تعداد پر فخر کریں گے، پس تم جھ کو 
السلام (قیامت کے ون) کثر ت تعداد پر فخر کریں گے، پس تم جھ کو 
السلام (قیامت کے ون) کثر ت تعداد پر فخر کریں گے، پس تم جھ کو 
السلام (قیامت کے ون) کثر ت تعداد پر فخر کریں گے، دروازے پر 
انٹیار میں رہول گا۔

سنو! اپنے رب کی عبادت کرو، نماز میجگانہ ادا کرو، ماہو رمضان کے روزے رکھو، اپنے اموال کی زکوۃ خوش ولی کے ساتھ ادا کرو، (اور ایک روایت میں ہے) اور اپنے پروروگار کے گھر کا حج کرو، اور مربر امول کی اطاعت کرو، اور اپنے پروروگار کی جنت میں داخل ہو جاؤ۔ رادی نے فرمایا کہ (اسی خطبہ میں) آپ علیقے نے ہم کو صدقہ کا تکم فرمایا، پس آپ علیقے نے ارشاد فرمایا صدقہ کرواس لئے کہ ..... شاید تم مجھ کو میرے اس سال کے بعد ..... نہ دکھے سکو (میرے ہی سامنے صدقہ کردو تا کہ میں تہماراگواہ بن جاؤل)۔

اور آپ علی نے اہل میمن کے لئے دلملم کو میقات مقرر فرمایا، کے بہدئی مقام سے احمام باندھ کر تلبیہ پڑھ کر چلیں، اور اہل محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ عراق کے لئے ذات عرق کو میقات قرار دیا، یا اہل مشرق کے لئے، (راوی کو اچھی طرح یاد شیس رہا کہ آپ علی نے اہلی عراق فرمایا یا اہل مشرق)۔

میں تم کو آگاہ کرتا ہول، مسلمان کون ہے؟ مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے لوگ محفوظ رہیں، میں تم کو خبر دیتا ہوں مومن کون ہے؟ مومن وہ ہے جس سے لوگ اپنی جان و ہال کے باب میں مامون رہیں، اور میں تم کو ہتاتا ہوں مہاجر کون ہے؟ مہاجر وہ مختص ہے جواللہ تعالیٰ کی حرام کر دہ ہما نیوں کو ترک کر دے، اور مجاھد وہ ہے جس نے اللہ تعالیٰ کی حرام کر دہ ہما نیوں کو ترک کر دے، اور مجاھد وہ ہے جس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی راہ میں اپنے نفس سے جماد کیا۔

اور مومن کی ذات (جان و مال) مومن پر حرام ہے جیسے اس دن کی حرمت، اس پر اس کا گوشت حرام ہے کہ وہ جسے غیبت کے ذریعہ کھا تاہے، اور مومن کی عزت اس پر حرام ہے کہ وہ اس کو خراب کرے، اور مومن کا چر ہ اس پر حرام ہے کہ وہ اس کو طمانچہ مارے، اور مومن کی ایذا، اس پر حرام ہے کہ وہ اس کو ایذا دے، اور حرام ہے اس پر کہ وہ مومن کو تکلیف رسانی کے لئے اس کو دھکادے۔

اللہ تعالیٰ کے ذمہ ڈال کر قشمیں نہ کھاؤ ( مثلاً بیہ کہ قشم ہے اللہ کی وہ ضرور فلاں کام کرے گا )اس لئے کہ جس نے اللہ تعالیٰ کے ذمہ قشم کھائی اللہ تعالیٰ اس کا جھوٹ ظاہر کر دے گا۔

اور حق تعالی کے حضور مجھ سے بھی باز پر س ہوگ اور تم سے بھی از پر س ہوگ اور تم سے بھی اور تم سے بھی اور تم سے میں سوال کیا جائے گا، ہتاؤ کیا جواب دو گے؟ سامعین نے عرض کیا ہم گواہی دیں گے، کہ آپ علاقہ نے اللہ تعالیٰ کا پیغام اور اس کے احکام پہنچاد کے، اور تبلغ کا (رسالت کا) حق اداکر دیا۔ اور تھیجت و خیر خواہی کی شکیل فرمادی، پس آپ علاقہ کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطاکر سے (پھر) سوال فرمایا : کیا تم اس محتم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت ان لائق ماکتبہ

بات کے مواہ نہیں ہو؟ کہ اللہ تعالیٰ کے سواکوئی معبود نہیں ، اور بیر کہ محر ﷺ )اس کے بدے اور اس کے رسول میں اور یہ کہ جنت مرحق ہاور جنم مرحق ہے، اور موت مرحق ہے اور بدک قیامت آنے والی ہے جس میں کوئی شبہ شیں ، اور یہ کہ اللہ تعالی اہل قبور کو زندہ کرے گا، عاضرین نے جواب دیا کہ ہاں ہم ان باتوں کے مواہ بیں ، اس کے بعد آب ملا ہے اپنی انگشت شادت آسان کی طرف اٹھاتے ہوئے اور لوگول کے مجمع کی طرف اشارہ کرتے ہوئے تین مرتبہ ارشاد فرمایا، اے الله توگواه ره ، اے اللہ توگواه ره ، اے اللہ توگواه ره۔

بعد ازال ارشاد فرمایا: اے لوگو! میں حوض کو ثریر تم ہے پہلے میننچے والا ہوں اور تم بھی اس حوض پر پہنچو گے ، وہ ایباحوض ہے کہ اس کی وسعت بھر ہ سے مقام صنعاء کے ماہن مسافت کے ہراہر ہے ، اس پر ستاروں کی مقدار کے برابر جائدی کے گلاس ہیں ، اور جس وفت تم حو من کو ثریر آؤ گے تو میں فقلین (کتاب وسنت) کے متعلق تم ہے سوال کروں گا، پس سوچ لو کہ تم ان دونوں کے باب میں کیسی جانشینی کرو مے، ثقل اکبر، کتاب اللہ ہے اور اس کے ایک کنارہ کا سرشتہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے اور ایک کنارہ تمہارے ہاتھ میں ہے ، پس اس کو مضبوطی ہے تھاہے ر کھو، راہِ راست سے نہ ہلو، اور نہ اس کو تبدیل کرو، اور میرے عتر ت میرے اہل میت ہیں اور خدائے لطیف و خبیر نے مجھے آگاہ فر مادیا ہے کہ وہ دونول (کتاب وعتر ت) تہمی جدانہ ہوں گے ، یہاں تک کہ وہ حوض کو ٹر يروارد ہوں۔

ملا شبہ صدقہ و ( ز کوۃ ) نہ میرے لئے حلال اور نہ میرے اہل میت کے لئے (اور بطور مثال و تاکید) آپ سے ایک نے اپنی او مٹنی کی گرون کے متصل پیٹھ سے ایک بال پکڑااور فرمایا کہ فتم ہے اللہ تعالیٰ کی کہ اس بال کے دائر ہم وزن زکوہ بھی ان کے لئے جائز شیں۔ محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر من

محن انسانيت اويانساني هوق

اور ارشاد فرمایا! کہ جواس وقت موجود ہے وہ میر اپیغام ان تک پنچادے جو موجود نہیں ہے ممکن ہے وہ فخص جسے بات پنچائی جائے وہ بات کو سننے والے سے زیادہ محفوظ رکھنے والا ہو، سنو! کیا میں نے خدائے نعالی کا پیغام پنچانہیں دیا؟

تم پر سلام اور الله تعالیٰ کی رحت ہو۔

(آج میں نے تمہارے دین کو تکمل کر دیا آور تم پر اپنی نعت کا اتمام کر دیا اور تمہارے لئے بطور طریق زندگی اسلام سے رامنی ہو گیا) اس وقت عالم بیہ تھا کہ شرک مضحل ہو چکا تھا، اور کسی مختص نے (زمانہ جاہلیت کی روش پر) پر کعبۃ اللہ کار ہنہ ہوکر طواف نہیں کیا۔





#### ا۔ تاریخی اور قانونی اہمیت

۔ آیورپ کے مشہور مورخ اور فلفی لارؤ ایکٹن اء ييس نيلس ميل (Lord J.E.D. Acton 1834-1902)} پیدا ہوا۔ ۹۰۲ء میں مٹیئر نسی میں اس کی و فات ہو ئی ، یہ ویسٹ جر منی میں واقع ہے۔ تاریخ اور فلسفہ میں اس نے شہرت حاصل کی۔ وہ سیکولر تاریخ اور نفسیات کے ماہر منتمجے جاتا ہے۔اس کا ایک غیر دانشمندانہ مقولہ ہے کہ اقتدار آدمی کو بگاڑتا ہے اور کامل اقتدار بالکل ہی تگاڑ ویتا ہے۔ (۱)} نے فرانس کے منشور انسانی حقوق -Dec"

"laration of the Rights of Man کے متعلق کہا تھا!

'کاغذ کا بیہ ککڑا (پرُ زہ) دنیا کے کتب خانوں سے زیادہ وزنی اور نپولین کی قشون قاہرہ سے زیادہ پر شکوہ ہے۔"

ایکٹن (Acton) کی بیہ رائے مبالغہ سے خالی شیں، لیکن محن انبانیت عَلِی کے '' خطبہ مجتزالوداع'' کے متعلق یہ کہنا کہ!

آسان نے روزوشب کی ہزار کروٹیس بدلیں لیکن احترام انسانیت اور حقوق انسانی کے لئے اس سے زیادہ پر ورد اور پر خلوص آواز شیں سی تو یقینا اس میں کوئی ممالغه نه ہو گا۔

عمد حاضر کے نامور غیر مسلم سیرت نگار جان پیعث (جزل گلب یاشا) (John Bagot Gloob Pasha) سیرت طیبه (عَلِیْقَهُ) پر این کتاب (The Life And Timese of Muhammad) میں کصتا ہے!

<sup>☆☆.....</sup>ا ـ الرساله يأ كتان ، اگست ۷ ۹۹ء ، ص ۱۰ ،

" حضور عَلِيْكُ كابيه آخرى حج نها، مارچ ۲۳۲ء كوبيه حج ادا موا، پيه حج اپنی نوعیت میں ایک امتیازی نشان لئے ہوا تھا۔ حضور ا کرم علیہ نے جو کچھ بھی اس تاریخی موقعہ پر کہا اس کا اعاد ہ ہیشہ ہوتارہے گا۔ اس کی اتباع ہیشہ ہوتی رہے گی، مور خین نے حضور علیہ کے اس تاریخی خطبہ کو محفوظ کیا ہے۔ آپ علیہ نے اپنی عمر کے آخری زمانہ میں ہزاروں مسلمانوں کی موجود گی میں حجتہ الوداع کے موقعہ پر تاریخی خطبہ دیااس میں سود کی حرمت، خانگی جائیداد (پر انفرادی) ملکیت کا حق، قبیله اور خون کی مبیاد پر ایک دوسرے کا خون نہ بہانا، سال کبیسہ کی منسوخی ، قمری میینوں کا استعال ، عور توں سے تلطف اور مهربانی کاسلوک، مر دوں کو بیہ ہدایت که ہویاں اللہ کی امانت ہیں اور ان سے سلوک کا حساب اللہ کو دینا ہو گا۔ ایک مسلمان کا دوسر ہے مسلمان کو بھائی سجھنا، نسلی غرور کی مذسمت کے تعلق ہے ارشاد فرمایا، اپنے خطبہ کے اختتام پر حضور علی نے سامعین سے سوال كيا!

'کیا میں نے تم کوہ سب باتیں نہیں کہہ دیں جن پر تم کو عمل پیرا ہونا چاہئے ؟ کیا میں نے اپنے فرض کو پورا نہیں کر دیا ؟ لوگوں نے بآواز بلند جواب دیا! ہاں حند ا آپ عیائے نے اپنے فرض کو پوراکر دیا۔

حضور عَلِي ﷺ نے اپنی آئھیں آسان کی طرف کیں اور فرمایا!

اے خدا تو گواہ رہنا۔ (۱)

كني مسار جان يكك رمحدر سول الله (عالي ).

The life and Timese of Muhammad

#### ۲ ـ د عوتی ، تبلیغی اور متر دبیتی اہمیت :

انبانیت کے محن اعظم حضرت مجد علی کے ، منورہ سے اس غرض سے روانہ ہوئے کہ تج بیت اللہ کریں گے ، مسلمانوں سے ملیں گے ، ان کو دین کی تعلیم دیں گے ، ان سے عمدہ بیان لیں دیں گے اور مناسک جج سکھا کیں گے ، حق کی شہادت دیں گے ، ان سے عمدہ بیان لیں گے ، جا ہلیت کے آخری آ فارونشانات کو منا کیں گے اور قد مول سے پامال کریں گے ۔

" جبتہ الوداع" براروعظ اور برار درس و تعلیم کا قائم مقام تھا ، بید در اصل ایک چلنا پھر تا مدرسہ ، ایک متحرک مجد ، ایک گشتی چھاؤنی تھی ، جمال ایک جابل علم سے آراستہ ہو تا ، غافل اپنی غفلت سے میدار ہو تا ، ست و کابل چست اور چالاک اور کرور طاقتور بنا ، ایک ایر رحمت ، سفر و قیام ہر حالت میں اور ہر وقت ان پر سایہ گئن رہتا ، بیر رسول اللہ علی کے میں اور ہر وقت ان پر سایہ گئن رہتا ، بیر رسول اللہ علیہ کی صحبت اور آپ علیہ کی ، محبت و شفقت اور آپ علیہ کی تربیت و گرانی کاار رحمت تھا۔ (۱)

روہانیہ کے مشہور غیر مسلم ادیب و سیرت نگار گونسٹن ویژریل جارج ''خطبۂ حجتہ الوداع''کی وعوتی و تبلیغی اہمیت پر تبصر ہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں!

"جب ہم یہ خطبہ پڑھتے ہیں توباوجود یہ کہ ہم یوروپی ہیں اور پیغیر اسلام علیقے کی آواز ہم نے نہیں سی اور نہ ہم اس مقام پر اس مجمع میں موجود تھے بھر بھی اس سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتے توان لوگوں کا کیا کہنا جو اس روز جبل الرحمتہ میں حضرت محمد علیقے کی آواز من رہے تھے اور آپ علیقے کی طرز اواکو دکھیے رہے مورب میں کلام کی قدرو قیمت بہت رہے تھے ، دراں حال یہ کہ عرب میں کلام کی قدرو قیمت بہت زیاوہ نھی اور عربوں کی روح سی ایس چیز استنباط کرتی تھی کہ شاید ہم آج اس کا ادراک نہیں کر سکتے۔

IJΛ

موصوف مزيد لکھتے ہيں!

اسلام میں اس خطبہ کابہت اثر رہاہے اور آج کھی ہے۔ (۱)

# حقوق انسانى كامنشور اعظم

خطبهٔ حجته الوداع:

آج د نیامیں ہر طرف حقوق انسانی کا چرچاہے لیکن کون نہیں جانتا کہ یہ تمام ہاتیں نقاب کی مانند ہیں جس کے نیچے د نیا کے گوشہ گوشہ میں قدر ترتیت اور شرف انسانیت کی مٹی پلید ہور ہی ہے۔

تنذیب حاضرنے انسانیت پر ظلم وستم کے منے سنے طریقے ایجاد کئے ہیں اور یہ طریقے ایجاد کئے ہیں اور یہ طریقے ایسے مولناک ہیں کہ جن کی مثال تاریخ عالم کا کوئی تاریک سے تاریک صفحہ پیش نہیں کر سکتا۔

جو قومیں حقوق انسانی (Human Rights) کے بلند ہانگ د عوے کر ر ہی ہیں و ہی انسانیت گاخون چو ہے میں چیش چیش ہیں۔ (۲)

انسانیت کے محسن اعظم، سید عرب و عجم، ہادی عالم حضرت محمد مصطفیٰ، احمد مُحَتَّئِ عَلِیْفَ کَا ''خطبہ حجتہ الوداع'' بلا خوف تر دید حقوق انسانی کا اوّلین، جامع ترین، ہمہ کیر، اور رہتی دنیا تک کے تمام انسانوں کے لئے بلا تفریق رنگ و نسل اور نم ہمنہ مثالی، ابدی اور عالمی منشور ہے۔ نمہ ہب و ملت مثالی، ابدی اور عالمی منشور ہے۔

محسن انسانیت عظیمی کایہ تاریخ ساز خطبہ نہ کسی سیاسی مصلحت کی بنیاد تھا اور نہ کسی و قتی جذبہ کی پیداوار۔ یہ حقوق انسانی کے اولین اور مثالی علمبر دار انسانیت

۲۔ خلیق احد نظامی راحترام انسانیت، سارہ ڈانجسٹ لا مور، رسول (عاملہ) نمبر ار ۳۲۵، محکم دلائل سے مزین متلوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

کے محن اعظم حضرت محمد مصلی اللہ علیہ وسلم کا انسانیت کے نام آخری اور وائی پیغام تھا۔ جس میں "انسانی حقوق" کے بینادی خطوط کی رہنمائی کرتے ہوئے "انسانی حقوق" کا وہ مثالی، لدی، جامع اور ہمہ گیر منشور عطاکیا گیاجس پر انسانیت بعنا فخرو نازکرے کم ہے۔

عد ماضر کے معروف محقق اور سیرت نگار ڈاکٹر محمد میداللہ لکھتے ہیں!

'' خطبہ حجتہ الوداع''مسلمانوں کی تاریخ و تنرن میں ایک منشور انسانیت کا کام دیتاہے۔اس کا خلاصہ بیہ ہے!

ہر مخص کے تین بنیادی حقوق لیعنی جان ، مال اور آمہ و

محفوظ اور قابل احترام بين.....!

☆☆..... امانت اور قرض والپن ادا کئے جائیں۔

☆ ☆ ..... زماء جاہلیت کا سود ممنوع کیا جا تا ہے اور فی الوقت
واجب الادا سود بھی نہیں دلائے جائیں گے ، سرخ اصل
واپس ملے گا۔ خود آنخضرت علقہ کے چیا حضرت عباس کے
سود بھی کا لعدم کئے جاتے ہیں۔

جائیں اور ان کے بدلے اور انقام کا خیال نہ کریں۔ خود آنخضرت علقہ این بھازاد سے کاخون معاف کرتے ہیں۔

ا مسرت علي بي بي الاستفاع الون معان مرت يات الله الله على عمد مين قصاص ليا جائ كا اور شبه عمد مين سو

اونٹ خون بہادیا جائے گاء سال کبیسہ کی تقویم بر خاست کی جاتی م

ہے اور قمری من رائج کیا جاتا ہے جس میں بارہ مینے ہوتے

يں۔

ہے ہیں۔ میاں اور مدی کے ایک دوسرے پر حقوق ہیں۔ شوہر کا حق میہ ہے کہ مدی پاک دامن رہے اور ان لوگوں کو گمر میں داخل مزر موسے و بریمن کوشوہ مالینیو کر تاہے میں کی کارتی مس یہ ہے کہ شوہر اسے اچھا کھلائے اور پہنائے، عور تیں ایک امانت ہیں ان سے سلوک میں خدا سے ڈرواور اچھار تاؤ کرو۔ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ مِلَا لَنَا مِهِمَا لَى بِهِمَا لَى بِينَ بِلار ضامندى كوئى كَسَى كَامَالَ مَدِ لَا وَرِنْهِ آپِسْ مِينَ لُوائى كرے۔

☆ ﷺ میں تم میں وہ معاری چیزیں چھوڑے جارہا ہوں جب تک تم ان کو تھا ہے رہو گے تم بھطو گے جس وہ قرآن اور سنت ہیں ، اور میں حمیس اپنے المبیعہ سے سلوک کے متعلق ہمی تاکید کرتا ہوں۔

تاکید کرتا ہوں۔

☆ ..... سب لوگوں کا رب ایک ہے اور سب انسانوں کا باپ بھی ایک ہی ہے۔ تم آدم نے ہواور آدم مٹی سے ہے تھے۔ خدا کے نزدیک تم میں سے محترم ترین وہی ہے۔ جو سب سے نیادہ متی ہوورنہ کی عرب کو کئی فنیلت نہیں۔ نیادہ متی ہوورنہ کی عرب کو کئی فنیلت نہیں۔ ﷺ وراثت کے لئے جھے خدا نے مقرر کر دے ہیں وصیت ایک تمائی مال سے زیادہ کی روا نہیں۔

نه نه به خراش (عورت؟) کا ہوگا اور زانی کو پقر ملیں کے۔۔

شب اور ولاء میں جموٹے دعوے اور کوششیں ایک ملعون فعل ہیں۔(۱)

# خطبہ جتہ الوداع کے تاریخی نام

9 ذی الحجہ ۱۰ ھر دوز جعہ ر ۲ مارچ ۲۳۲ء کو انسانیت کے محس اعظم، م حضرت محمد علی نے میدان عرفات میں جمال عرب کے گوشہ کوشہ سے جال ناران

🖈 🗠 ..... ۱ - محمد حمد الله رحمد نبوی ( علیه ) میں نظام حکمر انی،ار دواکیڈ می سندھ کراچی

۱۹۸۸ و ۱۸۱۰ محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

نبوت، محابہ کرام رضوان اللہ عنم الجعین شرف ہمر کا فی اور زیار ت نبوی علیہ کے جذبہ لا فانی کے تحت امنڈ پڑے تھے۔ تاحد ُ نظر انسانوں کا ایک موجیں مار تا ہواسمند ر نظر آتا تھا۔ انسانی تاریخ کے ان بے مثل پروانوں اور بے نظیر فداکاروں سے جن کی تعداد کم وہیش ایک لاکھ تنبی ہزار مقدس نفوس پر مشتل تھی خاتم الانبیاء علیہ نے نهایت فصیح وبلیغ الفاظ پس عظیم الثان اور تاریخ ساز خطبه ارشاد فرمایاجو''خطبهٔ ججهٔ الوداع'' کے نام سے موسوم ہے۔

اور اے اس کی تاریخی اہمیت، قدر و منزلت اور طلالت شان کے باعث "جہدالاسلام" (۱) جہدالبلاغ" (۲) "جہدالتمام" اور "جہدالكمال" كے نامول سے مھی یاد کیا جاتاہے۔(۳)

خطبه نجة الوداع كى حقوق انسانى سے متعلق د فعات:

ذیل میں "محطیر جیة الوداع" کی "حقوق انسانی" سے متعلق د فعات اور تعلیمات کو اختصار کے ساتھ درج کیاجا تاہے ،اس کے بعد ہرا کیک د فعہ پراس کی آئینی اور تاریخی اجمیت کے پیش نظر عمد جاہلیت (اسلام سے قبل عرب معاشرہ) قدیم تہذیب و تدن، فداہب عالم، نیز تہذیب جدیدبالخصوص تہذیب مغرب کی تعلیمات کی روشن میں تاریخی اور تقامی جائزہ پیش کیا جائے گا، تاکہ ''حقوق انسانی'' کے اس مثال اورابدی منشور ''خطبهٔ جمهٔ الوداع ''کی تاریخی انهیت ، حقیقبت اور عظیت کا ند ازه کیا جائے زیل میں "فطب جہة الوراع" كي حقوق انساني سے متعلق د نعات بدير يعد حمرو ستائش!

• ..... لوگو! میری بات سنوحمیس زندگی ملے گی، میں آج تم لوگول سے صاف

مان باتی کروں گا۔ اس لئے کہ بیں سجھتا ہوں کہ بیں اور تم اس

소 수 ..... ا يه "جة الوداع" كو "جة الاسلام" اس لئے كما جاتا ہے كه فرضيت فج كے بعد آپ مُلِّي الله عليه وسلم نے مدينہ سے اس سے علاوہ كوئى مج فليس فرمايا۔ (مولانا محمد زكريا

کاند هلوی رجیه الوداع وعمرات النبی علیه مس ۱۳۷۰) ۱۲ ..... محدادریس کاند هلوی رسیرت المصطفیٰ، ۲۰ م ۲۲۰۰،

٢- "جيدالبلاغ" اس لئے كما جاتا ہے كه نى أكرم عظام في اس ميس مسائل جى كى قولا و فعلاً تبليخ فرمائي \_ (محرز كرياكا عر هلوى رجة الوداع وعمرات الني، ص ١٣٠)

٣- مخدوم عجية بشم مضموى ربذل القوة في حوادث سن النبوة ص ٢٥٨،

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

سال کے بعد اس مقام پر آئندہ تمجی جمع نہ ہو سکیں گے۔ (میرا وصال ہو جائےگا)

اوگو! آج کون سادن ہے؟ تمام حاضرین نے جواب دیا یوم محترم، پھر آپ صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا! بلا شبه تهمارے خون اور تمهارے مال، اور تهماری عزتیں ، تمہاری جانیں اور تمہاری اولاد باہم ایک دومرے کے لئے قابل احرام ہیں۔ یمال تک کہ تم اپنے رب سے جاملو۔ اس طرح جیسے تمهارا آج کا دن، تمهارے اس ممينه ميں تمهارے اس شريس واجب الاحترام ہے ، ملاشبہ تم عنقریب اپنے رب سے جاملو محے ، پھروہ تم سے

تمہارے اعمال کے بارے میں بازیزس کرے گا۔ سنو! میں نے اللہ کا پیغام پنچادیا؟ (راوی کہتے ہیں کہ ) ہم نے جواب دیا کہ ہاں پہنچادیا۔ آپ عَلِیْ نے نے فرمایا! آے اللہ کواہ رہ۔

ی ..... جس شخص کے پاس کسی کی کوئی امانت ہو اسے جاہئے کہ اس کی امانت ادا کرے ، قرض ادا کیا جائے ، عاریتالی ہوئی چیز واپس کی جائے ، دود ہ کے لئے ھدییا کی ہوئی او نٹنی دورھ سے استفادہ کے بعد واپس لوٹائی جائے۔ اور

ضامن ضائت کاؤمد دارہے۔
۔ خبر دار! تمام امور جالمیت میرے قد مول کے نیچے پال ہیں اور ہر سودی معاملہ کالعدم ہے۔اور تہمیں اصل پونجی لینے کا حق ہے۔ نہ تم کسی پر ظلم کرو اورنہ تم یر ظلم کیا جائے گا۔ اللہ تعالی نے فیصلہ فرمادیاہے کہ سودی معاملہ کی کوئی حیثیت نہیں ہے اور جو سور میرے چیا حضرت عباسؓ بن عبد المطلب كا وصول طلب ہے سب سے پہلے میں وہ تمام کا تمام ختم کرتا ہوں، اور عمد جاہلیت کے خون بہاساقط ہیں اور جو قصاص جاہلیت اپنے خاندان کا وصول طلب ب يعنى ربيعه بن حارث بن عبد المطلب كاخون بها، سب سے يملے ميں اس سے دستبر دار ہوتا ہول (ان کے خون کا انقام نہیں لیا جائے گا)، جو کہ قبیلہ بولیٹ میں ذیر پرورش تھا کہ قبیلہ ھذیل کے آدمیوں نے اسے قل کر<mark>نیا</mark> اور تمام آثار جاہلیت خون بہا، پانی، اور سمی کی طرف مال کا جھوٹاد عویٰ ، سب میرے ان دونوں قد مول کے نیچے پامال ہیں۔ البتہ بیت اللہ شریف کی

تولیت اور حاجول کویانی بلانے کی خدمت کا منصب بر قرار رہے گا۔ اور قل محکم دلائل سے مزین منتوع و منفود موضوعات پر مشتمان مفت آن لائن مکتب

اونٹ کی دیت ہے۔ پس جس نے تعدّی (زیاد تی) کی وہ اہل جاہلیت میں سے مجھے۔ …… اے گروہ کُر یش! بے شک! اللہ تعالی نے تم کو جاہلیت کی نحوت اور غرور ونسب سے پاک کر دیا

بے شک اللہ تعالی نے تم کو جاہلیت کی نحوت اور غرور ونسب سے پاک کردیا ہے۔ اے لوگو! تمہارا رب ایک ہے، اور تمہارا باپ ایک ہے، سب کے سب آدم کی اولاد ہو، اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا گیا ہے۔ (پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت طادت فرمائی)

اے لوگو اہم نے تہیں ایک مرد اور ایک عورت (آدم وحواً) سے پیداکیا ہے۔ اور تہیں مختلف تو مول اور قبیلول میں تقلیم کر دیا ہے تاکہ تم ایک دوسرے کو پیچانو، اللہ تعالی کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ باعزت محض وہ ہے جو سب سے زیادہ خداتری ہے، بلاشہ اللہ تعالی بردا دانا اور بردا با خرج نہ کسی عربی کر جمی پر برتری حاصل ہے اور نہ کوئی عجمی کسی عربی پر نفشیلت رکھتا ہے۔ نہ سیاہ فام سرخ فام سیاہ فام پر، فضیلت در کھتا ہے۔ نہ سرخ فام سیاہ فام پر، فضیلت وہ تری کامعیار صرف تقوی پر ہے۔

● ..... آپس میں ایک دوسرے پر ظلم مت کرو۔
 ● تمہاری ہو یول کا تمہارے ذمہ حق ہے اور تمہارا ان پر حق ہے ..... بلاشبہ عور تیں تمہارے ماس مقد ہیں کہ وہ اپنی ذات کے لئے کسی چزیر قادر

عورتیں تمہارے پاس مقید ہیں کہ وہ اپنی ذات کے لئے کسی چیز پر قادر نہیں، اور بلاشبہ تم نے انہیں اللہ کی امان کے ساتھ حاصل کیا ہے ( یعنی حق تعالیٰ کاان سے عمد امان ہے) اور ان کو اپنے اوپر خدا کے کلمات (احکام) کے ساتھ حلال کیا ہے۔ لہذا عور توں کے معاملہ میں اللہ سے ڈرواور ان کے ساتھ اچھاسلوک کرو)۔ ساتھ کھلائی کرنے کی وصیت قبول کرو(ان کے ساتھ اچھاسلوک کرو)۔

آپ علی نے دومر تبہ تا کید کے ساتھ از شاد فرمایا!
 اپنے غلا مول کے ساتھ اچھاسلوک کرو، انہیں وہی کھلاؤجو تم کھاتے ہو، اور
 وہی پہناؤ جو تم پہنتے ہو۔ اگروہ ایبا گناہ کر بیٹھی جسے تم معاف کرنا نہیں چاہتے
 توانڈ کے مدو! انہیں فروخت کردد، اور ان کوعذاب نہ دو۔

بلا شبہ میں نے پیغام رسانی کا فریضہ اداکر دیا، اے سمجھو تاکہ تم جان لو کہ ہر
مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، اور تمام مسلمان باہم بھائی ہمائی ہیں،
مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، اور تمام مسلمان باہم بھائی ہمائی ہیں،

اسے کچھ دیدے۔

..... اے بنی آوم! الله حل شانہ نے ہر حقد ار کاحق رکھاہے ، اور الله تعالیٰ نے

میں جہیں آگاہ کرتا ہوں کہ مسلمان کون ہے؟ مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے لوگ محفوظ ہوں۔ میں جہیں خبر دار کرتا ہوں کہ مئومن کون ہے؟ مومن وہ ہے جس سے لوگ اپنی جان و مال کے باب میں مامون رہیں، اور میں جہیں ہتا تا ہول کہ مهاجر کون ہے جماجر وہ فخص ہے جو اللہ کی حرام کر دہ پر ایکول کو ترک کر دے۔ اور مجاھد وہ ہے جس نے

الله کی اطاعت کی راہ میں اپنے نئس سے جماد کیا۔ اور مئومن کی ذات (جان و مال) مئومن پر حرام ہے ، جیسے اس دن کی

حرمت، اس پر اس کا گوشت حرام ہے کہ وہ جے غیبت کے ذریعہ کھا تاہے، اور مئومن کی عزت اس پر حرام ہے کہ وہ اس کو خراب کرے۔اور مئومن کا

چرہ اس پر حرام ہے کہ وہ اس کو طمانچہ مارے ، اور مئومن کی ایذاء اس پر حرام ہے کہ وہ اس کو ایڈاء وے ، ادر حرام ہے اس پر کہ وہ مئومن کو تکلیف

رسانی کے لئے اس کو دھادے۔ ﴿ ..... اور ارشاد فرمایا کہ! جو اس وقت موجو د ہے وہ میر اپنیام ان تک پہنچادے جو موجود شیں ہیں،

ممکن ہے وہ محفص جے بات پہنچائی جائے وہ بات کو سننے والے سے زیادہ محفوظ

ر کھنے والا ہو، سنو! کیا میں نے اللہ تعالیٰ کا پیغام پنچا نہیں دیا؟ تم پر سلام اور اللہ کی رحمت ہو۔ (۱)

ہے۔ ''خطبہ جید الوداع''کا متن اور مختلف جملے کونا کول فرامین نبوی علیہ پر مشتل اور مختلف رائیں نبوی علیہ پر مشتل اور مختلف رادیول سے مروی ہے اور یہ عظیم الشان خطبہ سیر ت، تاریخ، تذکرہ اور حدیث کی مختلف کتابول میں منتشر ماتا ہے۔ یہال محترم صبار دانش کے مرتب کردہ ''خطبہ جید الوداع''

ر جوانہوں نے مخلف کتابوں سے مدون کیا ہے راعتاد کیا گیا ہے۔

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ



محن لفها نيت كور إنباني حوق

#### باب اول



# قرآنِ كريم اور انساني حقوق

یہ پہلا سبق تھا کتابِ بُریٰ کا کہ ہے ساری مخلوق کنبہ خدا کا وہی دوست ہے، خالقِ دوسرا کا خلائق سے ہے جس کو رشتہ ولا کا کی دوست ہے، خالق کی دین و ایماں کی ہے عبادت کی دین و ایماں کے انسان کے ان

انسانی طرز عمل انفرادی اوراجتاعی زندگی میں کیا ہونا چاہئے؟ قر آن کریم اس کے جواب میں زندگی کی پوری اسکیم کاعملی نقشہ ہمارے سامنے پیش کرتا ہے۔ ﴿ ..... اس اسکیم کا ایک حصہ ہماری اخلاقی تعلیم و تربیت ہے جس کے مطابق افراد کی

سیر ت اور ان کے کر دار کوڈھالا جاتا ہے۔ جہ دیں اسکیم کر مطابق جاری معاشرتی اور ساحی نظام تشکیل ہاتا ہے جس میں

ہے..... اس اسلیم کے مطابق ہماری معاشرتی اور ساجی نظام تشکیل پاتا ہے جس میں مختلف فتم کے انسانی تعلقات کومقط کیا جاتا ہے۔

ہے۔۔۔۔۔ اس اسکیم کا ایک حصہ ہمارے معاشی اور اقتصادی نظام کی شکل میں سامنے آتا ہے جس کے مطابق ہم دولت کی پیدائش، تقسیم، تباد لے اور اس پر لوگوں کے حقوق کا تعین کرتے ہیں۔

⇒ ادراس اسلیم کاایک جز ہماراسیاسی نظام ہے جس میں اس اسلیم کو نافذ کرنے
 کے لئے سیاسی اقتدار کی ضرورت ہے۔

محسن انسانيت كورانساني حقوق

اس پوری اسکیم کابیادی مقصد انسانی زندگی کے نظام کو معروفات پر قائم کرتا اور مکرات سے پاک کرتا ہے۔ یہ اسکیم سوسائٹی کے پورے نظام کو اس طرز پر ڈھالتی ہے کہ خداکی بمائی ہوئی فطرت کے مطابق ایک ایک بھلائی اپنی پوری پوری اصل صورت میں قائم ہو۔ ہر طرف اس کو پروان چڑھنے میں مدد لحے اور ہر وہ رکاوٹ جو کسی طرح اس کی راہ میں حاکل ہو سکتی ہے ، دورکی جائے۔ اس طرح فطرت انسانی کے ظلاف ایک ایک برائش اور نشو و نما خلاف ایک ایک برائش اور نشو و نما کے اسباب دور کئے جائیں۔ جد هر جد هر سے وہ زندگی میں داخل ہو سکتی ہے ، اس کا راستہ مد کیا جائے اور اس سارے انتظام کے باوجود آگروہ سر اٹھا ہی لے تواسے سختی سے دبادیا جائے۔

معروف و منکر کے متعلق بیا احکام ہماری انفرادی اور اجہائی زندگی کے تمام کوشوں پر تھیلے ہوئے ہیں۔ بیا اسلیم ایک صالح نظام زندگی کا پورا نقشہ دیتی ہے اور اس غرض کے لئے فرائض اور حقوق کا ایک پورا نظام ہے ، ایک تھمل نقشہ ہے ، ایک پوری انظام ہے ، ایک تھمل نقشہ ہے ، ایک پوری انظام ہے جسمانی کی طرح جڑا ہوا ہے۔ اسلیم ہے جس کا ہر حصد دوسرے حصد کے ساتھ اعضائے جسمانی کی طرح جڑا ہوا ہے۔ اس اسلیم کا ایک حصد انسانی حقوق کا چارٹر ہے۔ عرب کے نبی اس صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآنی تعلیمات پر مبنی بید چارٹر اس وقت پیش کیا تھا جب نہ کسی اقوام متحد ہیں کا وجود تھا اور نہ انسان ما دی ترقی کی اس معراج پر پہنچا تھا جمال آج نظر آتا ہے۔

﴿ا﴾ انفرادی حقوق

ا ـ مذ ہی آزادی کاحق:

لاَ اِکُواَهُ فِی اللَّدِیْنِ قَدْ تَبَیْنُ الرَّشُدُمِنَ الْعُیِّ(۱) وین کے معاطع میں کوئی زیروسی نہیں ہے، صحیحبات علا خیالات سے چھانٹ کرر کھ دی گئی ہے۔

<sup>🖈 🖈</sup> ایت نمبر ۲۵۱،

وَلُوْ شَاءَ رُبَّكَ لَا مَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلَّهُمْ جَمِيْعاً اَفَالُتَ مُكُوِهُ النَّاسَ حَتَى يَكُونُواْ مُومِنِيْنِ (۱) اگر تير ارب كي مشيت به بوتي (كه زمين ميس سب مومن و فرمال مر دار بي بول تو تمام الل زمين ايمان لے آتے تو كيا آپ لوگول كو مجور كريں مے كه وہ مومن بوجائيں ؟

یعنی ججت اور دلیل سے ہدایت و صلالت کا فرق کھول کرر کھ دینے کا جو حق تھا، وہ تو پورا پورااداکر دیا ہے۔ اب رہا جبری ایمان توبید اللہ کو منظور نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ خود ہی انسانوں کو ایمان لانے یانہ لانے اور اطاعت اختیار کرنے یانہ کرنے میں آزاد رکھنا چاہتاہے۔

#### ۲۔ عزت کے تحفظ کاحق:

''اے لوگو جو ایمان لائے ہو! نہ مرد دوسرے کا نداق اڑائیں، جو سکتاہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں اور نہ عور تیں دوسری عور توں کا نداق اڑائیں، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں، آپس میں ایک دوسرے پر طعن نہ کرواور نہ ایک دوسرے کو نُرے القاب سے یاد کرو، ایمان لانے کے بعد فیق میں نام پیدا کرنا، بہت مُری بات ہے، جولوگ اں روش سے بازنہ آئیں وہی ظالم ہیں۔ (۲)

ایک دوسرے کی عزت پر حملہ کرنا، ایک دوسرے کی دل آزاری، ایک دوسرے سے بدگانی در حقیقت ایسے اسباب ہیں جن سے آپس کی عداو تیں پیدا ہوتی ہیں اور پھر دوسرے اسباب سے مل کران سے مؤے ہوئے فتنے جنم لیتے ہیں۔اسلام ہر فرد کی بنیاد ی عزت کا حای ہے ، جس طرحملہ کرنے کا کسی کوحق نہیں ہے۔

<sup>🖈 🖈 .....</sup> اـ سوره يونس آيت نمبر 📭 ،

۲۔ مورہُ حجرات آیت ٹان

### س بنجی زندگی کے تحفظ کاحق:

اے لوگوں جو ایمان لانے ہو، بہت گمان کرنے سے پر ہیز کرو کہ بھن گمان گناہ ہوتے ہیں اور تجسّ نہ کرو۔(1)

یعنی لوگوں کے ول نہ شولو، ایک دوسرے کے عیب تلاش نہ کرو، دوسرول کے حالات اور معاملات کی ٹوہ نہ لگاتے پھرو، لوگوں کے نجی خطوط پڑھنا، دو آدمیوں کی باتیں کان لگا کر سنن، ہمسایوں کے گھر میں جھانکنا اور مختلف طریقوں سے دوسروں کی خاتگی زندگی یاان کے ذاتی معاملات کی کھوج کرنا ایک بڑی بداخلاتی ہے۔ جس سے طرح کے فسادر دنما ہوتے ہیں، اس لئے ہرانسان کو اپنی نجی زندگی کے تحفظ کا حق دیا گیا ہے اور دوسروں کو اس میں دخل اندازی سے روکا گیا ہے۔

## ہ۔ صفائی پیش کرنے کا حق:

تم چھپاکران کو دوستانہ پیغام بھیجتے ہو حالا نکہ جو پھھ تم چھپاکر کرتے ہواور جو علانیہ کرتے ہو ، ہر چیز کو میں مخو فی جانتا ہوں۔(۲)

یہ اشارہ بدری صحافی حضرت حاطب بن بلتھہ کی طرف سے ہے۔ مشرکین مکہ کے نام ان کا ایک خط مکہ معظمہ پر حملہ کی خبر کے بارے میں پکڑا گیا تھا۔ مگر اس سکین جرم کے باوجود آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کھلے عام اپنی صفائی پیش کرنے کا پورا پورا ہو قعہ دیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ جرم کی نوعیت خواہ پچھ بھی ہو، صفائی کا موقع دیے بغیر سزادینا انبانی حقوق کی خلاف ورزی ہے اور اسلام نے انبان کے اس بنیادی حق کی پاسبانی نازک موقعہ پر بھی کرد کھائی ہے۔

<sup>🖈 🖈 .....</sup> اـ سورهُ حجرات آیت ۱۲،

<sup>🖈 🖈 .....</sup> ۲ \_ آیت ا، سور ؤ ممتحد ،

### ۵۔اظہار رائے کی آزادی کاحق

قر آن مجید کی سور ۂ شور کی کی آیت ۳۸ میں فرمایا کہ وہ اپنے معاملات آپس کے مشورے سے چلاتے ہیں۔ دوسر می جگہ سور ہُ آل عمران کی آیت نمبر ۱۵۹س طرح ہے کہ:

> (اے پیغیبر)ان کے قصور معاف کر دو،ان کے حق میں دعائے مغفرت کرواور دین کے کام میں ان کو بھی شریجمشورہ رکھو۔ پھر جب تمہارا عزم (مشورے کے متیجہ میں) کسی رائے پر مشحکہ ہو جائے تواللہ پر بھر وسہ کرو۔

# ﴿٢﴾ ساجی حقوق

#### ا-انسانی مساوات کاحق :

کسی مومن مر داور کسی مومن عورت کوییه حق نہیں ہے کہ جب الله اور اس کار سول (صلی الله علیه وسلم) کسی معامله میں فیصله کر دے تو پھراسے اپنے معاملہ میں خود فیصلہ کرنے کا اختیار حاصل رہے۔(۱)

یہ ندکورہ آیت اس وقت نازل ہوئی تھی جب نمی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آزاد کر دہ غلام اور منہ ہولے بیٹے حضرت زیر کے لئے اپنی پھو پھی زاد بمن حضرت زیر کے لئے اپنی پھو پھی زاد بمن حضرت زیرب کواپنے نسلی اور غاندانی فخر کے زیرب گواپنے نسلی اور غاندانی فخر کے باوجود اس تھم کے سامنے سر جھکانا پڑاادر اس طرح نسلی امتیاز کے سے کو توڑ کر انسانی باوجود اس تھم کے سامنے سر جھکانا پڑاادر اس طرح نسلی امتیاز کے سے کو توڑ کر انسانی

مباوات کا بہترین عملی نمونہ کاشانہ نبوت سے ساج کے سامنے پیش کی گیا۔

#### ۲\_اجرو ثواب میں مر دوزن کی برابری کاحق:

جو مر داور عور تیں اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والے ہیں ، اللہ نے ان کے لئے مغفرت اور میزااجر مہیا کرر کھاہے۔(1)

یہ اسلام کی وہ بنیاد کی قدریں ہیں جنہیں ایک نظرے میں سمیٹ دیا گیا ہے۔ ان قدرول کے لحاظ سے مر داور عورت کے در میان دائر ہ عمل کا فرق تو ضرور ہے گر اجرو ثواب میں دونوں مسادی ہیں۔

### سر والدين كے لئے حسن سلوك كاحق:

ہم نے انسان کو ہدایت کی ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرے۔(۲)

انسان پر مخلو قات میں ہے کسی کا حق سب سے بڑھ کر ہے تو وہ اس کی مال باپ ہیں ، صاف ستھرے ساج کے قیام کے لئے بیرا کیساہم جزہے۔

### ۷ ـ انسانی جان کی حرمت کاحق:

''اور جواللہ کی حرام کی ہوئی کسی جان کوناحق ہلاک نہیں کرتے''۔(۳)

ایک دوسر ی جگہ بلا خطائسی کی جان لینے کو پوری انسانیت کا قتل قرار دیا ہے۔ انسانی جان کی حرمت ساج کے ان بیناوی حقوق میں سے ہے جس کے بغیر کوئی ساج زند ہ نہیں رہ سکتا۔

<sup>☆</sup> السار سور هُ احزاب آیت ۳۵،

۲ سور و عنگبوت آیت ۸ ،

### ۵\_از دواجی زندگی کاحق:

اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تممارے لئے تمماری بی جنس سے معدیاں ماکیں تاکہ تم ان کے پاس سکون ماصل کرواور تممارے در میان محبت اور رحت پیداکردی۔(۱)

ایک پاکیزہ ساج میں یہ ضروری ہے کہ شادی کے قابل لوگ ذیادہ دیر جرونہ رہیں تاکہ بلاوجہ کی شہوانی لہر ساج کی فضا کو زہر آلود نہ کر سکے۔ شادی کے نتیج میں ایک دوسر ہے کے لئے سکون واطمینان کے ساتھ مووت ورحمت وہ بنیادی چیز ہے جو انسانی نسل کے یہ قرار رہنے کے علاوہ انسانی تمذیب و تدن کے وجود میں آنے کا ذریعہ بنتی ہے، اس کی بدولت گھر بہتا ہے، خاندان اور قبیلے وجود میں آتے ہیں اور اس کی بدولت انسانی زندگی ایک ساجی بدولت انسانی زندگی ایک ساجی جن تحق ہی ہے۔ اس لئے از دواجی زندگی ایک ساجی حق بھی ہے اور اللہ تعالی کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کوائی سنت اور طریقہ قرار دے کراس کو عبادت کا نقدس بھی حش دیا ہے۔

# ﴿٣﴾ سياسي حقوق

## أ۔ اسلام کے سیاسی نظام کی اولین د فعہ:

اے ایمان لانے والو! اطاعت کرواللہ کی اور اطاعت کرور سول کی ، اور ان لوگوں کی جوتم میں سے صاحب امر ہوں۔ (۲)

قرآن مجید کی بیر آیت اسلام کے سیاسی نظام کی بنیادی اور اولین دفعہ ہے، اسلام نظام میں اصل مطاع اللہ تعالیٰ ہے اور رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) کی اطاعت

<sup>☆</sup> ١٠٠٠ - سور وروم آيت ۲۱،

الله كى اطاعت كى واحد عملى صورت ہے۔ رسول ہى ايك متند ذريعہ ہے جس سے ہم تك الله كے احكام اور فرامين سينچتے ہيں۔ اولوالا مركى اطاعت الله اور رسول (صلى الله عليہ وسلم )كى اطاعت كے ساتھ مشروط ہے۔

## ۲\_عمومی اور مقصدی تعلیم:

اسلام کے سیای نظام میں عمومی اور مقصدی تعلیم کا ایک بنیادی حق ہے۔ ارشادہے:

> اییا کیوں نہ ہوا کہ ان کی آبادی کے ہر حصہ سے پھھ لوگ نکل کر آتیاور دین کی سمجھ پیدا کرتے اور واپس جاکر اپنے علاقہ کے باشندوں کو خبر دار کرتے تاکہ وہ غیر مسلمانہ روش سے پر ہیز کریں۔(1)

#### ٣ ـ سياسي و لا يت كاحق

اسلام کے سیاسی نظام میں ولایت کا حق صرف ان باشندوں کو ہے جو اسلای مملکت کی حدود میں ہوں ، لیکن اخوت کارشتہ بدستور ہے اور بین الا قوامی ذمہ داریاں نیز اخلاقی حدود کا پاس رکھتے ہوئے مظلوم کی امداد مسلم حکومت کی ذمہ داری ہے ، قرآن مجید میں فرمایا گیا :

> وہ لوگ جو ایمان تو لے آئے گر جرت کر کے (دارالاسلام میں) نہیں آئے، توان سے تہماراولایت کاکوئی تعلق نہیں ہے، جب تک کہ وہ جرت کر کے نہ آ جائیں۔ ہاں اگر وہ دین کے معاملہ میں، تم سے مدد مانگیں توان کی مدد کرناتم پر فرض ہے لیکن ایسی کسی قوم کے خلاف نہیں جس سے تہمارامعاہدہ ہو۔ جو پچھے تم

<sup>♦</sup> ١٢٢ ..... ا- سورة توبه آيت ١٢٢،

#### کرتے ہواللہ اسے دیکتا ہے۔(1)

## ۳ ـ سیاس سریراه منتخب کرنے کاحق :

اسلام کے سیاسی نظام میں اس کی یوی اہمیت ہے کہ قوم کے معاملات چلانے
کے لئے قوم کا سریم اہ سب کی مرضی سے مقرر کیا جائے اور وہ قومی معاملات کو ایسے
صاحب رائے لوگوں کے مشورے سے چلائے بن کو قوم قابل اعتاد سمجھتی ہواور وہ اس
وفت تک سریم اہر ہے جب تک قوم خود اسے اپناسریم اہمائے رکھنا چاہے۔ یہ چیزاُمُرہ ہُمُ

#### ۵\_به لاگ انصاف کا حصول:

" مجھے تھم دیا گیاہے کہ میں تمہارے در میان انصاف کروں۔(۳) اسلام کے سیای نظام میں بے لاگ اور سب کے لئے بکساں انصاف میا کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے جس میں کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو سکے۔

#### ۲\_حقوق کی میسانیت :

بہترین نظام وہ ہے جس میں ہرایک کے حقوق بکسال ہوں۔ یہ نہیں کہ ملک کے باشندوں کو گروہوں میں تقلیم کر کے کسی کو مراعات واقبیازات سے نوازا جائے اور کسی کو محکوم ہنا کر دبایا، پیسااور لوٹا جائے۔ اسلامی نظام حکومت میں نسل، رنگ، زبان یا طبقات کی منا پر کوئی اقبیاز نہیں ہے۔ البتہ اصول اور مسلک کے اختلاف کی منا پر سیاس حقوق میں بیہ فرق ہو جاتا ہے کہ جو اس کے اصولوں کو تشلیم کرے، وہی زمام حکومت سنجال سکتا ہے۔

ن ناك، سورة الفال آيت ٢٢،

۲\_ سور ؤ شور کٰی آیت ۳۸ ،

۳\_ سور هٔ شور کی آیت ۱۵،

قر آن مجید میں فرعون کی حکومت کی ہر الی ان الفاظ میں بیان کی گئی ہے: واقعہ سے ہے کہ فرعون نے زمین میں سرکشی کی اور اس کے باشندوں کو گروہوں میں تقسیم کر دیا، ان میں سے ایک گروہ کو ذلیل کرتا تھا۔(۱)

# ﴿ ٢﴾ ا قضادی حقوق

## ا۔ قرآن کا معاشی نقطہ نظر:

تیرارب جس کے لئے چاہتا ہے، رزق کشادہ کرتا ہے اور جس
کے لئے چاہتا ہے، رزق تلک کر دیتا ہے۔ وہ اپنی مدول کے حال
سے باخبر ہے اور انہیں دکھ رہا ہے۔ اپنی اولاد کو افلاس کے
اندیشے سے قتل نہ کرو، ہم انہیں بھی رزق دیں گے اور حہیں
کھی۔(۲)

قر آن مجید کا معافی نقطہ نظر جو مذکورہ آیوں سے واضح ہو جاتا ہے ، یہ ہے کہ رزق اور وسائل رزق میں نقاوت جائے خود کوئی پر ائی نہیں ہے جے مثانا اور مصنوعی طور پر ایک ہے طبقات سوسائٹی پیدا کرنا کسی در جہ میں بھی مطلوب ہو۔ صبح راہ عمل ہیہ ہے کہ سوسائٹی کے اخلاق واطوار اور قوانمین عمل کو اس انداز پر ڈھال دیا جائے کہ معاشی نقاوت کسی ظلم وب انصافی کا موجب بننے کے جائے ان بے شار اخلاقی ، روحانی اور تدنی فوائد دیم کات کا ذریعہ بن جائے ، جن کی خاطر ہی در اصل خالق کا کتات نے اپنے ہمدوں کے در میان میہ فرق و نقاوت رکھا ہے۔

معاشے والوں کو گھٹانے کی منفی کو شش کے جائے افزائش رزق کی تقمیر ک

۲\_ سورهٔ نیابدانکل آیت ۳۰ ساس

کو ششوں کی طرف انسان کو متوجہ کیا گیا ہے اور عبیہ کی گئی ہے کہ اے انسان رزق رسانی کا انظام تیرے ہاتھ میں نہیں ہے بلعہ اس پرور دگار کے ہاتھ میں ہے جس نے مجھے زمین میں سایا ہے ، جس طرح وہ پہلے آنے ولوں کوروزی دیتار ہا ہے بعد کے آنے والوں کو بھی دے گا۔ تاریخ کا تجربہ بھی کی متا تا ہے کہ دینا میں کھانے والی آبادی جتنی یو ھتی گئی، استے ہی معاشی ذرائع وسیج ہوتے مطے گئے۔

#### ۲ ـ دولت کی گردش:

"تاکہ وہ تمہارے مالداروں ہی کے در میان گردش نہ کراتا رہے۔(۱)

اس آیت میں اسلامی معاشر ہے اور حکومت کی معاشی پالیسی کا یہ بنیادی قاعدہ بیان کیا گیا ہے کہ دولت کی گردش پورے معاشرے میں عام ہونی چاہئے ، ایبانہ ہو کہ مال صرف مال داروں ہی میں گھومتارہ پا امیر روز بروز امیر تر اور غریب دن بدن غریب تر ہوتے ہے جائیں۔ اسی مقصد کے لئے سود حرام کیا گیا ہے ، ذکوۃ فرض کی گئی، مال غنیمت میں خمس مقرر کیا گیا، صد قات کی تلقین کی گئی، مختلف قتم کے کفاروں کی الی ضنیمت میں خمس مقرر کیا گیا، صد قات کی تلقین کی گئی، مختلف قتم کے کفاروں کی الی صور تیں تجویز کی گئی جن سے دولت کے بہاؤکارخ معاشر ہے کے غریب طبقات کی طرف پھر جائے۔ میراث کا ایبا قانون بھا گیا کہ ہر مر نے والے کی چھوڑی ہوئی دولت زیادہ سے زیادہ و سیج دائرے میں کھیل جائے۔ اظافی حیثیت سے حل کو سخت دولت زیادہ سے زیادہ و سیج دائرے میں کھیل جائے۔ اظافی حیثیت سے حل کو سخت قائل فد مت اور فیاضی کو بہترین صفت قرار دیا گیا۔ غرض وہ انتظامات کئے گے کہ دولت کا بہاؤ دولت کا بہاؤ امیروں سے غریوں کی طرف ہوجائے۔ (۲)

۲۔ سه ماہی الشریعیہ کو جرانوالہ ، جنوری ۱۹۹۶ء انسانی حقوق نمبر مفتی ففنل الرحمٰن ہلال عثانی رانسانی حقوق کا اسلامی نصور ۔



# پینمبراسلام اورانسانی حقوق (تاریخی و تحقیقی جائزه)

انسانیت کے محسن اعظم، پنیمبر اسلام حضرت محمد علیہ نے انسانیت کی عظمت، احترام اور حقوق پر مبنی نمایت واضح اور ابدی تعلیمات و ہدایات کی روشنی میں "حقوق انسانی" (Human Rights) کے متعلق وہ دائی تصور حقوق و فرائض عطا فرمایا جسے بلا خوف تردید انسانیت نوازی اور انسانی حقوق پر مبنی انسانی تاریخ کی حقیت رکھتا۔

## بیغمبر اسلام علیہ کی انسانی حقوق سے متعلق تاریخی دستاویزات

یوں تو محسن انسانیت عَلَیْ کی پوری حیات طیبہ اور سنت و سیرت مطهر ہ انسانیت نوازی اور انسانی حقوق کی تعلیمات سے عبارت ہے۔ لیکن بطور خاص ان میں "معاہد ہ کا طف الفنول" ذوالقعدہ کے "مجل ججری ر دسمبر ۲۸۵ء کو بنیادی اہمیت حاصل ہے۔ جسے سرزمین عرب بالحضوص مکہ کی ریاست میں عرب تاریخ میں پہلی مرتبہ قیام امن ، بنیادی انسانی حقوق کے تحفظ ،اور مظلو موں کی دادری کا تاریخ ساز معاہدہ قرار دیا گیا ہے۔

معروف محقق اور قانون بین الا قوام کے ماہر ڈاکٹر محمد حمید اللہ (رسول اکرم میں کیسے ہیں! کی ساسی زندگی) میں کیسے ہیں!

" حلف الفنول میں شر یک ہونے والے رضا کار مخدہ طور سے اپنے شهر

محكّم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مكتبہ

مكه مين ظالمون كاما ته روكة اور مظلو موكوان كاحق د لاته" (1) ا نسانی حقوق کے تحفظ ،اس کے احیاء ،اور عملی نفاذ کے حوالہ سے پیفمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ علیہ کی حیات طیبہ اور سیرت مطهر و میں ، ﴿ الله الفنول (٣٤ تبل جرى روسمبر ٢٨٥ ء) ﴿٢﴾.... جال دينه (اهر ٢٢٣ء) ه۳﴾ ..... خطبه فتح مكه (۱۰رمضان ۸ هر جنوري ۱۳۰ ء) و٣٠ .... خطبة جية الوداع ( ٩ ذي الحيد ١٠ هر ١٦ ار ٢٣٦ ء ) کوانسانی حقوق کے لئے عملاکی جانے والی جدو جمد میں انسانی حقوق کی تاریخ اور جدو جمد کا نقطهُ آغازوار نقاء اور مبد أوهتها قرار دیا جاناا یک ابدی تاریخی اور نا قابل تر دید حقیقت ہے۔ یہ تھی ایک ابدی اور نا قابل تروید حقیقت ہے کہ پینبر اسلام علیہ کی پوری حیات طیبہ انسانیت نوازی،انسانی حقوق کی جدو جمداوراس کے عملی نفاذ سے عبارت ہے۔ اس سلسلہ میں آپ عظی کے عاریخی اور انسانی کردار کا ماحصل آپ کا ب مقد ک ارشاد ہے جے حصرت عبداللہ بن مسعود نے روایت کیا ہے، آپ علیہ نے یوری انسانی مرادری کے لئے واضح اور دو ٹوٹ الفاظ میں بلا تفریق رنگ و نسل اور بلا

المحلقُ عیالُ الله، فاحبُّ المحلق إلى الله من أحسن إلى عیالیه (۲) (پوری انسانی) مخلوق الله کا کنبہ ہے، پس الله کے نزدیک مخلوق میں بہتر وہ ہے جواس کے کنبے کے ساتھ احسان کرے۔

تفريق ندبهب وملت ارشاد فرمايا!

جیساکہ ہم اوپر بیان کر چکے ہیں کہ محن انسانیت عظیمہ کا انسانی حقوق کے حوالہ سے عملی کر دار قبل نبوت "معاہدہ حلف الطفول ۸ ۸ بعد "نبوت" نیثاق مدینہ ۲۲۳ ء ""خطبہ فقح کمہ ۱۳۳ " یہ مثالی اور مؤثر کر دار انسانی حقوق کے لئے کی جانے والی کو ششوں میں بالخصوص عملی اور مربوط بینیادوں پروری انسانی تاریخ پر بلاشبہ فوقیت اور اقرابت رکھتا ہے جے انسانی حقوق کے نقطہ آغاز و اور اقرابت رکھتا ہے جے انسانی حقوق کے توالہ سے تاریخ انسانی حقوق کا نقطہ آغاز و ارتقاء کمنابلا خوف تردید ایک تاریخی اور ابدی حقیقت ہے۔

که که سدار محمد حید الله در سول اکرم کی سای زندگی ص ۵۸ ، (۲) دواه البیه قی ، محکم دلائل سے مزین متنوع و منقرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبه

# ﴿ ا ﴾ - معابد هُ حلف الشنول (٨٦ ٥ ء ) مظلو موں كى امداد كا

# پهلا تاریخی منشور اور پینمبر اسلام علیه کا کر دار:

معاہدہ حلف الفنول(1) ذوالقعدہ ۷ ستجل ججری ر ۸۶۸ء سرزیین عرب

ﷺ ۔۔۔۔۔ ا۔ '' حلف الفنول''' حلف' یہ لفظ' ح' کے ذیرِ اور زیر دونوں طرح استعال ہو تا ہے ادر حلف کے معنی قتم کے علاوہ معاملہ کے کھی ہیں۔ (ار دو دائرہ معارف اسلامیہ ، دانشگاہ پنجاب لا ہور ۳ کے 19ء، ص ۸ ر ۵۱۲)

علامه فیروز آبادی "معاہدہ حلف الضول" کی وجہ تسمیہ بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں!

"وقد سمت قريش هذا الحلف حلف الفضول لأ نهم تحالفوا على أن لا يتركون بقيّة حق لمظلوم عند أحد فضلاً يظلمه أحداً (آلاً يتركون بقيّة حق لمظلوم عندظالمه) الا أخذوه له منه"

(الفيروز آبادي رالقاموس المحط المطبعة الحسينية مصر، ١٩١٣، ١٨ ١٣٠)

قریش نے اس صلف کو''حلف الفنول'' کے نام ہے اس لئے موسوم کیا کہ انہوں نے یہ حلف اٹھایا تھا کہ دہ کسی کے پاس کسی کا حق نہیں چھوڑیں گے کہ وہ کسی پر ظلم کر سکے۔ ( یعنی کسی مظلوم کا حق ظالم کے پاس نہیں چھوڑیں گے )لیکن اسے ہر حال میں واگز ارکر اکمیں ھے۔ علامہ شبلی نعمانی نے ''حلف الفنول''کی وجہ تشمیہ بربیان کی ہے!

''اس معاہدہ کو''صلف الفنول''اس لئے کہاجا تاہے، کہ اس معاہدہ کا خیال اول اول جن لوگوں کو آیاان کے نام میں لفظ' فضیلت کا مادّہ واخل تھا لیتی ! فضیل بن حراث، فضیل بن واعه ، اور مفضل (شبلی نعمانی رسیر ت النبیّ)، مکتبہ مدینہ لا ہور ۴۰۸ اھ ، ار ۱۱۲)

مولا نالوالكلام آزاد''حلف الفنول'' كي وجه تشميه ذكر كرتے ہوئے لکھتے ہیں!

''صلف الصنول'' كے بارے ميں ايك تو جيہ بير كاگئى ہے كہ عربى ميں ''حق ''كو '' نصل '' ہمى كہتے ہيں جس كى جمع ''فضول'' ہے۔اس لئے بير معاہدہ '' صلف الصنول'' كے نام ہے مشہور ہوا، لينى ''معاہد وُ حقوق'' يا معاہد وُ حفظ حقوق، (ابوالكلام آزاد ر رسول رحت'، پیخ خلام علی

اینز سزلامه اینز سرلامی)

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

بالخصوص مکہ کی ریاست میں عرب تاریخ میں پہلی مرتبہ قیام امن ، بنیادی انسانی حقوق ، بالخصوص مظلو موں اور ہے کسوں کی دادر سی کا پہلا تاریخ ساز معاہدہ ہے۔ جس میں شریک ہونے والے رضاکار متحدہ طور سے اپنے شہر (کمہ) میں ظالموں کا ہاتھ روکتے اور مظلو موں کوان کاحق د لاتے۔(1)

بيشتر مؤر خين اور سيرت نگار معامده حلف الضنول كالحرك عهد جالميت کے ایک مخصوص واقعہ کو قرار دیتے ہیں ، وہ بیہ کہ ہو زمید کا ایک مخص مکہ میں پچھ مال بغرض تجارت لایا، جسے عاص بن وائل نے خرید لیا، لیکن اس کی قیت ادانہ کی، وہ داد رسی کی غرض ہے مدعی بن کر قبائل قریش میں فریاد لے کرھمیا۔ ممر عاص بن واکل کی و جاہت ہے اس کی فریاو رس کی کسی کو ہمت نہ ہوتی تھی۔ ایک صبح جب قریش خانہ کعبہ کے گر د جمع تھے تواس تاجرنے چند ٹاکیانہ اور ور و مندانہ اشعار پڑھ كرا بني بے بسي ظاہر كى ، جس كے متيجہ ميں معاہدہ '' حلف الضول'' عمل ميں آيا۔ (٢) جبکہ سید امیر علی نے ایک اور واقعہ کو اس کا سبب قرار دیا ہے! جس میں قبیله بنی قیس کا مشهور شاعر حظله اگرچه ایک ذی مرتبه قریش عبدالله بن جدعان کے زیر حمایت مکہ آیالیکن اس کے باوجود سر بازار لٹ گیا۔ بے آئینی کے ایک اور واقعہ نے الیں نازک صور تحال اختیار کرلی کہ اس کا تدارک ضروری ہو گیا۔ (۳) چنانچہ انسانیت کے محسن اعظم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تحریک اور کو ششوں کے متیجہ میں ہو ہاشم ، ہو عبد المطلب ، اور خاندان زہر ہ و تیم نے متحد ہو کر معاہدہ کیا کہ چاہے مکہ کے باشندے ہوں یا اجنبی، آزاد ہوں یا غلام، کے کی حدود کے اندر ہر طرح کے ظلم اور ناانصانی ہے محفوظ رکھا جائے گااور ظالموں کے ہاتھوں ان کے نقصانات کی بوری بوری علانی کرائی جائے گی۔

آ تخضرت علیہ اس المجمن کے رکن اعلیٰ تھے۔اس کی بدولت کمز ورول اور مظلو موں کو ہڑی حد تک امن وامان نصیب ہو گیا۔اپنے قیام کے پہلے ہی سال

<sup>🖈 🖈 .....</sup>ا ومحمد حميد الله بررسول اكرم كي سياسي زندگي ص ٥٨ ٠

٢- عمر فروخ ريار يخ الجاهلية ، دار العلم بير وت ١٩٦٣ء ، ص ١٣٢،

سر امری علی از و ح اسلام ، ص کے ۸ منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

میں اسے اننار عب و داب نصیب ہو گیا کہ اس کی طرف سے کسی معاملہ میں مداخلت کا اشارہ ہی زہر دستوں کے نقصانات کی تلائی کرانے کے لئے کا فی ہوتا تھا۔

یہ انجمن تاریخ اسلام کی پہلی نصف صدی کے اختیام تک بوری قوت سے قائم رہی۔(1)

دُاكِرُ مِيدِ الله لكية بي!

کے والوں کو اس پر جا طور سے فخر ہو سکتا ہے کہ جس زمانہ میں باتی عرب بلحہ باتی و نیا ہیں لا مٹی رائ کا وور دورہ تھا۔ اس وقت انہوں نے رضا کارانہ امداد مظلومین کے لئے اپنی جھابدی گی اور تاریخ بناتی ہے کہ انہوں نے رات کی بات دن ہوتے ہوتے کھلا نہ دی بلحہ ہمیشہ اس کی لاج رکھی۔ زمانہ کہ بالمیت میں اس کی دہائی ہے ابو جمل وغیرہ موے مرک سرخنہ تھر اتے تھے۔ خود سے ابو جمل وغیرہ موے میل از اسلام میں ہجرت سے قبل اس میں موثر طور پر عملی حصہ لیتے رہے۔ (۱)

چنانچہ انیانیت کے محن اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی تحریک اور کوششوں کے بتیجہ میں ہوہاشم، ہو عبد المطلب، ہو اسدین عبد العظری، ہو زہرہ بن کلاب اور ہو تیم بن مرہ عبد اللہ بن جدعان جوانی قوم کے سر دار تھان کے گھر جمع ہوئے اور معاہدہ ''حلف الطفول'' طے یایا۔ (۳)

<sup>🖈 🖈</sup> ۱۰۰۰. إله سيدامير على رروح اسلام ص ۸۸،۸۷،

۲\_ محمد حمیدالله ررسول اکرم کی سیای زندگی، ص ۵ ۵ ،

این سعد بر الطبقات، دار صادر بیروت، ابر ۱۲۸، ۱۲۹، نیز عمر فروخ بر تاریخ

#### ڈاکٹر حمیداللہ لکھتے ہیں!

"اس معاہدہ" طف الضول" میں ایک رضاکار جماعت شریک ہوئی، جس کا مقصد صدود شہر میں ہر مظلوم کی خواہ دہ شہری ہویا کہ اجنبی مدد کر نااور اس وفت تک چین سے نہ بیٹھا تھا جب تک ظالم حق رسانی نہ کرے"۔(۱)

محن انسانیت علیہ کے اس تاریخ ساز معاہدہ عدل وانصاف میں بھر پوراور فعال کر دار اداکیا۔ رسالت آب صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ قدر شناس میں اس معاہدہ کی اہمیت اور قدرو منزلت کا اندازہ اس سے نگایا جاسکتا ہے کہ عمد نبوت میں ایک موقعہ پر آپ علیہ نے فرمایا!

> ''اس معاہدہ کے مقابلہ میں اگر مجھے سرخ اونٹ کھی دیے جاتے تو میں نہ بدلتا ، اور آج کھی اس معاہدہ کے لئے کو کی بلائے تو میں شرکت کے لئے تیار ہوں۔ (۲)

انسانی تاریخ کے ''بینادی انسانی حقوق'' کے تحفظ کے لئے منعقدہ اس تاریخ ساز غیر تحریری معاہدہ کے دیگر ممبران و شرکاہ نے قیام امن، انسانی حقوق کے تحفظ اور بقائے باہمی کے اصولوں کو مدنظر رکھتے ہوئے مندر جہ ذیل امورکی انجام دہی لازی قرار دیا اس کے تحفظ اور اپن ذمہ داریوں کے تعین نیز اس کے نفاذ کے لئے ہر ممکن اقد امات کا اعلان کیا۔

اس کی اہم و فعات درج ذیل تھیں!

ا﴾ مکه سے بدامنی دور کی جائے گا۔

۲﴾ مسافرول کے تحفظ کو یقینی بهایا جائے گا۔

٣﴾ مظلوموں کی امداد کی جائے گی ، خواہ مکہ کے باشندے ہوں یا جنبی۔

٢- الن الديحك لم ولاعلى مراكيا لمزين للتلوج في ولمنفوا ووغروعات، يورم شعمل مفت آن لائن مكتب

ا - حمیدالله رعمد نبوی میں نظام حکمرانی،ار دواکیڈ می سندھ کراچی ، ص ۱۳۳۰،

۲ (ج) المعنول و المعنول المعنول المعنول المعنول المعنول و المعنول و المعنول و المعنول المعنول المعنول المعنول و المعنول المعنول

"بالله لنكونن يدًا واحدة مع المظلوم على الظالم حتى يؤدّى اليه حقّه، مابل بحره صوفة وما رسى حراء وثبير مكا نهما وعلى التأسى فى المعاش، (٢) "فداك قتم بم سب ل كرايك باتح بن جاكين ك اوروه مظلوم ك ساته ره كراس وقت تك ظالم ك خلاف الما بوارب كا تا تكه وه (خالم) اس (مظلوم) كو حق اوانه كروب اور يا اسوقت تك جب تك كه سمندر گو گول كو بحكو تارب اور جراء و شير ك بهاژاني جگه قائم بين، اور بمارى معيشت مين مساوات رب گير ك بهاژاني جگه قائم بين، اور بمارى معيشت مين مساوات رب گير ك

اس کا آخری فقرہ بھی غور طلب ہے مئورّخ ساکت ہیں کہ اس کا منشاء کیا تھا، بھر حال یہ تو یقین ہے کہ مدد کو جانے والے جب اپنی جان سے حاضر تھے تواپنے مال کی کیا پر واکرتے۔ (۴)

زیر بن عبدالمطلب نے جو رسالتہ آب علیہ کے چپا ہیں اپنے بھن اشعار میں اس معاہدہ کاذکراس طرح کیاہے!

ان الفضول تحالفوا و تعاقدوا ..... ان لاّ یقیم ببطن مکّه ظالم فضول (فضل بن وداعه، فضل بن فضاله اور فضیل بن صارث) نے سب سے اس امر پر عمد اور حلف لیا کہ کمہ

ت النظام الملائل سك مزين متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مكتبه

<sup>-</sup>ជជ

ا - ابن سعد رالطبقات الكبرى ار ۱۲۸، وار صاور بير وت ۵ ۱۹۵ و ،

٢\_ تسميلي مر روض الأنف ابر ١٥٤ ، مكتبه الكليات الأز هرية القاهرة ،

٣ ـ ۋاكۇجىداللەر رسول اكرم (ﷺ)كىسايى زىدگى ص ٢٠٠٥،

### میں کوئی ظالم نہرہ سکے گا۔

أمر عليه تعاهد وا وتواثقوا ..... فالجار والمعترفيهم سالِم اس پرسب نے پختہ عمد کیاکہ پس مکہ میں پڑوی اور آنے والاسب مامون اور محفوظ ہوں۔(۱)

محن انسانیت صلی الله علیه وسلم نے اس تاریخ ساز معاہد ہ امداد مظلومین (معاہد ہ طلومین الله علیه کا معاہد ہ کا معاہد ہ کا الله علیه دمعاہد ہ کا معاہد ہ کی اہمیت اور قدر و منز لبت کا انداز ہ اس امر سے لگایا جاسکتا ہے کہ عمد نبوت میں ایک موقعہ پر آپ صلی الله علیه وسلم نے فر مایا!

اس معاہدہ کے مقابلہ میں اگر مجھے سرخ اونٹ بھی دئے جاتے تو میں نہ بدلتا اور آج بھی اس معاہدے کے لئے کوئی بلائے تو میں شرکت کے لئے تیار ہوں۔(۲)

معروف سیرت نگار علامه قاضی سلیمان منصور پوری اس معاہدہ کی تاریخی اہمیت و فادیت اور عظمت کی و ضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں!

''انگلتان میں '' نائٹ ھڈ''کا آرڈر جس کے ممبران قریباً یمی اقرار کیا کرتے تھے اس معاہدہ کے کئی صدیوں بعد قائم ہواتھا''۔(۳)

انسانیت کے محن اعظم حضرت محد علی کواس حیثیت سے انسانی حقوق کے تحفظ ،اس کے احیاء اور عملی نفاذ کے سلسلہ کااولین معمار قرار ویا جاسکتا ہے۔
اور بہیں سے انسانیت کے محن اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی تحریک انسانی حقوق کی تاریخ کا آغاز ہوتا ہے ، محن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کا ''معاہدہ حلف

☆☆

ا .. تسهیلی ر روض الأنف ار ۷ ۱۵،

٣- انن الأثير الجزري را الكامل في الثاريخ ٢ ر ١٣١،

## ﴿۲﴾ - میثاق مدینه ۲۲۳ء ریاستی حقوق کی پہلی تحریری اور تاریخی دستاویز:

دوت کا تاج زرین پیننے کے بعد محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات جو انسانیت اور انسانی حقوق کے حوالہ سے انتائی اہم اور تاریخی کروارکی حال بین ان بین بطور خاص بیٹاق مدینہ، اھر، ۱۲۳۰ء، خطبہ فتح کمہ ۱۰رمضان ۸ھر، ۱۳۴ء، خطبہ جیۃ الوداع ۹ ذی الحجہ ۱۰ھر ۲۷۱رچ ۱۳۲۲، انسانی حقوق کی وہ وستاویز بین جن بین انسانی حقوق کا انتائی جامع، مثالی اور دائمی نظریہ پیش کرنے کے ساتھ ساتھ انسانی حقوق کے تحفظات کے لئے انتائی داضح، غیر مہم، حتی یقین کر ساتھ ساتھ انسانی حقوق کے خراکہ انسانی مملکت کے ساتھ ساتھ انسانی حقوق کے خراک انسین نافذ العمل ساکر اسلامی مملکت کے دستوراور اسلامی ضابطہ حیات کا جو لاینگ قرار دیا۔

ر سول اکرم ﷺ کی سیاسی تقیم ت اور حسن تدیر کا مثالی شاہکار:

" بیٹاتی مدینہ" رسالتی آب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاسی بھیر ت اور حن تدیم کا مثالی شاہکار ہونے کے ساتھ ساتھ رواداری، امن و سلامتی، آزادی اور عدل وانساف کے ہر جو ہر سے مزین ہے۔ بید وہ تاریخی معاہدہ ہے جس کی بدولت خاتم النیمین صلی اللہ علیہ وسلم نے چودہ سوسال قبل ایک ایبا ضابطہ انسانی معاشرہ میں قائم فرمایا جس سے شرکاء معاہدہ میں ہر گروہ اور ہر فرد کو اپنے عقیدہ و بذہب میں قائم فرمایا جس سے شرکاء معاہدہ میں ہر گروہ اور جسول انساف کا حق حاصل ہوا۔ کے فلفہ عدل و انساف کی ماء پر آزادی اور حسول انساف کا حق حاصل ہوا۔ انسانی زندگی کی محر مت قائم ہوئی، بیہ تاریخ ساز دستاویز اور اس کی دفعات اپنی حقیقت بہندی پر آپ گواہ ہیں۔ امن وسلامتی، خریت اور عدل وانساف کا ہر جو ہر اس میں موجود ہے۔

د نیاکاسب سے پہلا تحریر می دستور:

معروف محقق اور سیرت نگار ڈاکٹر محمد حمید اللہ نے محقیق اور دلا کل سے

المت كياب كديثاق مدينه ونياكاسب سے بهلا تحرير ى وستورب - (١)

موصوف نے اس تاریخی حقیقت کو ثامت کرنے کے لئے انگریزی میں ایک

"The First Written Constitution in the Wokiಛರ್

ك نام سے كھى جو لا مور سے ٥ ٧ ٩ اء ميں شائع مو كى۔

موصوف ''عمد نبوی (صلی الله علیه وسلم )میں نظام حکمرانی'' میں لکھتے

"عام قواعد و قوانین ملک کم و بیش تحریری صورت میں مرجكه ملت بين، وستور مملكت كو عام قوانين سے علىده

تحریری صورت میں لایا جانا اس کی نظیر باوجود مدی تلاش

ے مجھے عمد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نہیں مل سکی۔

ی<sub>ه</sub> اس زمانه کی قانونی عبارت اور دستاویز نولی**ی کا ایک** انمول

نمونه ہں"۔(۲)

جمله د ستاویز میثاق مدینهٔ مین ۵۲ د فعات بین، میلی ۲۳ دمگھات انصار و مهاجرین کے متعلق قواعد پر مشمل ہیں اور ہتیہ حصہ یبودی قبائل کے حقوق و فرائض

ے حث کر تاہے ،ان دونوں میں ایک جملہ دہر ایا گیاہے کہ آخری عدالت مرافعہ محمہ

ر سول الله صلى الله عليه وسلم كي ذات مو گي\_ (٣)

'' پیٹاق مدینہ'' کے ''لا کمنی حقوق 'کے متعلق عدالتی فقرات :

بیثاق مدینه کے عدالتی فقرات جورسول اکرم صلی الله علیه وسلم کی قانون سازی اور اسلای ریاست کے قیام کے آغاز کے موقعہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قائدانه کردار اورسیای بھیرت د فراست کا ظهار کرتے نظر آتے ہیں، ذیل میں ان (عدالتی فقرات) کی ترتیب دار خلیل کی جاتی ہے!

\_ محمد حميدالله رعمد نبوي مين نظام محمراني ص ٧ ٧ ،

۵ ..... محر صيدالله رسول اكرم ( عظه ) ك سياى ذند گل ص ٢٥٥ ،

الله الله ميدالله منطبات بماوليورص ٢٣١٠،

۲ **و حرالتُدر خلبات بماولور ص ۲ ک، ۱۳ ایشاً، ص ۸۳،** محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

| www.KitaboSuupatzcom في انساني حقوق                                      |
|--------------------------------------------------------------------------|
| 🗖 ہر قبیلہ انصارا پے افراد کے مالی مواُخذہ جات کا اجتماعی طور سے ذمہ دار |
| ہوگا۔اگر کوئی فردد مثمن کے ہاتھوں گر فار ہو تواس قیدی کے قبیلے کے        |
| سب افراد مل کر فدیہ اداکریں ہے۔                                          |
| 🗖 اس سلسلہ میں انصار کے قبائل تومعتن تھے لیکن مهاجرین مکہ سب             |
| مل کرایک قبیلہ تصور کئے جائیں مے۔                                        |
| 🗖 انصاف ردسانی متضرر کے ہاتھوں میں نہیں رہے گی بلحہ وہ پوری              |
| جماعت مسلمانان کا فریصنه سمجمی جائے گی اور اس میں کسی رشتہ               |
| داری اور قرامت کے تبائعث پاس و لحاظ شیں کیاجائے گا۔ اور                  |
| کسی قاتل یا مجرم کو کوئی مخص پناہ نہیں دے سکے گا۔                        |
| 🗖 کسی مسلمان کا قمل عمر سز ائے موت کا مستوجب ہوگا۔                       |
| 🗖 ای طرح ببود یول سے متعلق جو د فعات ہیں ان میں بیان کیا گیا             |
| ہے کہ فدریہ، ویت، ولاء اور جوارکے ادارے حسب سابق                         |
|                                                                          |

یر قرارز میں گے۔

الله على المنظم على المنظم ال

تھر ال ور عایا کے ریاستی حقوق (Civil Rights) کی اوّلین

د ستاویز''میثاق مدینه''کی اہمیت اور اس کے انقلابی اثر ات،

''میثاق مدینه'' (احد مر ۱۲۳ ء)'' ریاستی انسانی حقوق کی اہم دستاویز ہے، جس میں بقول ڈاکٹر حمید اللہ باون جملے یا قانونی الفاظ میں ''د فعات'' شامل ہیں۔اس کی اہمیت اسلامی مئور خول سے کمیں زیادہ یور پی عیسا ئیول نے محسوس کی، ولهاوزن، میول،گر مملے، اشپرگر، وییشک، کائٹانی، یول وغیرہ کے علاوہ ایک جرمن مئورخ میار نے محقر تاریخ عالم ککھتے ہوئے بھی اس دستاویز کا ذکر کرنا

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

ضروری خیال کیاہے۔(۱)

دُا كُثر حميد الله لكھتے ہيں!

' مثاق مدینه'' میں عکمراں اور رعایا کے حقوق و فرائض اور دیگر تفصیلات کا ذکرے۔ (۲)

اس دستور نے ایک نمایت اہم اور عرب کے لئے انقلائی اصلاح یہ کی کہ لوگ اپنے حقوق اپنی یا ذیادہ سے فائدان کی مدد سے حاصل کرنے کی جگہ انسان سانی کو ایک مرکزی اور پلک اوارہ ہاویں۔....اس دستور کی روسے محن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم نے اُمت کے لئے لائے ہوئے احکام اپنے اوپر بھی مساوی طور پر واجب التقمیل قرار دیے اور عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ذات اقد س صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف دیوانی اور ٹارٹ (حمان) کے مقدمات کا تصور ان نظائر کی موجود گی میں کما جاسکتا ہے کہ اسلام "King Can Do Not Wrong" درویا میں کما جا کہ کہ اسلام "گذات کی عملا مست دکر دیا۔ مملکت کا قوی میں شیس سکتا"کو عملا مست دکر دیا۔ مملکت کا قوی ترین خص قانون کی خلاف ورزی پر عدالتی دارو گیر سے محفوظ نہ رہ سکے تو دیگر میں میں ناز دیت اور مساویاتہ تصور کے ساتھ کر یکھے۔ (۱) عبد یدار اور عام افراد بھی تقمیل زیادہ تو جہ اور مساویاتہ تصور کے ساتھ کر یکھے۔ (۱)

''میٹاق مدینہ''انسانی حقوق کے حوالہ سے اس لحاظ سے اہمیت کا حامل ہے کہ اس کی دفعات اپنی حقیقت پر آپ گواہ ہیں۔ امن، سلامتی، آزادی، انساف و

مساوات ، اور حکمر ال ور عایا کے حقوق و فرائض کا ہر جو ہر اس میں موجو د ہے۔

المرس ١٠٠٠ - نظبهُ فَتْحَكُمه ١٣٠٠ ء بنيادي انساني حقوق كاپيلا منشور

انسانیت کے محن اعظم حضرت محمہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ اور سیرت مطبّر ہ کی قولی اور عملی تعلیمات میں انسانیت کے تحفظ اور ''انسانی حقوق'' کے حوالیہ سے خطبۂ فض کمہ ۱۰رمضان ۸ ھر جنوری ۱۳۰۰ء کو بنیادی اہمیت حاصل ہے۔

ا- محمد حميد الله برعمد نبوي ( عليه ) مِن نظام حكر اني ص ٧ ٧ ،

۲- ایسنا، ص ۷۷، سامه محمد حمید الله رعمد نبوی میں نظام حکمر انی ص ۸۲،۸۲،

" فنح مکه "کا واقعه اسلامی حکومت کی تاسیس، امن، آزادی، رواد اری، عدل وانصاف اورا نبانی مساوات کی حقیقی تاریخ کو ظاہر کر تاہے۔

اس روز محن انسانیت صلی الله علیه وسلم نے کعبۃ اللہ کے دروازہ پر کھڑے ہو کر''بنیادی انسانی حقوق (Fundamental Human Rights) سے متعلق تین تاریخ سازاعلان کئے جن کا آوازہ عہد حاضر کی مہذب یوریی دنیا کے ملک فرانس کے بوم انقلاب ۱۸۵۲ء کے موقعہ پر ٹھیک انسانی تاریخ کے اس بے نظیراور تاریخ سازد ستور بنیادی حقوق "خطبه فتح مکه" کے ۲۲۲ ایرس بعد سنا گیا۔ (۲)

جبکہ انسانیت کے محن اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنیادی انسانی حقوق کے اس تاریخ ساز چارٹر کا اعلان ۲۳۰ء میں فرما دیا تھا۔ نیز اقوام متحدہ کا نام نہاد انسانی حقوق کا منشور مجریه ۱۰ د سمبر ۱۹۴۸ء جسے مغربی دنیامیں انسانی حقوق کی تحریک کانقطهٔ ار قتاءاور میگاکا (Magna Carta) مجریه ۱۲۱۵ء نقطه آغاز قرار دیا جاتا ہے۔ محن انبانیت کے اس منشور انبانیت کے صدیوں بعد رسمی طور پر متعار ف کر آیا گیا۔ پنجبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان مجربیہ جنوری ۲۳۰ء ہنیادی انسانی حقوق کے اس اولین تاریخی چارٹر''خطبہ فتح کمہ ''کی اہم و فعات درج ذیل ہیں!

﴿ الى المان المن ح ٢ كا المان آزادى

﴿ ٣ ﴾.....اعلان مباوات انسانی ـ (۱)

﴿ ٤ ﴾ خطبه جُبة الواع (٢٣٢ء) إنساني حقوق كاعالمي اور دائمي منشور:

انیانی تاریخ میں ''حقوق انسانی'' کی تحریک کے آغاز و ارتقاء کا سرا انیانیت کے محن اعظم حضرت محد علیہ کے سر ہے۔ خاتم الانبیاء حضرت محد مصطفیٰ عَیْاتُ کا انسانی حقوق کے حوالہ ہے انتہائی اہم ، عملی اور مئوثر کر دار ''خطبہ ججة الوداع "مجربيه ٩ ذي الحجه • اهر ٧ مارچ٢٣٢ء مِن نظر آتا ہے ٢

رسالتمآب (علی ) کابیر تاریخی خطبه بلاشبه انسانی حقوق کا اوّلین، مثالی، کم ملا نسانی حقوق کا اوّلین، مثالی، کم ملا نساری غاری راسلام کا نظام محکومت، مکتبه عالیه لا مور، ۱۹۸۷ء، ص ۲۰۰۵، ا ابن معام بالسرة الديريم معطف الرالي الحلبي معره عصاله و و و منظر المعليم

ابدی اور عالمی منشور اعظم ہے۔

یہ انسانی تاریخ میں انسانیت کی صلاح و فلاح ، حقوق انسانی کی جدو جمد میں آغاز و لمد مقاء کے حوالہ سے تمام انسانی حقوق کے نام نماد مغربی منشوروں اور دستاویزات حقوق پر دائمی فوقیت اور تاریخی اوّلیت رکھتاہے ، جوالیک تاریخی شمادت اور نا قابلی تروید حقیقت ہے۔

''خطبہ ججۃ الوداع'' انسانی حقوق کی تاریخ کا مبداً و منتی ہے۔ یورپ کے مؤرخ لارڈ ایکٹن (Lord Acton) نے فرانس کے منشور انسانی حقوق (Declaration of the Rights of Man) کے متعلق کہا تھا کہ کاغذ کا سین اور دنیا کر کتی خانوں سرنیاد ووزنی اور نیولین کر قشون قام درسے نادہ

یہ برزہ دنیا کے کتب خانوں سے زیادہ وزنی اور نپولین کے قشون قاہرہ سے زیادہ بر شکوہ ہے۔ بر شکوہ ہے۔ ایکن کی سالت مراث سے خالی سس مانی نہ کے محسمہ عظم جعتہ میں

ایکن کی بیرائے مبالغہ سے خالی نہیں باعد انسانیت کے محسن اعظم حضرت محمد علیق کے ''خطر پر ججۃ الوواع'' کے متعلق بیر کلمات کہ:

''آسان نے روزوشب کی ہزار کروٹیں بدلیں کیکن احترام انسانیت اور حقوق انسانی کے لئے اس سے نیادہ پر ورو اور پر خلوص آواز

> مهیں شنی'' ماری مدم کر ان الم

تویقیناً اس میں کوئی مبالغہ نہ ہوگا۔

حضور اکرم علی کا ' خطبہ جہۃ الوداع'' بلا خوف تروید حقق انسانی کا اولین اور ابدی منشورہ جونہ کی سیاسی معلمت کی بنیاد تھا اور نہ کسی و تی جذبہ کی پید اواکر ، بید حقوق انسانی کے اولین علمبر دار محسن انسانیت علیہ کا انسانیت کے نام آخری اور دائی پینام تھا۔ جس میں انسانی حقوق کے بدیادی خطوط کی رہنمائی کرتے ہوئے انسانی حقوق کے بدیادی خطوط کی رہنمائی کرتے ہوئے انسانی حقوق کا وہ مثالی اور ابدی منشور عطا کیا ممیا، جس پر انسانیت جتنا فخر کرے کم ہے، جتنا ناز کرے جانے۔

فصاحت وبلاغت کی معراج ،انسانیت کی شان ،انسانی حقوق کادائمی نشان بیر منابع بین در این مدر کے عقامی سات میں ترویوں سیخر میں سات

معظيم القان ورون ضار نفطيد اختاريد كوعظت وجلالك والازنا وكفي اجميت

باعث "جَة الاسلام" "جَة البلاغ" "جَة التمام" اور "جَة الكمال" كامول سے محصيد كي الكمال" كامول سے محصيد كيا جاتا ہے۔(١)

محن انبانیت علی کے "منشور انبانی حقوق" (خطیہ جہ الوداع) کی اہمیت اور انبانی حقوق " (خطبہ جہ الوداع) کی اہمیت اور انبانی حقوق کے حوالہ سے آپ علی کے حاریخی اور مرکزی کردار کی اہمیت جانے کے لئے ضروری ہے ، کہ اس مثالی منشور انبانیت کی جو کہ کمل طور پر انبانیت کی منشور اعظم ہے۔ تاریخی اہمیت کے چیش نظر اس میں عطاکر دہ حقوق انبانی پر ایک سرسری نگاہ ڈالی جائے!

''خطبهٔ چیةالوداع'' میں فراہم کر د ہ حقوق میں چند درج ذیل ہیں!

﴿ الْهِ ..... جان ، مال ، عزت و آبر و ، اور او لا د کے تحفظ کا حق ،

﴿٢﴾ .....اهانت كي ادائيكي، قرض كي وصوليالي، اور جائيداد كے تحفظ كاحق

﴿ ٣ ﴾..... سود کے خاتمہ کا تاریخی اعلان ، انسانیت پر احسان عظیم ،

﴿ ٣ ﴾ ..... پرامن زندگی، اور بقائے باہمی کاحق،

(Harmonius Coexistence) کا ت

﴿ ٥ ﴾ ..... ملكيت ، عربت نفس ، اور منصب كے تحفظ كاحق ،

﴿٢﴾ ..... انبانی جان کے تحفظ، اور قصاص و دیت Relating to)

⊄Retaliation And Blood Money)

مسأوات كا قانوني حق،

کے کہ ۔۔۔۔۔ انسانی مساوات کا حق اور انسانی نفاخر و طبقاتی تقتیم کے خاتمہ کا تاریخی اعلان ،

﴿ ٨ ﴾ .... عور تول كے حقوق كا تار يخى اعلان،

﴿ ٩ ﴾ ..... غلا مول کے حقوق کا نقلا فی اور عملی اعلان ،

﴿ ١٠﴾ ..... عالمكير ماوات انساني اور موافات (Confraternity) كاحق ﴿ ١٠﴾ ..... انسانيت ك منثور اعظم "خطبة جة الودارم" ك تحفظ اور اس

ا - بنيد مراشم عشوى ربدل القولاني حوادث سي النولا، ص ٢٤٨،

### کے نافذ العمل مانے کا اعلان۔

دیگر تفصلات ''باب سوم'' اور ''باب چهارم'' میں ''خطبہ ججہ الوداع''کی و فعات پر ''سہدیب اقوام ، قدیم و جدید اور ندا ہب عالم کے ساتھ تاریخی ، نقابلی اور مختیقی ، و تنقیدی جائزہ میں پیش کر دی گئی ہیں۔

انسانیت کے محن اعظم حضرت کم علی کے ''خطبہ جبہ الوداع'' مجریہ اسانی حقوق آکینی دفعات اور ۱۳۲۶ کی طرف دیکھئے اس میں انسانیت کے لئے تمام انسانی حقوق آکینی دفعات اور اس کے نافذ العمل میانے کے حتی ،ابدی و تاریخی اعلان کے ساتھ فراہم کر دیے گئے ہیں ،اور اتنی واضح تعلیمات اور ہدایات دی گئی ہیں کہ جن کی من مانی تشریح اور خود ساختہ مغموم اخذ کرنے کے لئے بھی کسی قتم کے، تکلفات کی مخبائش نہیں رہتی۔

پیغیر اسلام علیہ کے انسانی حقوق کے حوالہ سے کئے گئے تمام اقدامات،
اعلانات اور ہدایات کو آپ علیہ کی حیات طبیہ میں آپ علیہ کے قائم کر وہ مدنی
معاشرہ میں عدل وانساف اور انسانی مساوات کے ذریں اصول پر عملانا فذ العمل اور
آئینی شکل میں اسلامی وستور اور نظام حیات کا جز ولازم ہمادیا گیا تھا۔ بالحضوص عمد نبوی
کے مدنی معاشرہ، عمد خلافت راشدہ کے فلاحی معاشرہ (ااھ تا ۴سم ھر ۱۳۲ء تا
الام ادربعد کے اس نبج پر قائم اسلامی ادوار میں جس طرح تا فذ العمل ہمایا گیا، اسلامی
تاریخ کے سنہرے اور اق اس کے گواہ ہیں۔





حکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتب

100

### باب توم

The Land

# خطبہ جُنة الودَاع اور مغرب کے

نظريهُ انسانی حقوق کا تقاملی جائزه

''خطبہ ججۃ الوداع''انسانی حقوق کاوہ بے مثل ودائی اور ہمہ کیر منشور ہے جو انسانیت کے محسن اعظم حضرت محمد علیہ کے 9 ذی الحجہ الھ بروز جمعہ ۱۲ مارچ ۱۳۲ کے کواپنے ہی قائم کردہ مثالی فلاحی مدنی معاشرہ میں نافذ کیا، حیات ودوام جس سے نصیب ہوا۔

اسے بلا خوف و تردید تاریخی حقائق کی روشن میں انسانیت کا سب سے پہلا "منثور انسانی حقوق" (Declaration of the Rights of Man) ہونے کاشرف حاصل ہے۔

عَلَيْنَةً کی کوئی ذاتی غرض، کوئی نسلی، قومی، جهاعتی مفاد، کسی مگروه کی حمایت، کسی قتم کے منصب دا قدّار ، جاود حشمت ، اور نفاخر کاشائبہ تک شیں پایا جاتا۔ منشور انسانیت و فعات محض، منصوبه، كاغذى وستاويز، مصنوعى اور نا قابل عمل حيارثر، تخيلاتي يا تصوّراتی پروگرام یا خواهشات و توقعات (Expcetation) یا صرف تجاویزیا سفار شات پر مبنی نهیں تھیں، بنہ کوئی کسی ساسی مصلحت کا بتیجہ، ند کسی وقتی جذب کی پیدادار، ند کسی طبقہ یاگردہ کے دباؤ، دھونس دھاندلی سے متاثر ہو کر جاری نہیں گی گئی تھیں <sub>۔ ن</sub>ہ کسی زبان و مکان یاو قت و حالات کے تابع تھیں ، نہ کسی معاہدہ کی جمحیل ۔

یہ منشور انسانی حقوق دراصل حقوق انسانی کے اوّلین اور مثالی علمبردار، انسانیت کے تاجدار ، محسن اعظم حضرت محمد ﷺ کا پوری انسانی و نیا کی صلاح و فلاح اور حقوق و فرائض کا، سریدی، حتمی اور عملی منشور، حقیقتاً مظلوم، نسسکتی اور دم توژتی، طبقاتی اور نسلی و نسبی عصبتیوں کی غیر انسانی اور ظالمانه تقتیم کی شکار مظلوم انسانیت

کے نام تاریخی اور انقلانی فرمان اور مڑو و ٔ جانفر اقعاب

اس کی بدولت حقوق و فرائض کا ہمہ میر اور عالمی ا نقلاب رونما ہوا جس نے عرب وعجم کی دنیائے انسانیت کو حیات وبقاء کاراسته د کھا کر بنی نوانسانی کی دنیا میں انقلاب عظیم ریا کیا۔ اور تمام عالم انسانیت کے لئے تالبہ شرف آدمیت و احترام انیانیت کے چراغ روشن کر کیا۔

( عمد حاضر کے نام نماو حقوق انسانی کے علمبروار جنہیں انسانی حقوق کی تاریخ آغاز وار نقاء کی تعیین اور صحیح ست کا نہی علم نہیں ، یا قصدا تصب کی آنکھ سے و کھتے ہوئے اس تاریخی حقیقت اور ابدی منشور انسانیت کوعمد افراموش کرتے ہوئے حقوق انیانی کے علمبر دار اور ترجمان منے نظر آتے ہیں۔

یہ ایک واضح حقیقت اور نا قابل تروید شہادت ہے کہ تاریخ انسانی حقوق کے آغاز وارتقاء اوراس کے عملی نفاذ کا سراانیانیت کے محسن اعظم علیہ کے سر ہے جنوں نے ساتویں صدی عیسوی کے اوائل ۲ مارچ ۷۳۲ء میں جبکہ انسانی دنیامیں «حقوق وقر القل"إور" إنها في حقوق " كالصحيح تعمور تك نه قعا-

محسن انسانيت اور انساني حقوق

اس حقیقت کے جاننے کے لئے عہد حاضر کی نام نماد مغربی مہذب دنیا کے علمبر داروں کی حقوق انسانی کی تاریخ آغازوار تقاء۔

ذیل میں اختصار کے ساتھ مغربی دنیامیں انسانی حقوق کی تاریج آغازوار نقاء پر طائزانہ نظر ڈالی جاتی ہے!

"اہل مغرب بنیادی انسانی حقوق کے تصوّر کی ارتقائی تاریخ کا آغاز پانچویں صدی قبل مسے کے یونان سے کرتے ہیں اور پھر پانچویں صدی عیسوی کے ذوال پزیر روم سے اپنی سیاسی فکر کا نامۃ جوڑتے ہوئے وہ ایک ہی زقند میں گیار ہویں صدی عیسوی میں داخل ہو جاتے ہیں۔ چھٹی سے دسویں صدی عیسوی تک کا پانچ سالہ طویل عہد ان کی مرسنب کردہ تاریخ کے صفحات سے عیسوی تک کا پانچ سالہ طویل عہد ان کی مرسنب کردہ تاریخ کے صفحات سے

یا دن مان ہائی جات ہویں مدن کا گرائی کر مب روہ ہاری سے سیات سے غائب ہے ، آخر کیول ؟ شاید (غالبًا)اس لئے کہ بیداسلام کاعمد ہے۔(۱) م مغیر میں داری از از حقہ قری کے میں سردہ یا صالب ہوں گرائی

مغرب میں بنیادی انسانی حقوق کی جدو جمد کا حقیقا اصل آغاز گیار ہو ہیں صدی عیسوی میں برطانیہ میں ہوا، جمال ۲۳۰ء میں شاہ کانریڈ نانی

(Conrad II) نے ایک منشور جاری کر کے پارلیمنٹ کے اختیارات متعین کئے۔ ۱۱۷۸ء میں شاہ الفا نسو تنم (Alfonso IX) سے حبس بے جا

(Habeas Corpus) کا صول تشکیم کرایا گیا۔

(Habeas Corpus) کا اصول سلیم کرایا گیا۔ ۱۹۵۵ء کومیگاکارٹا (Magna Carta) جاری ہوا، جے وولٹیر نے منشور آزادی قرار دیا۔ (جیسا کہ ہم پہلے میان کر چکے ہیں)، میگاکارٹا سے بنیادی

انسانی حقوق کا مفہوم بہت بعد میں اخذ کیا گیا ہے۔ اس وقت اس کی حیثیت امراء (Barons) اور شاہ جان (King John) کے در میان ایک معاہدہ کی سی تھی، جس میں امراء کے مفادات کے تحفظ کے علاوہ امراء کی حیثیت کی تعیین تھی، عوام

ور عام انسانوں کے حقوق سے اسکا کوئی قطعاً تعلق نہ تھا (جسے مغربی دیاانسانی حقوق کی ہم اور تاریخی دستادیز قرار دیتی ہے )۔

الله الم الم معادي الدلائل وسيادي وقوق عن منه ١ واو خوع عليان بالعشين اليومية برن لاؤن مكتب

محسن انسانيت اورانياني حقوق

ہنری مارش (Henry Marsh) کتاہے!

''مڑے بڑے جاگیر دارول کے ایک منشور کے سوااس کی کو کی

حيثيت نهرتقي به

۱۳۵۵ء میں مرطانوی یار لیمف نے امیکاکارٹائی توثیق کرتے ہوئے

'' قانون چاره جو کی'' (Due Process of Law)کا قانون منظور کیا\_

چود ھوبیں سے سہولہویں صدی عیسوی تک پورپ پر میحیاول کے الظریات کا غلبہ رہا۔ جس نے آمریت کو استحکام حشا، حکر انوں کے ہاتھ مضبوط کے اور حصول ا قتزار کو حاصل زندگی بیاد مابه

سر ھویں صدی عیسوی میں انسان کے "فطری حقوق" Natural) (Rights کا نظریہ اکھر ا۔ 9 کا اء میں برطانوی پارلیمنٹ نے "جس بے جا"کا

قانون منظور کیا۔

٢٦٨٢ء ميل القلابي فوج نے مرطانوي پار آيمنك كے اقترار اعلى كى صدود متعین کر دیں۔ ۱۹۸۹ء میں پارلیمنٹ نے ہر طامیہ کی دستوری تاریخ کی اہم وستاویز " قانون حقوق" (Bil of Rights) منظور كيا، يقول لاردُ اليكتن Lord) (Acton یہ انگریز قوم کا عظیم کارنامہ ہے۔اس بل کوہر طانیہ کی تحریک آزادی میں بنادی اہمیت اور محمیل قرار دیا جا تا ہے۔ کیو نکہ اس کے ذریعہ ''بنیادی حقوق 'می تعین كردياكيا- (يه كويامغرفي دنيايس"بنيادي انساني حقوق "كانقطة آغاز ي-)

۱۲ جون ۷۱ کاء کو امریکی ریاست ورجینیا (Virginia) سے جارج میسن (George Mason) کا تحریر کرده "منشور حقوق" جاری موا، جس میں صحافت، ند مب کی آزادی،اور عدالتی جارہ جوئی کے حق کی صانت دی گئی۔

١٢ جولا ئي ٢ ٧ ٤ اء كوامريكه كالعلان آزادي جاري موا، جس ميں " فطري

قانون" (Law of Nature) کے حوالہ سے فطری انبانی حقوق کی تعیین کی

9 A 2 اء میں امریکی کامگریس نے اس میں دس تر میمات کیس ، جو " قانون

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

حقوق" (Declaration of the Rights of Man) منظور کیا۔

Thomas Paine) نے اپنا مشہور کتا چہ "حقوق انسانی" (The Rights of Man) شاکع کیا۔

انیسویں اور ہیسویں صدی میں ریاستوں کے وساتیر میں "بنیادی انسانی حقوق" شامل کئے گئے۔

۱۹۳۰ نیا نظام" (H.G. Wells) نے اپنی کتاب" و نیا کا نیا نظام" (New World Order) میں" منشور انسانی حقوق" کے اجراء ک تبحویز پیش کی۔

جنوری ۱۹۴۱ء میں صدرروزویلٹ (Roose Velt) نے کا تکر لیس سے چار آزاد بوں کی حمایت کرنے کی اپیل کی۔

اگست ۱۹۴۱ء میں منشوراد قیانوس (Atlantic Charter) پروستخط ہوئے، جس کا مقصد باتول چرچل! "انسانی حقوق کی علمبرداری کے ساتھ جنگ کا خاتر تھا"

دوسری بنگ عظیم کے بعد تحریری دساتیر بیں "بنیادی انسانی حقوق"کی شہولیت مزید نمایاں ہوئی، فرانس نے اپنے ۱۹۴۷ء کے دستور بیں ۸۹ اء کے منشور انسانی حقوق کو شامل کیا، اس سال جاپان نے بنیادی حقوق کو دستور کا حصہ سایا، ۷۲ء بیادی حقوق کو ستور کا حصہ سایا، ۷۲ء بیں اٹلی نے اپنے دستور بیں انسانی حقوق کی ضانت دی۔

مغرب میں ان کو ششول کے بعد بالآخر ۱۰ دسمبر ۱۹۴۸ء کو"ا توام متحدہ" کا"منشور انسانی حقوق" جاری ہوا، جس میں وہ تمام حقوق سمودئے گئے جو مختلف ایور پی ممالک کے دساتیر میں شامل تھے۔ یاانسانی ذہن میں آ کتے تھے۔ (۱)

یہ تھا مغربی دنیا میں "انسانی حقوق" کی تحریک کے آغاز وار تقاء کا تاریخی سغر، جس کا سے متیجہ ہے کہ مغرب کی انسانی حقوق کی علمبر وار دنیا کا "بنیادی کا کہ

ارابينا، ص٢٣ سر٣٣،

انسانی حقوق کاسنر گیار ہویں صدی عیسوی میں مطانیہ سے سے ۱۰۳ء میں شروع ہوا، اور ۱۹۳۸ء کو اقوام متحدہ کی جانب سے جاری کردہ ''منشور انسانی حقوق'' پر ختم ہوا۔ محیا گیار ہویں صدی عیسوی سے شروع ہوکر بیسویں صدی عیسوی میں ارتقاء پزیر ہوا۔

مغربی دنیا میں "انسانی حقوق" کی تحریک کے آغاز وار نقاء کے اس مختر جائزہ کے بعد مغربی دنیا کے ال نام نماد عطا کردہ" حقوق انسانی" پر خود مغربی مفکرین اور ماہرین تانون کا ناقد انہ تبعرہ ملاحظہ فرمائے!

اقوام متحدہ کے منشورانیانی حقوق کے متعلق خود کمیشن برائے انسانی حقوق نے منشور کے نفاذ سے متعلق ایک رپورٹ معقور کی، جس سے مغرفی دنیا کے سب سے برے محافظ اور انسانی حقوق کے نام نماد علمبر دار اقوام متحدہ کی ہے ہیں، اور بے چارگی اور خود "منشور انسانی حقوق"کی آئی حیثیت کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے!

منشور کے نفاذ سے متعلق کمیشن کی رپورٹ ملاحظہ کیجے!

دو کمیشن تسلیم کر تاہے کہ انسانی حقوق کے متعلق شکایات کے معالمہ میں وہ کسی قتم کی کارروائی کا افتیار نہیں رکھتا۔ (1)

ماہر قانون میز کیلن (Hans Kelson) کا تبعرہ کیکھتے!

''خالص قانونی تعلیہ نظرے دیکھاجائے تو منشور کی دفعات کی کھی ملک پر انہیں تسلیم کرنے اور منشور کے مسودہ یا اس کے اہتدائیہ میں صراحت کردہ انسانی حقوق اور آواد یوں کو تحفظ دینے کی یامدی عائد نہیں کر تیں۔ (۲)

#### ☆☆

- 1- Gaius E.Zejiofor /Protection of Human Rights Under the Law. P.80 1964.
- 2- Hans Kelson/ The Law of United Nations.
  London 1950. P.29,

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

ڈا کٹررافیل (Raphael) کابے لاگ تبھر ہ پڑھنے وہ کہتاہے! ''بیہ نام نماو معاشی اور ساجی حقوق کوئی تین الا قوامی فرض عائد

نہیں کرتے۔(۱)

ہیہ اتوام متحدہ کے ''حقوق انسانی کے عالمی منشور''کی حقیقت جے انسانی حقوق کے حوالہ ہے اہم قدم ، عظیم تخد اور انسانیت کی معراج قرار دیاجا تاہے۔
مغربی مفتر مین اور ماہرین قانون کی آراء کی روشنی میں یہ حقیقت واضح ہوگئی کہ اس نام نماد ''منشور انسانی حقوق'' کے اوپر کوئی قوت نافذہ نہیں، جو اخلاق اور قانونی طور پر اس کے عدم نفاذکی صورت میں اس کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف قانونی چارہ جوئی یا مئوثر اقد امات کر سکے ۔ نیز منشور میں ایسی کوئی تعبیر اور تصریح نمیں جس سے بیہ منہوم لگتا ہو کہ رکن ممالک اینے شریوں کو انسانی حقوق

ا قوام متحدہ کے ''منشور انسانی حقوق''کی اخلاقی اور قانونی پوزیش واشیح ہو جانے کے بعد مغربی و نیامیں کے ۳۰اء ہر طانبیہ سے ''انسانی حقوق''کی تحریکوں کے آغاز وار نقاء اور ان کی فانی واخلاقی حیثیت پر نظر ڈالی جاتی ہے!

اور آزادیاں فراہم کرنے کے قانونی طور بریابعہ ہیں۔

"مغرب میں حقوق (Rights) متقل اقدار Vaues) کی حقیت نہیں مقوق (Rights) متقل اقدار Vaues) کی حقیت نہیں رکھتے، تمام مآخذیا تو تصوراتی ہیں یا پھر" قانون جس بے جا، میکنا کارٹا، قانون حقوق، فرانس کے منشور انسانی حقوق، اور امر کی آئین کی دس ترمیمات کی طرح وہ دستاویزات ہیں جن کی نوعیت علاقائی ہے اور جو ہم طانبی، فرانس، امریکہ کے مخصوص سیاسی و معاشرتی حالات کی پیداوار ہیں، وہال بنیادی انسانی حقوق کا تصور انسانی شعور کے ارتقاء کے ساتھ ساتھ ابھر اہے۔.....ان حقوق

<sup>1-</sup> Raphael. D. D. /Political theory and the Rights of Man. P. 96.

<sup>(</sup>حواله محمه صلاح الدين ربنيادي حقوق ص ٩٣٠)

کی حیثیت محض مطالبات اور خواہشات کی تھی۔ مزید ہے کہ ان کی پشت پر کوئی توست بافذہ (Sanction) موجود نہیں تھی، ان میں سے ہر حق اس وقت حق قرار پایا جب مملکت کے مرقبہ قانون اور دستور نے اسے تسلیم کر کے سند جواز مہیا کی۔ اہل مغرب یوں تو پوری نبی نوع انسان کے لئے ''بنیادی انسانی حقوق''کی علمبر داری کے دعویدار ہیں، لیکن تاثر یخی تناظر ہیں ن کا طرز عمل ہمیشہ یر عکس رہا۔ ان کا تصور حقوق ان کے نظریہ قومیت اور نسلی انتیاز پر مبنی ہے وہ اپنی قوم، سفید نسل کے لئے جن بنیادی حقوق کی صاحت ہا ہے۔ ہن موری تاریخ مغربی دنیا کی پوری تاریخ ماضی اور حال اس حقیقت کی کواہ ہے کہ ان سجھتے۔ (۱) چنانچہ مغربی دنیا کی پوری تاریخ ماضی اور حال اس حقیقت کی کواہ ہے کہ ان کی دستاویزات، معاہدات اور عام نماد منشوروں کو انسانی حقوق کے جائے حقوق کی موسیت، حقوق وطنیت اور حقوق قومیت کانام دینازیادہ مناسب ہے۔

فرانس کے '' منشورانسانی حقوق ''کوجب آئین میں شامل کیا گیا توساتھ ہی 'یہ صراحت بھی کردی گئی کہ!

''اگرچہ کالونیاں، ایشیاء، افریقہ اور امریکہ میں فرانسیبی مقبوضات سلطنت فرانس کا حصہ ہیں لیکن اس آئین کا اطلاق ان پرنہ ہوگا۔ (۲) مغرب کے '' نظریہ انسانی حقوق'' میں یہ امر قدر مشتر ک ہے کہ وہ جن حقوق کو اپنے لئے ضروری سیجھتے ہیں انہیں نہ صرف دوسری اقوام تک وسعت دینے کے قائل نہیں بلیمہ مقدور کھر کو شش صرف کر کے اس میں مصروف کار رہتے ہیں کہ ان کے سوایہ حقوق کسی اور کونہ کھنے یا تیں۔

خطبۂ کجتہ الو دَاع کی مغربی دنیا کے انسانی حقوق کے منشوروں اور دستاویزات پر اوّلیت اور تاریخی فوقیت

انسانیت کے محن اعظم ہادی عالم حضرت محمد علیہ کے خطبہ جہ الوداع مجریہ ۹ ذی الحجہ الصدوز جمد مرام کا اللہ ۱۳۲۶ء کی اہمیت وعظمت اور انسانی حقوق کے حوالہ سے حقوق انسانی کے سب سے مدے علمبر دار علیہ کے کر دار کو ملاحظہ فرمائیں

ار اليناص ١٠ ١ حواله بالاص ١٠

محن انسانية أوراغنان حوق

کہ آپ علی نے بنی نوع انسان کو منشور حقوق انسانی ''خطبہ ججہ الوداع''ساتویں صدی عیسوی کے اوائل میں عطافر مایا، اور مغرب کا نظریہ ''انسانی حقوق''میگاکارٹا (Magna carta) کی دستاویز مجریہ ۱۹جون ۱۲۱۵ء کو عالم دجود میں آیا ہے، اس طرح مغربی دنیاکا''انسانی حقوق'کاسفر تاریخی حوالہ سے تیر ہویں صدی عیسوی سے شروع ہوتا ہے۔

مزیڈ یہ کہ مغربی دنیا کے نظریہ انسانی حقوق کے پیچھے کسی قتم کی قوت نافذہ (Sanction) کا کوئی تصور نہیں، جیسا کہ ہم تنقیدی جائزہ میں بیان کر چکے ہیں کہ

مغرب کا''تصورانسانی حقوق''علا قائیت،وطینت، توسیت اور رنگ و نسل کے متعضبانہ نظریہ پر مبنی ہے جو کہ سر اسر انسانی اخوت اور انسانیت کے یکسر منافی منافی ہے۔

جہ الوداع کی ہمہ گیر دستاویزانسانی حقوق میں انسانیت کے احترام اور حقوق کے تحفظ و تضاد کے سلسلہ میں جاری فرمائیں وہ مغربی دنیا کے ''انسانی حقوق'' کے آغاز وار تقاء

تک تمام "انسانی حقوق" کے منشور اور دستاویز پر فوقیت رکھتی ہے۔

اس مثالی اور تاریخ ساز خطبہ میں انسانیت کے نام ''منشور انسانی حقوق'' کے محض رسی فرمان اور اجراء پر آپ علیہ نے اکتفاء نہیں فرمایا! بلحہ اس کے تحفظ اور عملی نفاذ کے لئے مئوثر و مربوط عملی اقدامات فرماکر اپنی حیات طیبہ ہی میں اپنے قائم کر دہ مدنی معاشرے میں نافذ العمل فرمادیا۔

پنیمبراسلام علی کے ''خطبہ جہتالوداع''کواس لحاظ سے کھی فوتیت حاصل ہے کہ آلوداع''کواس لحاظ سے کھی فوتیت حاصل ہے کہ تغیمر ہے کہ آپ علی کہ دورانیانیت کا حال ہے کہ پنیمبر اسلام علی عربوں کے پنیمبر نہ تھے ،وہ پنیمبر عالم بن کردنیا کی ہدایت اورانیانیت کی رہنمائی کے لئے عالمگیر دین اسلام اور ابدی تعلیمات لے کر عالم دنیا میں تشریف لا یہ جہت

آپ ﷺ نے بنی نوع انبانی کو" حقوق و فرائف" کا جو مثالی اور ہمہ گیر منثور عطا فرمایا ہے وہ عالمگیر اور پوری دنیا کی انسانیت کے لئے ہے، وہ مغرب کے نظریہ حقوق کی طرح محض تصورات اور قیاس وافکار پر مرتبد یہ ستور نہیں بلامہ خالق نظریہ کولل سے مزین متنوع و منفود موضوعات پر متعدم دلال سے مزین متنوع و منفود موضوعات پر متعدم دلال سے مزین متنوع و منفود موضوعات پر متعدم دلال سے مزین متنوع و منفود موضوعات پر متعدم دلال سے مزین متنوع و منفود موضوعات پر متعدم اللہ متنابہ خالق

انیانیت کا نسانیت کی فلاح وصلاح کاضامن منثور انسانیت ہے۔

اور نہ وہ مغرب کے تصور حقوق کی طرح علا قائیت، وطنیت، قومیت او مخصوص اقوام کے تحفظ حقوق کا دستور ہے نہ اس میں محض ایک خطبہ، علاقہ

خصوص رنگ و نسل کی قوم کو حقوق عطاکر کے ان کے مفادات کا تحفظ کیا گیا ہو۔

یہ تاریخی اور نقابلی جائزہ، اس تاریخی اور نا قابل تردید حقیقت کا اظہار ہے

کہ انسانیت کے محسن اعظم سید عرب و عجم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا منشور

انسانیت ''خطبہ جبتالوداع'' اوّلیت، ومانع ہے اور عالمگیر ہونے کے اعتبار ہے، ہر معیار

کے لحاظ ہے، نام نماد دساتیر حقوق اور انسانی حقوق کے منشور ول پر ابدی فوقیت اور

تاریخی اوّلیت رکھتا ہے اور اس حقیقت ہے انکار ممکن نمیں کہ یہ حقوق انسانی کا اوّلین،

جامع، مورثر ترین مثالی اور بے نظیر نافذ العمل منشور ہے۔ مزید ہم آل محسن انسانیت طبعہ شرف آد میت وانسانیت بلند ترکر نے اور انسانوں کے حیایت انسان حقوق کی حقاظت ویاسداری ہے عبارت ہے۔

''خطبۂ ججۃ الوداع''کی عظمت اور تاریخی اہمیت اور انسانی حقوق کے تحفظ اس کے عملی نفاذ پر اور اس امر پر جو بنسی نوع انسان کو پہلی مریتبہ جو اتنا جامع، مثالی اور اہدی منشور عطا کیا گیا اس کی و فعات پر ایک سر سری نظر ڈالی جاتی ہے تاکہ اس کی اہمیت و عظمت سامنے آسکے۔

خُطبهُ جُبّة الودَاع كي انفراديت وجامعيت

# اوراس اس میں عطا کر د ہ انسانی حقوق

(1)..... انسانی جان ، مال ، عزت و آمر واوراولاد کے تحفظ کا حق۔

- (۲)...... امانت کی ادائیگی ، قرض کی واپسی ،اور جائیداد کے تحفظ کاحت \_
  - (٣)..... سود کے خاتمہ کا تاریخی اعلان ،انسانیت پراحسان عظیم۔
    - (٣) ..... برامن زندگی اور بقائے باہمی کاحق۔
    - (۵)..... ملکیت، عزّت نفس ،اور منصب کے تحفظ کا حق۔
- (۲) .....انبانی جان کے تحفظ اور قصاص ودیت۔ (قانونی) مساوات کا حق۔

ر محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

### (Relating to Retaliation and Blood Money)

( ) ..... انسانی مساوات کا حق اور نیلی تفاخر و طبقاتی تقتیم کے خاتمہ کا تاریخی اعلان۔

(۸)..... عور تول کے حقوق کا تاریخی اعلان۔(۹)..... غلاموں کے حقوق کاا نقلا ہی ا مسلم الاسر کردی کے الکیکراز اندر الاسر مصال میں کا حقوق کاا نقلا ہی ا

اور عملی اعلان\_ (١٠) ..... عالمگیرانسانی مساوات اور مواظمت کاحن۔ (١١) ..... انسانیت کے منثور اعظم "خطب جة الوداع" کے تحفظ اور اس کے نافذ

العمل مانے كااعلان عام

''خطبۂ جیۃ الوداع'' میں عطا کردہ انسانی حقوق کی اس فہرست کو غور ہے دیکھئے ایسا جامع ہمہ میر اور مثالی منشور انسانیت پور می انسانی تاریخ کا واحد منشور اعظم دیکھئے دیں تاریخ

ہے۔ جس میں اتنی و ضاحت کے ساتھ حقوق و فرائض کی تعیین کی گئی کہ پوری د نیامیں انسانی حقوق کے حوالہ سے ایسامنشور انسانیت پیش نہیں کیا گیا۔

محن انسانیت علی کا ' خطبہ جہ الوداع "اس لحاظ ہے بھی امتیازی مقام اور تاریخی اہمیت کا حاص ہور تاریخی اہمیت کا حاص ہے کہ اس تاریخ ساز خطبہ میں کئے گئے تمام اعلانات، ہدایات اور تعلیمات کو آپ علی کے کہ حاص طیبہ ہی میں عمل کیا گیا۔ مثالی مدنی معاشرہ میں عدل و انسانی مساوات کے اصولوں پر عملاً نافذ العمل اور آئینی شکل میں اسلامی وستور کا جزولا نیفک مادیا گیا تھا۔

بالخصوص عهد نبوی علی کے مدنی معاشر واور عهد خلافت راشدہ کے فلاحی عهد (ااھ ۲۰۱۳ ھر ۲۳۲ء ۲۶۱۴ء)اور بعد کے مثالی اسلامی ادوار میں جس طرح عمل کیا گیا،اسلامی تاریخ کے سنہرے اوراق اس پر کواہ ہیں۔

ا قوام متحدہ کے "منشورانسانی حقوق" مجریہ ۱۰ سمبر ۱۹۴۸ء جس پرا قوام متحدہ اور انسانی حقوق کی نام نماد مغربی دیا نازال ہے ،اس میں عطا کر دہ انسانی حقوق تمام کے تمام جوانسانیت نوازی اور انسان دوستی سے عبارت ہے ، من وعن تمام کے تمام محن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کے "خطبہ جمۃ الوداع" مجریہ ۲ مارچ ۲۳۲ء میں پہلے سے موجود ہیں۔ جوا قوام متحدہ کے "منشور انسانی حقوق" سے صدیول پیشتر نہ صرف رسمی طور پر عطا کئے مجلے بلعہ انہیں نافذ کرے ،اسلامی مملکت اور دستور کا جزو لا نینک قراریا ہے دیا گیا۔

ا قوام متحدہ کے منشور انسانی حقوق اور انسانیت کے محن اعظم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبہ جمۃ الود اع کے متن کے تقابل نے یہ نا قابل تردید حقیقت وافادیت سامنے آجائے گی۔



حکّم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتب

# باب سوس

# مغربى دنيااورانساني حقوق

﴿ تاریخی اور تنقیدی جائزه ﴾

جیساکہ ہم ہیان کر چکے ہیں کر پیغیر اسلام، محن انسانیت علی نے بنی نوع انسان کو انسانی حقوق کا انتائی جامع، مثالی، تاریخی اور عالمگیر اہمیت کا حامل '' نظریہ انسانی حقوق '' عطا فرماکر مغربی دنیا کے نظریہ انسانی حقوق کی طرح مہم، نا قابل نفاذ و نا قابل عمل نظریہ انسانی حقوق جاری کر کے محض اس کے رسمی اعلان و فرمان پر اکتفاء منیں فرمایا، بلحہ آپ علی کے انسانی حقوق کا انتائی جامع، ہمہ گیر اور بے نظیر منشور انسانی حقوق کا انتائی جامع، ہمہ گیر اور بے نظیر منشور انسانی حقوق کا انتائی جامع، ہمہ گیر اور بے قائم کردہ مدنی انسانی یہ صفرہ میں نافذ العمل ہایا اور اسے دوام و استحکام بیخند نے کے لئے اپنے قائم کردہ مدنی معاشرہ میں نافذ العمل ہایا اور اسے اسلامی دستور حیات کا لازی حصہ قرار دیا۔

منصب نبوت سے پہلے معاہد ہُ طف الفنول ۲۸۵، اور منصب رسالت کے بعد بیٹاق مدینہ (۲۳۳ء)، خطبہ فتح کمہ ۲۳۰ء، اور خطبہ جیتالوداع (۲۳۳ء)، اور بعد بیٹاق مدینہ (۲۳۳ء)، خطبہ فتح کمہ ۲۳۰ء، اور خطبہ انسانی حقوق اور حقوق اللہ کی بلاحہ حقیقت یہ ہے کہ آپ علیق کی پوری حیات طبیبہ انسانی حقوق اور حقوق اللہ کی ایک اہم جدو جمد اور اس کے نفاذ سے عبارت ہے۔ (حقوق العباد کی اہمیت اس سلسلہ کی ایک اہم کرئی ہے)۔

رسالتمآب علی کی اقوالی و اعمال، تعلیمات و ہدایات جو انسانی حقوق سے متعلق ہیں ، ان میں "معاہد و حلف الطنول" حقوق انسانی کی تحریک میں مبدأ آغاز اور خطبہ جیت الوداع کو متہائے ارتقاء ہونے کا تاریخی شرف حاصل ہے ، اور اس طرح بنی نوع انسان اپنی تاریخ میں پہلی مرتبہ "انسانی حقوق" کے نظریہ سے متعارف اور حقوقہ و فرائن کی تعلیما متنوسے انگار موجوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ حقوقہ و فرائن کی مذیب ا

## آغازوار نقاء ..... تاریخی اور تعار فی جائزه

ان ابتدائی اور تمیدی کلمات کے بعد مغربی و نیا میں انسانی حقوق کے آغاز و ار نقاء کا مختصر تاریخی اور تنقیدی جائزہ پیش کیا جا تاہے۔

کر (مغرب میں انسانی حقوق کی جدو جمد کا آغاز حمیار ہویں صدی عیسوی میں مد طانیہ سے کیا جاتا ہے جمال کا ۱۰۱۰ء میں شاہ کانریڈ دوم (Conrad-II) نے ایک منشور جاری کر کے پارلیمنٹ کے افتیارات متعین کئے۔

۱۱۸۸ء میں شاہ الفانسو تنم (Al Fonso IX) سے حبس بے جاکا اصول نشلیم کرایا گیا۔

۱۲۱۵ میری اوری ہوا (1215 Magna Carta) جاری ہوا ہے ووالٹیرنے منشور آزادی قرار دیا۔ (۱)

# ميكناكار ثا ﴿ منشور اعظم ١٢١٥ ﴾

انگلتان کا شاہ جان (King John) جو ۱۱۹۹ء سے ۱۲۱۶ء میں اپنی معزولی تک مرطانیہ کا حکمر ال رہانمایت ظالم وجامر حکمر ال تھا، اس لئے تاریخ میں اسے (John The Tyrant) کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔

امراء (Barons) کے ذباؤ کے تحت اس نے ۱۵ جون ۱۲۱۵ء کو اس منثور پر دستخط کر دیے جو تاریخ میں ''منثور اعظم'' کے نام سے مشہور ہے اور ھے انگستان کے دستوری ارتقاء میں سنگ میل کی حیثیت حاصل ہے۔

اس منشور میں تھر انی کے بنیادی اور ستمہ اصول کو بیان کیا گیا ہے۔ جس کی پاہدی بادشاہ اور امر اء ہر دوپر لازم تھی۔ اس میں انفر ادی آزادی کی ہر دہ دفعہ شامل ہے کہ کسی شخص کو مقدمہ چلائے بغیر سزا نہیں دی جاسکتی اور عوام کو جو آزادیاں حاصل ہیں وہ ہر قرار رہیں گی۔ نیز امر اء کے مشورہ کے بغیر بادشاہ کو من مانے طریقہ پر

\*\*

ر قم خرچ کرنے کا اختیار ہوگا۔

یہ منشور کویانگلتان کے عوام ک آزادی کا پروانہ تھا اور انگلتان کی جمہوریت کے لئے بنیادی حثیت کا حامل تھا۔

چنانچہ ۱۲۱۵ء میں جب انگلتان کی پارلینٹ رسی طور پر معرض وجود میں آئی تو اس منشور کی بنیاد پر دستوری قانون منظور ہوا جسے اسا چیوٹ آف ویسٹ منسر (Statute of West Minister) کہاجاتاہے۔

یہ انگلتان کے امراء (Barons) کی اس مجلس اعلیٰ کی ترقی یافتہ شکل تھی، جو ویسٹن (Wistan) یعنی عظمندوں اور داناؤں کی مجلس کملاتی تھی اور پارلیمنٹ کے وجو د میں آنے سے پہلے بادشاہوں کے لئے اس کے مشوروں پر عمل کرنے کی پاہدی لازمی تھی، جس کے او پر منشوراعظم کے ذریعہ تصدیق ثبت کردی گئی۔(1)

منشور اعظم ميحاكار ٹاكى تارىخى

حقیقت اور آئینی حیثیت :

اس میں شک نہیں کہ ''میحاکارٹا'' مرطانیہ میں بنیادی حقوق کی اہم اور تاریخی دستاویز ہے لیکن اس کا یہ مفہوم بہت بعد میں اخذ کیا گیا ہے۔

﴿ اِس كَ اجراء كَ وقت اس كَى حيثيت محض امراء (Barons) اور شاه جان (King John) كـ ورميان ايك معاہدة كى سى تقى جس بس إمراء كے حقوق كا تحفظ كيام كيا تھا۔ عوام كے حقوق سے اس كا قطعاً كوكى تعلق نہ تھا۔ (٢)

مغربی دنیا کے نام نماد منشوراعظم میگناکار نامجریه ۱۲۱۵ء کی حقیقت وحیثیت جے مغربی دنیا کی تاریخ انسانی حقوق کا ہم قدم ،اور تقطه آغاز قرار دیا جاتا ہے خود مغربی دانشورو مقتی ہنری مارش (Hanry Marsh) کے تبعرہ کی روشنی واضح ہو جاتی ہے۔

محكور دالائل العيم زبني وعنو هو معنى عسيضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مكتب

<sup>﴾ ۞ ۞</sup> ١٠٠٠ ١ ـ ول ژيورنك ، آر ثيل ژيورنث ر تاريخ كاسبق ، مترجم محمد بن على باو ېاب ، يو نا كنيْر بك كار پوريشن كرا چى ١٩٩٦ء ، ص ١٤٨ ،

وہ کہتاہے!

''متمول جاگیر داروں کے ایک محض منشور کے سوا اس کی کوئی حیثیت نمیں تھی'(1)

## قانون جار فرجو کی ۵۵ ساء:

۱۳۵۵ء میں ہر طانوی پارلینٹ نے ''میسجا کارٹا''کی توثیق کرتے ہوئے تانون چارہ جوئی (Dueprocess of Law) منظور کیا جس کے تحت کسی مختص کو عدالتی چارہ جوئی کے بغیر زمین سے بے دخل یا قید نسیں کیا جاسکتا تھا اور نہ اسے سزائے موت دی جاسکتی تھی۔

چو د ہویں سے سولویں صدی عیسوی تک یورپ پر میحیاولی کے نظریات کا غلبہ رہا، جس نے آمریت کواسٹکام حشا۔

ستر ہویں صدی عیسوی میں انسان کے فطری حقوق کا نظریہ قوت سے اہمرا۔

## قانون خبس بے جا9 کے لا اع:

ا Habeas ہیں ہر طانوی پارلیمنٹ کے ذریعہ طبس بے جا Habeas) کا قانون منظور ہوا جس نے عام شریوں کو بلا جواز گر فآری سے تحفظ فراہم کردیا۔

فطرى قانون(Law of Nature).

امریکه کااعلان آزادی ۲ ۷ ماء

۱۲جولائی ۲ ۷ کاء کو امریکه کااعلان آزادی جاری موا، اس کامسوده تھامس جیز سن (Thomas Jefferson) کا تحریر کرده تھا، اس اعلان کے ابتدائیہ

 میں '' فطری قانون'' (Law of Nature) کے حوالہ سے کما گیا ہے کہ تمام انسان کیساں پیدا کئے گئے ہیں ، انہیں ان کے خالق نے غیر منفک حقوق عطا کئے ہیں ، جن میں تحفظ زندگی ، آزادی اور حلاش مسرت کے حقوق شامل ہیں۔

۹ ۸ ۷ اء میں امریکی کا گکریس نے آئین کے نفاذ کے تین سال بعد اس میں دس ترمیمات منظور کیں ،جو قانون حقوق کے نام سے مشہور ہیں۔

ای سال فرانس نے منشور انسانی حقوق Declaration of The) منظور کیا۔ Rights of Man)

۱۷۹۲ء میں تھامس چین (Thomas Paine) نے مشہور کتابیجہ ''دعقوق انسانی'' (The Rights of Man) شائع کیا، جس نے مغرب میں انسانی حقوق کی جدو جمد کو آگے موصایا کی

انیسویں اور ہیسویں صدی میں ریاستوں کے دساتیر میں ''بنیادی حقوق'' (Fundamental Human Rights) کی شمولیت ایک عام روایت بن گئی۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد جرمنی اور متعدد نئے یورپی ممالک کے دساتیر میں ''بنیادی حقوق'' شامل کئے گئے۔

۱۹۴۰ء میں مشہور ادیب ایج۔جی۔ویلز (H.G. Wells) نے آپی کتاب ''ونیاکا نیا نظام'' (New World Order) میں منشور انسانی حقوق کے اجراء کی تجویز پیش کی۔

اگت ۱۹۳۱ء میں منشور او قیانوس (Atlantic Charter) پر دستیط ہوئے جس کا مقصد بقول چر چل انسانی حقوق کی علمبر داری کے ساتھ جنگ کا خاتمہ تھا۔ دوسر می جنگ عظیم کے بعد تحریری دساتیر میں بنیادی حقوق کی شمولیت مزید عام ہوگئ، فرانس نے اپنے ۲۹۹۱ء کے دستور میں ۹۸۱ء کے منشور انسانی حقوق کی شامل کیا، اس سال جاپان نے بنیادی حقوق کو دستور کا حصہ ہایا، ۲۹۵ء میں اٹلی نے دستور میں انسانی حقوق کی صانت دی۔ (۱)

## ا قوام متحده كاحقوق انساني كامنشور ۸ م ۱۹ ء :

(مغربی دنیا میں انسانی حقوق کی ان کو ششوں کے بتیجہ میں جنزل اسمبلی نے ۱۰ر دسمبر ۸ م ۱۹۶ و حقوق انسانی ہے متعلق عالمی اعلان منظور کیا جس کے تحت حقوق انسانی کے تحفظ ادر حصول کی ذمہ داری بین الاً قوامی مرادری نے قیول کی۔ )

به اعلان ۰ ۳ د فعات پر مشتمل ہے اور ان د فعات کا براہ راست تعلق شهری ، سای، اقتصادی، ساجی اور ثقافتی حقوق سے ہے۔

اعلان کی د فعات تین سے اکیس تک جن شہری اور سایی حقوق کو تشکیم کیا گیا ہے ان میں!

زندہ رہنے کا حق، فرد کی آزلی اور سلامتی، غلامی اور تابعداری سے آزادی، ظلم و تشدر، تو بین آمیز بر تازیاسزا سے نجات، قانون کے تحت ماڑی تحفظ، عدالت کے ذریعہ کایت کا زالہ ،غیر قانونی گرفاری ، نظر مدی یا جلاو طنی سے نجات ، ایک آزاد اور غیر جانبدار ٹریونل کے ذریعہ الزامات کی منصفانہ اور کھلی عدالت میں ساعت ،اس وقت تک بے قصور تصوّر کئے جانے کا حقّ جب تک جرم ثامت نہ ہو جائے۔

خلوت، خاندانی امور گھربلو معاملات یا خط و کتاب کی بے قاعدہ اور ناجائز طریقہ برروک تھام ہے آزادی، نقل و حرکت کی آزادی، سای پناہ لینے کا حق، حقوق

شریت حاصل کرنے کا حق ، شادی کرنے اور خاندان کی بینادر کھنے کا حق ، جائیداد کی مکیت کا حق، خیالات، ضمیر اور ند ہب کی آزادی، رائے اور خیالات کے اظہار کی

آزادی، میل جول اور جماعت سازی کی آزادی، حکومت میں شریک ہونے کی آزادی

اور سر کاری ملاز مت کے حصول کا مساوی حق شامل ہے۔

د فعات ۲۲ تا ۲۷ کا تعلق اقتصادی ، ساجی اور ثقافتی حقوق سے ہے۔ نمانان کی آخری د فعات ۲۸ تا ۳۰ میں تشکیم کیا گیا ہے کہ ہر مخض ایسے ساجی اور تن الا قوامی

نظام کا حقد ارہے جس میں ان حقوق اور آزادی کو من وعن تشکیم کیا گیاہے۔(۱)

🖈 🖈 ..... ار اتوام متحده کے متعلق بنیادی حقائق ،مطبوعه دفتراطلاعات عامه 🛚 اقوام متحده

احرام آبار ۳ کے 19ء، ص ۸۸۔ ۸۹، حکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

### Universal Declaration

of

#### **Human Rights**

On December 10, 1940, the general Assembly of the United Nations adopted and proclaimed the universal Declaration of Human Rights, the full text of which is reproduced as under:

#### **PREAMBLE**

Whereas recognition of the inherent dignity and of the equal and inalienable rights of all members of the human family is the foundation of freedom, justice and peace in the world.

Whereas disregard and contempt for human rights have resulted in barbarous acts which have outraged the conscience of mankind, and the advent of a world in which human beings shall enjory freedom of speech and belief and freedom from fear and want has been proclaimed as the highest aspiration of the common people.

 tected by the rule of law.

Whereas it is essential to promote the development of friendly relations between nations.

whereas the peoples of the United Nations have in the Charter reaffirmed their faith in fundamental human rights, in the dignity and worth of the human person and in the equal rights of men and women and have determined to promote social progress and better standards of Life with larger freedom,

whereas Member States have pledged themselves to achieve, in co-operation with the United Nations, the promotion of universal respect for and observance of human rights and fundamental freedoms.

whereas a common understanding of these rights and freedoms is of the greatest importance for the full realization of this pledge,

Now Therefore,

#### THE GENERAL ASSEMBLY

#### proclaimis.

THIS UNIVERSAL DECLARATION OF HUMAN RIGHTS as a common standard of achievement for all peoples and all nations, to the end that every individual, and every organ of society, keeping this Declaration constantly in mind, shall strive by teaching and education to promote respect for these rights and freedoms and by progressive measures, national and inter-national, to secure their universal and effective recognition and observance, both among the peoples of Member States themselves and among the peoples of territories under their jurisdiction.

۱۷۴ محن انسانیت اور انسانی مول

Article 1. All human beings are born free and equal in dignity and rights, They are endowed with reason and conscience and should act towards one another in a spirit of brotherhood.

Article 2. Everyone is entitled to all the rights and freedoms set forth in this Declaration, without distinction of any kind, such as race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth or other status.

Furthermore, no distinction shall be made on the basis of the political, jurisdictional or international status of the country or territory to which a person belongs. Whether it be independent, thust, non-self governing or under any other limitation of sovereignty.

- Article 3. Everyone has the right to life, liberty and security of person.
- Article 4. No one shall be held in slavery or servitude; slavery and the slave trade shall be prohibited in all their forms.
- Article 5. No one shall be subjected to torture or to cruel, inhuman or degrading treatment or punishment.
- Article 6. Everyone has the right to recognition everywhere as a person before the law.
- Article 7. All are equal before the law and are entitled without any discrimination to equal protection of the law. All are entitled to equal protection against any discrimination in violation of this Decleration and against any incitement to such discrimination.

- Everyone has the right to an effective Article 8. remedy by the competent national tribunals for acts violating the fundamental rights granted him by the constitution og by law.
- No one shall be subjected to arbitrary Article 9. arrest, detention or exile.
- Article 10. Everyone is entitled in full equality to a fair and public hearing by an independent and inpartial tribunal, in the determination of his rights and obligations and of any criminal charge against him.
- Article 11. (1) Everyone charged with a penal offence has the right to be presumed innocent until proved guilty according to law in a public trial at which he has had all the guarantees necessary for his defence.
- (2) No one shall be held guilty of any penal offence on account of any act or omission which did not constitute a penal offence, under national or international law, at the time when it was committed. Nor shall a heavier penalty be imposed than the one that was applicable at the time the penal offence was committed.
- Article 12. No one shall be subjected to arbitrary interference with his privacy, family, home or correspondence, nor to attacks upon his honour and reputation. Everyone has the right to the protection of the law against such interference or attacks.
- Article 13. (1) Everyone has the right to freedom of movement and residence within the borders of each state.

- (2) Ever yone has the right to leave any country, including his own, and to return to his country.
- (1) Everyone has the right to seek Article 14. and to enjoy in other countries asylum from persecution.
- (2) This right may not be invoked in the case of prosecutions genuinely arising from non-political crimes or from acts contrary to the purpoacs and principles of the United Nations.
- Article 15. (1) Everyone has the right to a nationality.
- (2) No one shall be arbitrarily deprived of his nationality nor denied the right to change his nationality.
- Article 16. (1) Men and Women of full age, without any limitation due to race, nationality or religion, have the right to marry and to found a family. They are entitled to equal rights as to marriage, during marriage and at its dissolution.
- (2) Marriage shall be entered into only with the free and full consent of the intending spouses.
- (3) The family is the natural and fundamental group unit of society and is entitled to protection by society and the State.
- Article 17. (1) Everyone has the right to own property alone as well as in association with others.
- (2) No one shall be arbitrarily deprived of his property.

- (1) Everyone has the right to freedom of thought, conscience and religion, this right includes freedom to change his religion or belief, and freedom, either alone or in community with others and in public or private, to manifest his religion or belief in teaching, practice, worship and observance.
- Article 19. (1) Everyone has the right to freedom of opinion and expression; this right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.
- Article 20. (1) Everyone has the right to freedom of peaceful assembly and association.
- (2) No one may be compelled to belong to an association.
- (1) Everyone has the right to take Article 21. part in the government of his country, directly or through freely chosen representatives.
- (2) Everyone has the right of equal access to public service in his country.
- (3) The will of the people shall be the basis of the authority of government; this will shall be expressed in periodic and genuine elections which shall be by universal and equal suffrage and shall be held by secret vote or by equivalent free voting procedures.
- (1) Everyone as a member of society, Article 22. has the right to social seacurity and is entitled to realization, through national effort and international co-operation and in accordance with the organization and resources of

cach State, of the economic, social and cultural rights indispensable for his dignity and the free development of his personality.

- Article 23. (1) Everyone has the right to work, to free choice of employment, to just and favourable conditions of work and to protection against unemployment.
- (2) Everyone, without any discrimination, has the right to equal pay for equal work.
- (3) Everyone, who works has the right to just and favourable remuneration ensuring for himself and his family an existence worthy of human dignity, and supplemented, if necessary, by order means of social protection.
- (4) Everyone, has the right to form and to join trade unions for the protection of his interests.
- Article 24. (1) Everyone has the right to rest and leisure, including reasonable limitation of working hours and periodic holidays with pay.
- Article 25. (1) Everyone has the right to a standard of living adequate for the health and well-being of himself and of his family, including food, clothing, housing and medical care and necessary social services, and the right to security in the event of unemployment, sickness, disability, widowhood, old age or other lack of livelihood in circumstances beyond his control.
- entitled to special care and assistance. All childern, whether born in or out of wedlock, shall enjoy the same social protec-

tion.

- Article 26. (1) Everyone has the right to education. Education shall be free, at least in the elementary and fundamental stages. Elementary education shall be compulsory. Technical and professional education shall be made generally available and higher education shall be equally accessible to all on the basis of merit.
- (2) Education shall be directed to the full development of the human personality and to the strengthening of respect for human rights and fundamental freedoms. It shall promote understanding, tolerance and friendship among all nations, racial or religious groups, and shall further the activities of the United Nations for the maintenance of peace.
- (3) Parents have a prior right to choose the kindg of education that shall be given to their children.
- Article 27. (1) Everyone has the right freely to participate in the cultural life of the community, to enjoy the arts and to share in scientific advancement and its henefits.
- (2) Everyone has the right to the protection of the moral and material interests resulting from any scientific, literary or artistic prodution of which i. 3 the author.
- Article 28. (1) Everyone is entitled to a social and international order in which the rights and freedoms set forth in this Declaration can be fully relized.

14.

- Article 29. (1) Everyone has duties to the community in which alone the free and full development of his personality is possible.
- (2) In the exercise of his rights and freedoms, everyone shall be subject only to such limitations as are determined by law solely for the purpose of securing due recognition and respect for the rights and freedoms of others and of meeting the just requirements of morality, public order and the general welfare in a democratic society.
- (3) These rights and freedoms may in no case be exercised contrary to the purposes and priniciples of the United Nations.
- Article 30. (1) Nothing in this Declaration may be interpreted as implying for any State, group or person any right to engagne in any activity or to perform any act aimed at the destruction of any of the rights and freedoms set forth herein. (1)

<sup>1)-</sup> Justice V.R. Krishna Lyer / Human Rights And the Law, Vedpal Law House, India. 1986.P. 333-338.

# انسانی حقوق کاعالمگیراعلامیه

### ﴿ ا قوام متحده كاعالمي منشور انساني حقوق ﴾

#### تنهيد

ہر گاہ کہ نوع انسانی کے جملہ افراد کی فطری تکریم اور ان کے مساوی اور نا قابل انتقال حقوق دنیامیں آزادی ،انصاف اورامن کی بنیاد ہیں۔

ہرگاہ کہ انسانی حقوق کو نظر انداز کرنے اور ان کی خلاف ورزی کرنے کا بہتجہ ایسے وحشیانہ اعمال کی صورت میں لکلاہے، جنہوں نے انسانیت کے ضمیر کوروند ڈالا، اور بید کہ اب با قاعدہ طور پر اس امر کا اعلان کر دیا گیا ہے کہ ایک عام آوی کی سب سے میری تمنا ایک الی دنیا کی تخلیق ہے جس میں تمام انسان آزادی رائے و عقیدہ سے اور خوف اور محتاجی سے آزاد زندگی سے لطف اندوز ہوں۔

ہرگاہ کہ اگر آخری جار اکار کے طور پر جبر ادر استبداد کے خلاف انسان کو بغادت پر انزنے کے لئے مجور نہیں کرنا ہے تو یہ ضروری ہے کہ قانون کی حکومت کے ذریعے انسانی حقوق کا تحفظ کہا جائے۔

ہرگاہ کہ یہ ضروری ہے کہ قوموں کے در میان دوستانہ تعلقات کو فروغ دیاجائے۔

ہرگاہ کہ اقوام متحدہ کی اقوام نے منشور میں بنیادی انسانی حقوق پر،انسان کی تکریم و قدر و قیت پر اور مردول و عور تول کے مساوی حقوق پر اپنے ایمان کی تحریم اور تھی کیا ہے کہ معاوی اور قبادد کور معیاد زندگی کو مسلح ترا آزادی مسلح

IAL

ساتھ فروغ دیاجائے۔

ہرگاہ کہ رکن ریاستوں نے باہم عمد کیا ہے کہ اقوام متحدہ سے تعاون کرتے ہوئے انسانی حقوق اور بینادی آزاد اول کا عالمگیر طور پر احترام اور ان کی پاہدی کے عمل کو فروغ دیں گی۔

ہر گاہ کہ ان حقوق اور آزادیوں کے بارے میں عام مفاہمت انتنائی اہم ہے تاکہ اس عہد کو تکمل طور پر پوراکیا جائے۔

ابدااب جزل اسمبلی تمام اقوام کے لئے حصول کے عام معیار کے طور پر
انسانی حقوق کے اس عالمگیر اعلامیہ کا اعلان کرتی ہے کہ ان حقوق اور آزادیوں کے
لئے احترام کو فروغ دینے کے لئے بندر تج اقدامات کے ذریعے قومی ادر بین الاقوامی
سطح پر ہر فرد اور معاشر ہے کا ہر عصو، اس اعلامیہ کو ہمیشہ ذبن میں رکھتے ہوئے،
تعلیم و تعلم کے ذریعے جدو جمد کرے گاتا کہ اقوام متحدہ کے رکن ممالک کے مابین اور
ان کے ذیر تسلط علاقوں میں بھی، ان کو عاشمیر طور پر اور مکوثر طریقے سے تسلیم کیا
جائے اور ان کی پامدی کی جائے۔

#### <del>(</del>1)

تمام انسان آزاد اور تحریم و حقوق کے لحاظ سے مرامہ ہوتے ہیں۔ انہیں پیدائش طور پر عقل اور مغیر عطا کیا جاتا ہے اور انہیں ایک دوسرے کے ساتھ مرادرانہ سلوک کرناچاہئے۔ مرادرانہ سلوک کرناچاہئے۔

#### ·4r}

ہر محض کمی بھی قتم کے امتیاز جیسے نسل ، رنگ، جنس، نہ ہب،سیاسی یادیگر رائے، قومی یا معاشر تی اصل، جائداد، پیدائش یا کمی دیگر حیثیت کے بغیر، اس اعلامیہ میں نہ کور تمام حقوق اور آزاد یول کا مستحق ہے۔

مزید بر آل آگر کوئی ملک یا علاقہ حاکمانہ اختیار رکھتا ہویا کی اور عن الاقوامی مجکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد مصوعات پر مشتمل مفتر آن لائن مکتبہ

111

حکومت خود اختیاری میں ہویا محدودا خود مختار ہو، توان سب سے تعلق رکھنے والوں میں سے کسی کے ساتھ کو کی امتیازی سلوک نہیں کیا جائے گا۔

#### €r>

ہر مختص زندگی، آزادی اور اپنی ذات کے تحفظ کاحق رکھتا ہے۔ ﴿ یہ ہم

€r}

سن معخف کو غلام کی حیثیت سے یا غلای میں نہیں رکھا جائے گا، غلامی اور غلامی کی تجارت اپنی تمام صور توں میں ممنوع ہو گی۔

**€0** 

سمی مختص کو تشدی اور ظلم کا نشانہ نہیں ہایا جائے گا اور سمی مختص کے ساتھ غیر انسانی اور ذلت آمیز سلوک نہیں کیا جائے گا، یاالیی سز انہیں دی جائے گی۔

**€Y**}

ہر مخض ہر جگہ قانون کے سامنے ایک فرو کی حیثیت سے پیچانے جانے کاحق کمتا ہے۔

**44** 

قانون کی نظر میں سب مساوی حیثیت رکھتے ہیں اور کسی امتیاز کے بغیر مساوی قانونی تحفظ کا حق رکھتے ہیں، ان کو اس اعلامیہ کی خلاف ورزی کی صورت میں کسی امتیاز کر اشتعال پیدا کرنے کی صورت میں تھی۔ میں کھی۔



دستوریا قانون نے جو بنیادی حقوق عطا کیے ہوں، ان کے خلاف ورزی کمیسی دیکار مصفح کمایکو محانوقومی عمارة لماست ایکو پردالاسک حاصل کردندنے کا بھی ہے۔

#### **€** 9 **}**

سی مخص کو من مانے طور پر محبوس یا جلاو طن نہیں کیا جائے گا۔ ﴿ • ا ﴾

ہر مخص مکمل مساوات کے ساتھ اس امر کا مستحق ہے کہ آزاد اور غیر جانبدار عدالت میں اور اس کے خلاف فوجداری جرم میں منصفانہ اور کھلے ہدول ساعت کی جائے۔

#### €11)

(1) ..... ہر محض، جس پر کسی تعزیری جرم کا الزام لگایا جائے، اس امر کا حق رکھتا ہے کہ اس امر کا حق رکھتا ہے کہ اس اس وقت تک بے گناہ سمجھا جائے، جب تک کھلی عدالت میں قانون کے مطابق وہ قصور وار ثابت نہ ہو جائے، جب کہ اس عدالت میں دفاع کے لئے اس ضرور کی سہولتوں کی ضانت میں ہو۔

(۲).....کی شخص کوایسے فعل یازک فعل کی وجہ سے تعزیری جرم کا مجرم کا مجرم کا مجرم کا مجرم کا مجرم کا محرم کا محرم کرار نہیں دیا جائے گا، جوالیہ جرم کے ارتکاب کے وقت کسی قومی یا بین الا قوامی قانون کی رو نے تعزیری جرم کی حیثیت نہیں رکھتا تھا، نہ ہی اس سے شدید سزادی جائے گ، جوار تکاب جرم کے وقت اطلاق پذیر تھی۔

#### (11)

من مانے طور پر کسی شخص کی خلوت، خاندان، گھریا خط و کمات میں مداخلت نہیں کی جائے گی،اور نہ ہی اس کی عربت اور شسرت پر کوئی حملہ کیا جائے گا۔ ہر مخفص کوالیمی مداخلت یا حملے کے خلاف قانون کے متحفظ کاحق حاصل ہوگا۔

#### 41m

ا (1) ..... ہر شخص کواس کے ملک کے حدود میں نقل و حرکت اور رہائش کی

آزاوی کا حق ہوگا \_\_\_\_ محمم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ (۲) ..... ہر مخص کو حق حاصل ہے کہ وہ بشمول اپنے ملک کے سمی ملک کو چھوڑ سکتا ہے۔اور اپنے ملک میں واپس آسکتا ہے۔ ﴿ ۱۲ ﴾

(۱) ۔۔۔۔ ہر مخص ایذار سانی ہے جئے کے لئے دوسرے مکوں میں پناہ لے سکتا ہے۔ سکتا ہے اور اس پناہ سے مستفید ہو سکتا ہے۔

(۲)..... یہ حق اس صورت میں استعال نہیں ہو سکے گاجب غیر سیاسی جرائم کے نتیج میں دی جانے والی اڈیت جائز طور پر دی جائے یا اقوام متحدہ کے مقاصد اور اصولوں کے خلاف افعال کے ارتکاب کے نتیج میں دی جانے والی اڈیت جائز طور پر دی جائے۔

#### \$10 p

(1).....ہر مخض کو کو ئی قومیت اختیار کرنے کا حق حاصل ہے۔

(۲).....کی مخص کو اس کی قومیت ہے من مانے طو پر محروم نہیں کیا جائے گااور نہ ہی اس کی قومیت تبدیل کرنے کے حق سے انکار کیا جائے گا۔

#### 417)

(۱) ..... پوری عمر کے مر دول اور عور تول کو نسل، قومیت یا ند ہب کی کسی تحدید کے بغیر ، باہم شاوی کرنے اور خاندان کی بنیاد رکھنے کا حق حاصل ہے۔ شادی، ووران شادی اور اس کی تنتیخ کے سلسلے میں وہ مساوی حقوق رکھتے ہیں۔

(۲) ..... شادی کے خواہش مند جو ژول کی آزاد اور پوری مرضی سے ہی شادی کی جاسکے گی۔

(۳)..... خاندان معاشرے کا قدرتی اور بنیادی اکائی گروپ ہے اور معاشرے اور ریاست کی طرف سے تحفظ کا حق ر کھتاہے۔

#### **€1**∧**∲**

جر محض آزادی خیال، آزادی ضمیراور آزادی نم به کاحق ما صل ہے۔ اس محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتب

حق میں اپنا ند ہب یا عقیدہ تبدیل کرنے اور انفرادی اور اجتماعی طور پر علیحدگی میں یا سب کے سامنے اپنے ند ہب یا عقیدے کی تعلیم، اس پر عمل، اس کے مطابق عبادت کرنے اور اس کی یابعدی کرنے کی آزادی کا حق شامل ہے۔

#### €19}

ہر تخص کو آزادی رائے اور آزادی اظہار کا حق حاصل ہے۔ اس حق میں بلا مداخلت رائے رکھنے کی آزادی اور بلالحاظ علاقائی حدو د کسی تھی ذریعے سے اطلاعات اور نظریات تلاش کرنے، حاصل کرنے اور انہیں دوسروں تک پہنچانے کی آزادی شامل ہے۔

#### **€**۲•}

(۱)..... ہر هخص کو پر امن اجہاع اور جماعت سازی کی آزادی کا حق حاصل ہے۔

(۲)....کسی مخض کو کسی جماعت ہے ملحق ہونے پر مجبور نہیں کیا جائے گا۔

#### €11)

(۱).....ہر محض کو حق حاصل ہے کہ وہ براہ راست یا آزادی ہے منتخب رنماؤں کے ذریعے اپنے ملک کی حکومت میں حصہ لے۔

۲)..... ہر محض کو اپنے ملک کی سر کار ی ملاز متوں میں مساوی رسائی کا نق حاصل ہے۔

(۳).....عوام کی مر منی حکومت کے اقتدار کی بنیاد ہوگی۔ یہ مر منی و قفہ و قفہ سے اور ایسے صحح انتخابات کے ذریعہ ظاہر کی جائے گی جو عالمگیراور مساوی رائے دہندگی پر مبنی ہوں اور خفیہ یکسال آزاد رائے دہی کے طریقہ پر عمل میں آئے گی۔

### €rr>

144

ہے اور قوی کو ششوں اور بین الا قوای تعاون کے ذریعے اور ہر ریاست کی تنظیم اور ذرائع کے مطابق ایسے معاشی ، ساجی اور ثقافتی حقوق ، جواس کی شخصیت کی تکریم اور آزاد نشود نماکے لئے ضروری ہوں ، حاصُل کرنے کا حق رکھتاہے۔

#### €rr}

(۱).....ہر هخص کو کام، ملاز مت کا آزاد انہ انتخاب، کام کے منصفانہ اور موافق حالات اور بے روزگاری کے خلاف تحفظ کا حق حاصل ہے۔

(۲) ..... بروه فخص كوبلااتمياز مساوى تنخواه اور مساوى كام كاحق حاصل

ے.

(۳) .....بر محض جو کام کرتا ہے، ایسے منصفانہ اور موافق معاوضے کا حق رکھتا ہے جو اس کو اور اس کے خاندان کو زندہ رکھے، اسے انسانی تکریم کے قابل بمائے ا، راگر ضروری ہو، معاشرتی تحفظ کے ویگر ذرائع سے اس میں اضافہ کرے۔ (۴) ..... ہر محض اپنے مفادات کے تحفظ کے لئے مزید یونین بمانے اور

اس میں شامل ہونے کا حق رکھتاہے۔

#### €rr}

ہر مخص آرام و تفریح کا حق رکھتا ہے ، اس حق میں او قات گار اور باشخواہ موقت تعطیل کے بارے میں تحدید کا حق شامل ہے۔ ﴿ ﴿ مِنْ مِنْ

#### €r0}

(۱) ...... ہر مخص کو ایسے معیار زندگی کا حق حاصل ہے جو اس کی اور اس کے خاندان کی صحت اور بہیو د، ہشمول غذا، لباس، رہائش، طبّی دیکھ کھال اور ضروری ساجی خدمات کے حصول کے لئے کافی ہو، اور وہ بے روزگاری، یساری، معذوری، ہیوگ، پیرانہ سالی یا اس کے اختیار سے باہر کے حالات میں واقع ہونے والی عدم روزگار کی دیگر صورت حال میں شخفط کا حق رکھتا ہے۔

ر۲)..... ماں اور بیچے کو خصوصی توجہ اور مدوکا حق حاصل ہے۔ تمام معتبہ دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

بچتے، خواہ وہ شادی کے متیجہ میں پدا ہوں یا بغیر شادی کے پیدا ہوں، مکسال ساجی تحفظ سے بھر ہور ہونے کا حق رکھتے ہیں۔

(۱) ..... ہر مخض کو تعلیم کے حصول کا حق حاصل ہے۔ تعلیم مفت ہوگی، سم از کم ابتد ائی اور بنیادی سطح پر \_ ابتد ائی تعلیم لازمی ہوگی ، تنحیکی اور پیشہ ورانہ تعلیم

عمومی طور پر میسر کی جائے گی اور اعلیٰ تعلیم تک المیت کے مطابق میساں طور پر ہر ہخص کی رسائی ہو گی۔

(٢)..... تعليم كا مقصد انساني شخصيت كي مكمل نشو و نمااور انساني حقوق اور

بنیادی آزاد بوں کے احرّ ام کی پختگی کا حصول ہوگا۔ تعلیم تمام اقوام ، نسلی اور نہ ہی گرو ہوں میں مفاہمت ، رواد اری اور دوستی کو فروغ دیے گی اور قیام امن کے لئے

ا قوام متحدہ کی سر گر میوں کو آ گے پیڑھائے گی۔ (٣)..... والدين كو اين بيجتوں كو دى جانے والى تعليم كے انتخاب كا

ترجیحی حق حاصل ہو گا۔

**€**۲∠}

(۱) ..... ہر محض کو آزاد انہ طور پر معاشرے کی ثقافتی زندگی میں حصہ لینے ،

فنون لطیفہ سے حظ اٹھانے اور سائنسی ترتی اور اس کے فوائد سے مستغید ہونے کاحق

(۲)..... ہر هخص سائنسی، ادبی اور فنون اطیفه کی تخلیقات، جس کا که وه

مخص خالق ہو، کے متیج میں ظاہر ہونے والے اخلاقی اور مادّی **نوائد کے تحفظ کا**حق ر کھتا ہے۔

**€**۲٨**﴾** 

ہر مخص ایسے معاشرتی اور تین الاقوامی نظم کا حق رکھتا ہے جس میں اس اعلامیہ بیں مندرج حقوق اور آزادیوں کو پورے طور پر حاصل کیا جا سکے محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت

**€**19€

(۱) ..... ہر مخص ایسے معاشرے کے قیام کاذمہ دارہے جس میں اس کی شخصیت کی آزاد اور کھل نشوہ نما ممکن ہو۔

(۲) ۔۔۔۔۔ اپنے حقوق اور آزادیوں سے استفادہ کرتے ہوئے ہر مختص صرف الی پابدیوں کی متابعت کرے گاجو قانون کے ذریعے مقر ترکی جائمیں گی اوران قوانمین کا صرف یہ مقصد ہوگا کہ دوسروں کے حقوق اور آزادیوں کے احترام کو تشکیم کرایا جائے اور ایک جمہوری معاشرے میں اخلاق، نظم عامہ اور بہودی عامہ کے منصفانہ تقاضوں کو پورا کیا جائے۔

(س) .....ان حقوق اور آزادیوں کواقوام متحدہ کے مقاصد اور اصولوں کے خلاف کا موں میں استعال نہیں کیا جائے گا۔

#### €r.}

اس اعلامیہ میں کسی امر کی ایسی تعبیر نہیں کی جائے گی جس سے کسی ریاست ،گروہ یا فرد کو یہ حق سے کسی ریاست ،گروہ یا فعل انجام دے سکے۔(۱)

اس منشور میں جن حقوق اور آزاد بوں کا اعلان کیا گیاہے اشیں بعد میں وو حصول میں تقیم کر دیا گیا۔ ایک فہر ست میں معاشی ، ساجی اور ثقافتی حقوق کو یجا کر دیا گیا اور دوسری فہر ست میں شہری اور ریاسی حقوق کو۔ جزل اسمبلی نے ۱۹۲۱ء میں ان دوعمد نا مول (Covenants) کی منظوری دی اور رکن ریاستوں کی صوابدید پر چھوڑ دیا کہ جو کمک رضا کارانہ طور پر ان حقوق کو تشکیم کرتا ہو وہ ان عمد نا موں پر وستخط کر دے۔

اقوام متحدہ کے کمیشن برائے انسانی حقوق نے اس سلسلہ میں مزید کچھ کام کیا ہے۔ 1989ء میں اس نے بیچوں کے حقوق سے متعلق اور ۱۹۲۳ء میں نسلی

🏠 🛧 منامه نوائے قانون اسلام آباد ، دسمبر ، جنور ی ۱۹۹۱ء

www.KitaboSunnat.com ۱۹۰ محن انساني مقوق

امتیاذ کے انسداد کے لئے ایک اعلان جاری کیا۔ جزل اسمبلی نے ۱۹۴۸ء میں نسل کشی کی روک تھام کے لئے ، ۱۹۹۱ء میں مہاجرین اور جلاوطن لوگوں کے شحفظ کے لئے، ۱۹۵۲ء میں خواتین کے سابس حقوق کے لئے، ۱۹۵۷ء میں شادی شدہ

کے ، ۱۹۵۲ء میں خوامین کے سیاسی حقول کے گئے ، ۱۹۵۷ء میں شادی شدہ عور توں کی قومیت کے تعین کے لئے ، ۱۹۵۱ء میں غلامی کے مکمل انسداد اور خاتمہ عمر لئے ، اور ۱۹۲۵ء میں جنوبسی افریقہ میں نیلی امیاز کی مذہمت کے لئے مختلف

عبدیا ہے اور قرار دادیں منظور کیں۔ عہدیا ہے اور قرار دادیں منظور کیں۔

اقوام متحدہ کے خصوصی اداروں مثلاً بین الاقوامی ادارہ محنت (۱.L.O) یو نیسکو بین الاقوامی ادارہ مهاجرین (.I.R.O) اور مالی کمشنر مدائے مهاجرین نے تھی اینے اینے دائر و عمل میں انسانی حقوق کے تعین و تحفظ کے لئے کام کیا۔(۱)

🖈 🕁 ...... ا به محمر صلاح الدين ربينادي حقوق ص ٩٠،

# تنقيدي جائزه

# ﴿ الله على اور قانونى نقطة نظر

مغرب میں خود چو نکہ انسان کی حقیقت اور حیثیت کے بارے میں کوئی واضح صور موجود نہیں ہے اس لئے اس کی زندگی سے متعلق تمام بنیاوی مسائل میں دیر دست فکری الجھاؤے، دوسرے مسائل کی طرح "بنیادی انسانی حقوق" کے تعین کامسکلہ بھی اسی فساد فکرو نظر کا شکار رہاہے۔

مغرب میں حقوق مستقل اقدار (Permenent Vaues) کی حیثیت شیں رکھتے ،ان کا کو کی دائمی اور آ فاقی سآ خذو معیار بھی شیں ہے۔

تمام مآخذیا تو تصوراتی ہیں یا پھر قانون حبس بے جا، میگاکارٹا، قانون حبوق، فرانس کے منشور انسانی حقوق اور امریکی آئین کی دس ترمیمات کی طرح وہ دستاویزات ہیں جن کی نوعیت خالصتاعلا قائی ہے۔

اور جو برطانیہ، فرانس اور امریکہ کے مخصوص سیاسی معاشر تی حالات کی پیداوار ہیں، وہاں ''بنیادی حقوق'' کا تصوّر انسانی شعور کے ارتقاء کے ساتھ ساتھ المحر انہ اے اور ان حقوق نے عوام اور بادشاہ یا حکمر انوں کے در میان تقتیم افتیارات کی طویل کشکش جول جول آمے ہو معی گئی حقوق کا دائرہ وسیع ہو تا گیا، گویا آج جنہیں بنیادی انسانی حقوق نہ تھے اور اگر تھے تو ان انسانی حقوق نہ تھے اور اگر تھے تو ان کی حیثیت گویا ایک آرزو اور خواہش کی سی تھی۔ جس کی نہشت پر کوئی قوت نافذہ (Sanction) موجود نہیں تھی۔

ان میں سے ہر حق اس وقت قرار پایا ہے جب ملک کے مر وّجہ قانون و ستور نے اسے تشلیم کر کے سند جواز مہیا گی۔ اب مغرب کے تصوّر (نظریہ) حقوق کے دوسرے پہلوکا جائزہ لیجئے! اہل مغرب یوں تو پوری نبی نوع انسان کے لئے ''بنیادی حقوق''کی علمبر داری کے دعویدار ہیں، لیکن تاریخی نناظر ہیںان کا طرز عمل اس کے بر عکس نظر آتا ہے۔

مغرب کا تصوّر حقوق ان کے نظریہ قومیت اور نسلی امتیاز پر مبنی ہے۔ وہ اپنی قوم یا سفید نسل کے لئے جن بنیادی حقوق کی منانت چاہتے ہیں ، دوسری قوموں اور نسلوں کوان کا مستحق نہیں سمجھتے۔

فرانس کے منشور انسانی حقوق کو جب آئین میں شامل کیا گیا تو ساتھ ہی ہے صراحت بھی کروی گئی کہ!

> "اگرچه کالونیال اور ایشیا اور افریقه میں فرانسیبی متبوضات سلطنت فرانس کا حصه بین لیکن اس آئین کا اطلاق ان پر نمیس موگاه (۱)

یمی حال پوری مغرفی دنیا کا ہے۔ ان کے ہاں حقوق، اور انسانی حقوق سے متعلق تمام و ستاویزات محض ان کے اپنے ممالک اور علاقوں کے باشندوں تک محدود رہے۔ انہیں انسانی حقوق کی و ستاویزی قرار دیناسر اسر مغالطہ آرائی اور تاریخی حقیقت کی من مانی تردیدہے۔

مغربی ممالک کا تصور حقوق انسانی نہیں، بلعہ نسلی، علاقائی، قوی نظریاتی اور رنگ و نسل کے اقبیازات اور تعقبات سے آلودہ ہے۔ وہ جن حقوق کو اپنے لئے ضروری سجھتے ہیں انہیں نہ صرف دوسری اقوام تک وسعت دینے کے قائل نہیں بلائد انہوں نے پوری قوت صرف کر کے اس بات کی کوشش کی ہے کہ ان کے سوایہ حقوق کسی اور کونہ ملنے پائیں۔

-धध

ا۔ محمہ صلاح الدین ربنیادی حقوق ص ۵ ۳ ـ ۵ ۵ ،

ا قوامِ متّحدہ کے "منشور انسانی حقوق" کی حقیقت اور آئینی حیثیت

# مغربي مفكرين اورمقنتن كااعتراف حقيقت

#### ﴿ تنقيدي جائزه ﴾

ا قوام متحدہ کے ''منشور انسانی حقوق'' کی حقیقت، آگینی حیثیت، نیز اقوام متحدہ کی اپنے جاری کر دہ منشور انسانی حقوق کی عملی سطح پر عدم نفاذ کی صورت میں اس کی بے بسی اور بے چارگی کا حال خود اقوام متحدہ کے نمیشن مرائے انسانی حقوق کی رپورٹ کی روشن میں ملاحظہ کیجئے!

"کیش دائے انسانی حقوق نے منفور کے نفاذ سے متعلق ایک قرار داد منظور کی جس بیں اس امرکی صراحت کر دی گئی کہ!

کیشن تعلیم کرتا ہے کہ انسانی حقوق سے متعلق شکایات کے معاملہ بیں وہ کئی قتم کی کارروائی کا اختیار نہیں رکھتا۔(۱)

نیزا قوام متحدہ کے تحت ریا سیس جنہیں منفور انسانی حقوق کے نفاذ کا پاید کیا گیاہے اگر وہ اس کونا فذ نہیں کر تیں اور انسانی حقوق تو کیا انسانی حقوق کی پامال۔ ہوتی ہے اور انسانی حقوق تو کیا انسانی حقوق کی پامال۔ ہوتی ہے اور انسانی حقوق تو کیا انسانی کا عالمی نام نماد منشور جاری کیا ہے یہ قانونی حق رکھتا ہے کہ کئی ملک بیں اس کے عدم نفاذی صورت بیں قانونی چارہ جوئی کرسکے یا قانونی طور پر ریاستیں اور اقوام متحدہ کے رکن ممالک انسانی حقوق اور آزادیاں دینے کے یا بعد ہیں ؟

<sup>1-</sup>Gaius Ezejiofor / Protection of Human Rights Under the Law. P.80.

اس سلسله میں مغربی مقنن، نمیز تحکیسن کا (Hans Kelson) منصفانه اور بے لاگ تبصر و دیکھیئے!

"خالص قانونی نظم نظر ہے ویکھا جائے تو منشور کی و فعات سی کھی ملک پر انہیں سلیم کرنے اور منشور کے مسودہ یا اس کے اند ائیے میں صراحت کردہ انسانی حقوق اور آزاد بول کو تحفظ و ہے کی پاہدی عائد نہیں کر تیں۔ منشور کی زبان میں کسی ایک تعبیر کی عجائش نہیں جس ہے ہے مفہوم نکلتا ہو کہ رکن ممالک ایچ شہریوں کو انسانی حقوق اور آزادیاں فراہم کرنے کے قانونی طور پریامہ جیں۔(۱)

اقوام متحدہ کے منشور انسانی حقوق کی اصل حیثیت اس وقت سامنے آتی ہے کہ بب اقوام متحدہ کے رکن ممالک اور ریاستیں اپنے علاقوں اور ممالک میں انسانی حقوق کی پامالی اور انسانیت کے خلاف انسانیت سوز مظالم اور بھیانک جرائم کو اپنے ممالک کا واعلی معالمہ قرار بہ کراقوام متحدہ اور اس کے نام نماد "منشور انسانی حقوق" کو منہ چراتی اور اس کے جھنڈے کئے ،اس کے نام نماد منشور انسانی حقوق کی کھلی میاہ ہے کر کے منشور کی دھجیاں اڑاتی ہیں، اور اس طرح اقوام متحدہ بہ اور بہ افتدار نظر آتی ہے۔

اس کی چند مثالیں فلسطین، کشمیر، پوسنیا، روانڈا، اور اس طرح متعددرکن ممالک میں دیکھی جانکتی ہیں۔ جمال اقوام متحدہ ہے بس رہی اور انسامیت جس کے تحفظ کے لئے اقوام متحدہ کا وجودر کھا گیا تھا آبول سسکیوں اور فریادول کے ساتھ دم توڑتی رہی۔

"مین الا قوامی عدالت انصاف" جوا قوام متحده کاسب سے یواعد التی اداره ہے وہ کھی کسی فرد کو یہ حق فراہم نہیں کرتا کہ وہ اقوام متحدہ سے "منشور انسانی حقوق" میں فراہم کردہ حقوق کے سلب ہونے پرتین الا قوامی عدالت انصاف سے اپیل کر سکے۔

کارل منها کم (Karl Mannheim) کا تبعمرہ ملاحظہ سیجے !

<sup>1-</sup>Hans Kelson / The law of Unified Wattigue 12. محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

وه لكصاب!

منشور نے کسی فرد کو بیہ قانونی حقوق نہیں دیا کہ وہ منشور میں فراہم کردہ حقوق ادر آزاد یول میں سے کسی ایک کے سلب ہونے پر ہین الاقوامی عدالت انصاف -International Court of Jus) (tice)سے ایک کرسکے۔(۱)

گویاریاست کے افرادانسانی حقوق کی پامالی پراس اقوام متحدہ کی عدالت کا دروازہ بھی نہیں کھنگھٹا سکتے، جے اقوام متحدہ (جس نے انسانیت کونام نماد منشور انسانی حقوق عطا کیا ہے)
کاسب سے یوا قانونی عضو نصور کیا جاتا ہے۔ اس لئے کہ اقوام متحدہ کی بین الاقوامی عدالہ یہ انسان کا دائرہ اختیار بھی محدود ہے، چنانچہ بین الاقوامی عدالت انسان عدالت کے دائرہ افتیار بھی محدود ہے، چنانچہ بین الاقوامی کی دفعہ سے (۱) میں صراحت کے افتیار (Competence of the Court) کی دفعہ سے (۱) میں صراحت کے ساتھ درج ہے کہ عدالت کے رویرو مقدمات کی فریق صرف ممالک ادر ریاستیں ہی ہو سکتی ساتھ درج ہے کہ عدالت کے رویرو مقدمات کی فریق صرف ممالک ادر ریاستیں ہی ہو سکتی ہیں۔ (۲)

ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ایک نا قابل تر دید حقیقت ہے کہ ''اقوام متحدہ''کو فی مقتدر ریاست نہیں جس کے فیصلے اوراحکامات لازمی طور پر رکن ممالک اور ریاستوں پر نافذ العمل اور واجب ہول، بلعہ ریاستول کوان کے اٹکار کاحق حاصل ہے۔

ڈاکٹررافیل (Raphael) کابے لاگ ادر حقیقت پیندانہ تبھرہ ملاحظہ سیجئے! "بیام نماد معاشی ادر ساجی حقوق کوئی بین الاقوای فرض ادر ذمہ داری عائد نہیں کرتے۔(۳)

<sup>\*\*</sup> 

<sup>1-</sup>Karl Mannheim / Diagonosis of ourt ime.London 1947. P.15 ۲- اتوام متحده کے متعلق بنیادی حقائق ص ۱۵، (شائع کرده دفتر اطلاعات اتوام متحده اسلام آباد ۱۹۷۳ء)

<sup>3-</sup>Raphael. D.D/ Political Theory and the Right of Man. P.96 مدر ملاح الدين ربيادي حقوق ص ۱۹۰۰ م

### دینی اور اسلامی نقطهٔ نظر

**€**r﴾

انسانی حقوق آج کی دنیا میں سب سے زیادہ زیر صف آنے والا موضوع ہے اور یہ مغرب کے ہاتھ میں ایک ایسافکری ہتھیار ہے، جس کے ذریعے وہ مسلم ممالک اور تیسری دنیا پر مسلسل حملہ آور ہے۔ مغرب نے انسانی حقوق کے بارے میں اقوام متحدہ کے چارٹر کومستمہ معیار کا درجہ دے کر کسی بھی معالمہ میں اس سے الگ رویۃ رکھنے والے تیسری دنیا اور عالم اسلام کے ممالک کو انسانی حقوق کی خلاف ورزی کا مر تکب قرار دینے کی مہم شروع کرر کسی ہے، جس میں اسے عالمی ذرائع ابلاغ کے ساتھ ساتھ ساتھ عالم اسلام اور تیسری دنیا میں اپنی ہم نوا لا ہنوں کا جمر پور تعاون حاصل ہے اور اس نظریاتی و فکری یلغار میں ملت اسلامیہ کے عقائد واحکام اور روایات واقد ار سب سے نیادہ مغربی دانشوروں ، لابیوں اور ذرائع ابلاغ کے حملوں کی ذریعی ہیں۔

اس کھکش میں جب ہم اسلام کے عقائد واحکام پر مغربی وانشوروں کے حملوں کا جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں یہ یلغار عقائد واحکام اور معاشرت کے تمام شعبوں پر محیط نظر آتی ہے اور اگر آپ گزشتہ ایک وہائی کے دوران چی آنے والے واقعات کو سامنے رکھتے ہوئے حالات کا تجزیہ کریں مے تو آپ کو صورت حال کا نقشہ کچھ یوں نظر آئے گا۔

سلمان رشدی کو مغرفی ممالک اور ذرائع المباغ نے صرف اس محار ناہے " پر آزادی رائے کا ہیر وہنا کے پیش کیا ہے کہ اس نے جناب رسالتہ آب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے ساتھ مسلمانوں کے بے پایاں عشق و محبت پر ضرب لگانے کی کوشش کی اور ملت اسلامیہ کے اس اجماعی عقیدہ کا دائرہ توڑنا جا ہا کہ جناب رسالتہ آب علیہ ہم قتم کے اختلاف، اعراض اور تنقید سے بالاتر اور فیر مشر وط الحاعت کا مرکز ہیں۔

ے ۔۔۔۔۔ تسلیمہ نسرین صرف اس''جرائت رندانہ'' پر مغرب کی آگھوں کا تارائن مجٹی ہے کہ اس نے قرآن کریم کے ناقابل تقیر و تبدل ہونے کے عقیدہ پریہ کمہ

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

کر ضرب لگانے کی کو مشش کی کہ آج کے حالات کی روشنی میں قر آن کریم میں ترامیم کی ضرورت ہے۔

معاشرتی جرائم کی اسلامی سزاؤل، ہاتھ کا پنے ، سنگار کرنے اور کوڑے مارنے کو انسانی حقوق کے منافی قرار دیا گیاہے، پاکستان کی عدالت عظیٰ میں مجرم کو کھلے معدول سزاد ہنے کو انسانی حقوق کی خلاف ورزی گر دانا گیاہے اور پاکستان میں مرائے نام نافذ چنداسلامی تحریراتی قوانین کو ختم کرنے کے لئے امریکہ کی طرف سے مسلسل دباؤ ڈالا جارہاہے۔

تو بین رسالت (صلی الله علیه وسلم) پر سزاک قاندن کو انسانی حقوق کے منافی قرار دیا گیاہے اور اس قانون کے خاتمہ کے لئے دباؤ ڈالنے کے ساتھ ساتھ مغربی حکومتوں کی طرف سے تو بین رسالت (صلی الله علیه وسلم) کے سر تکب افراد کی حوصلہ افزائی اور پُٹت پنائی کاسلسلہ جاری ہے۔

سب قادیانیت کو اسلام سے الگ فد جب قرار دینے اور قادیانیوں کو اسلام کا نام اور مسلمانوں کے فد جس شعائر کے استعال سے روکنے کے قانونی و آئینی اقتدامات کو بھی انسانی حقوق کے ساتھ جوڑدیا گیاہے اور قادیانیوں کو مظلوم قرار دے کرامریکہ کی طرف سے ان کے خلاف فد کورہ اقدامات واپس لینے پر ذورویا جارہا ہے۔

…… اسلام کے معاشر تی اور خاند انی نظام کو معاشر ت کے موجودہ عالمی نظام کے منافی قرار دیا جارہا ہے اور خاند انی زندگی کے بارے میں ہیشتر مسلم ممالک میں مر ذجہ قوانمین کو عالمی معیار کے مطابق بدل دینے کی تلقین کی جاری ہیں مر ذجہ قوانمین کو عالمی معیار کے مطابق بدل دینے کی تلقین کی جاری ہے، جس میں شادی کے لئے نمہ بب کی شرط کو ختم کرنے، آزادانہ جنسی تعلقات کے بھر پور مواقع کی فراہمی، ہم جنس پرستی کو قانونی طور پر تشلیم کرنے اور بن میابی ماؤں اور تا جائز چوں کو ساجی شخط فراہم کرنے کے تقاضے کھی شامل ہیں۔

۔۔۔۔۔ علام سے عقائد واحکام کے ساتھ مسلمانوں کی غیر مشروط اور و فادارانہ محتمد دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

191

واہستگی کو "بنیاد پرسی" قرار دیا جارہا ہے اور الی دینی تحریکات پر "وہشت گردی" کا لیبل چہپاں کر کے انہیں عالمی ذرائع الملاغ کے ذریعہ مسلسل کر دار کشی کا نشانہ ہایا جا رہاہے جو متعدد مسلم ممالک میں اسلامی عقائدوا حکام کے ساتھ واہستگی کی ہاء پر ریاستی تعدید کا نشانہ بینے کی وجہ سے اپنے دفاع میں جھیار اٹھانے پر مجبور ہوئی ہیں۔ یا غیر مسلم ممالک میں موجود مسلم اقلیتوں کی آزادی اور ان کے اسلامی تشخیص کے تحفظ کی جدوجہد میں ان کاساتھ دے رہی ہیں۔

یہ ہے ایک سرسری خاکہ ، مغرب کی طرف سے اسلام اور مسلمانوں کے بارے میں سامنے آنے والے اعتراضات اور تقاضوں کا جو گزشتہ ایک عشرہ کے دوران منظم مهم اور مربوط نظریاتی جنگ کی شکل اختیار کر چکے ہیں اور جن کے سامنے مسلم ممالک کی ہیشتر کو مثیں ''سپر انداز'' ہوتی چلی جارہی ہیں۔

اس نظریاتی معرکہ اور فکری جنگ میں بنیادی حیثیت اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے چارٹراور جنیواانسانی حقوق تمیشن کے فیصلوں اور قرار دادوں کو حاصل ہے۔ "انسانی حقوق کا چارٹر"متن ہے اور جنیوا کنونشن کے فیصلے اور قرار دادیں اس کی شرق ہیں جواس نظریاتی جنگ میں مغرب کے ہاتھ میں ایک مضبوط بتھیار کاکام وے رہی ہیں۔ مغرب کا کہنا ہے کہ اقوام متحدہ کی رکنیت انتقار کرنے والے تمام ممالک نے انسانی حقوق عکے اس چارٹر پر دستخط کر کے اسے تشکیم کر لیاہے ،اس لئے وہ اس کے پاہند ہیں اور جن ممالک میں اس چارٹر کے منافی قوانین نافذ ہیں وہ اس بن الاقوامی معاہدہ کی خلاف در زی کررہے ہیں ،اس لئے یہ ضروری ہے کہ تمام ممالک خواہ دہ مسلمان ہوں یا غیر مسلم اس عالمی معاہدہ کی پاہدی کریں اور اپنے اپنے ملک میں رائح قوانین میں ترامیم کر کے انہیں اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے چارٹر کے ساتھ ہم آہنگ کریں۔ به جار شرورا صل مغرلی فلسفهٔ حیات اور ویسرن سولا تزیشن کا نقطه حروج ے، جس کے پیچھے یہ سوچ کار فرما ہے کہ ند ہب کا تعلق صرف عقیدہ، عبادت اور اخلا تیات ہے ہے جس میں ہرانسان آزاد ہے کہ وہ عقیدہ عبادت اور اخلا تیات میں جو

ر جهادت کو دلا الفته کوزین موتنوع و مدخود اقع خواتات مجموع شدمایر مقت آن لازن و کتیمها کو کی

اور اتھارٹی کسی قتم کا تعرض نہ کرے ، البتہ انسانی زندگی کے اجھائی معاملات مثلاً سیاست ، قانون ، ایڈ منسٹریشن ، تجارت ، ذراعت اور معیشت کے ساتھ فد ھب کا کوئی واسطہ نہیں ہے اور ان امور میں ہر قوم اپنے اجھائی یا اکثریتی ربھانات کے مطابق کوئی بھی نظام انھتیار کر سکتی ہے اور وہ نظام فد ہب کی کسی بھی قیدیا چھاپ سے آزاد ہوگا اسے اصطلاحی طور پر سیکولرازم سے تعبیر کیا جاتا ہے اور اس سیکولرازم کو قبول کرنے کا ہم سے نقاضہ کیا جارہا ہے۔

ا قوامِ متحدہ کے منشور انسانی حُقوق کی اسلام سے متصاد م اور اسلامی عقائد و نظریات کے منافی د فعات

اقوام متحدہ محے انسانی حقوق کے چارٹر کی پہلی دفعہ میں تمام انسانوں کو
آزادی اور حقوق کے ساتھ ساتھ بھر ہم میں بھی برابر قرار دیا گیا ہے۔ جبکہ اسلام تمام
انسانوں کو بھر ہم کا بکسال مستحق تشلیم نہیں کر تا۔ اس کا اصول " ان اکو مکم عند
الله اتفکم" ہے کہ جو اچھے کر دار کا حامل ہے وہ بھر ہم کا مستحق ہے اور جس کا کر دار
انسانی اخلاق کے مطابق نہیں ہے وہ بھر ہم کا حق دار نہیں ہے۔ اس پس منظر میں چارٹر
انسانی اخلاق کے مطابق نہیں ہے وہ بھر کی اسلامی سز اور کو غیر انسانی قرار دینے کی وجہ بھی
کی دفعہ ۵ کا جائزہ لیا جائے تو جرائم کی اسلامی سز اور کو غیر انسانی قرار دینے کی وجہ بھی
سمجھ میں آجاتی ہے۔ دفعہ ۵ کا عنوان ہے "تشد و کا خاتمہ "اور اس میں کہا گیا ہے کہ اسلامی منایا جائے گا اور کسی ہفض
سمجھ میں آجاتی ہے۔ دفعہ ۵ کا عنوان ہے "تشد و کا خاتمہ "اور اس میں کہا گیا ہے کہ اسلامی منایا جائے گایا ایس
سمجھ میں آجاتی ہے ساتھ غیر انسانی اور ذاتت آمیز سلوک نہیں کیا جائے گایا ایس

سویا اقوام متحدہ کے منشور کے مطابق کسی مجرم کودی جانے والی سز اکا تشدی اور تذلیل کی تعمیر ش سے خالی ہونا منروری ہے اور جس سرا امیں ان میں سے کوئی عضر معملم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتب محن انبانيت أور انباني حقوق

موجود ہوگاوہ انسانی حقوق کے منافی قرار پائے گی، اسی ماپر ہاتھ کا شخے، کوڑے مار نے اور سنگسار کرنے کی سزاؤں کو انسائی حقوق کے خلاف درزی سے تعبیر کیا جاچکا ہے۔ جبکہ اسلام میں جرائم پر سخت سزاؤں کا مقصد ہی ہیہ ہے کہ مجرم کو نصیحت ہو اور دیکھنے والے اس سے عبرت پکڑیں۔ اس کے بعد چارٹر کی دفعہ ۱۲ پر ایک نظر ڈال لیجئے جس میں کہا گیاہے کہ:

'' پوری عمر کے مردول اور عور تول کو نسل قومیت یا ند بہب کی گئی تحدید کے بغیر باہم شادی کرنے اور خاندان کی بنیاد رکھنے کا حق حاصل ہے، شادی، دوران شادی اوراس کی تمنیخ کے سلسلہ میں وہ سادی حقوق رکھتے ہیں۔''

اس دفعہ پس اسلامی تعلیمات کی روسے چندبا تیں غور طلب ہیں، پہلی بات یہ کہ پوری عمر سے کیا مراد ہے ؟ کیونکہ اسلامی احکام میں شادی کے لئے عمر کی کوئی قید نہیں ہے، دوسر می بات یہ کہ '' نہ بب کی کسی تحدید کے بغیر ''کا مطلب واضح ہے کہ کوئی مسلمان مرد کسی بھی غیر مسلم عورت سے اور کوئی مسلمان عورت کسی بھی غیر مسلم مرد سے شادی کر سکتی ہے۔ جبکہ یہ اسلامی تعلیمات کے یکسر منافی ہے۔ تیسری بات یہ کہ شادی کی تمنیخ کے سلسلہ میں دونوں کے مساوی حقوق کا تصور بھی اسلامی احکام کے خلاف ہے۔ کیونکہ اسلام نے طلاق کے بارے میں واضح تر جیجات قائم کی ہیں اور دونوں کو یکسال حقوق بھر حال نہیں دیے ہیں۔ اس کے ساتھ چارٹر کی دفعہ ۲۵ کی شق تاکو بھی شامل کرلیں، جس میں کما گیا ہے کہ :

"اں اور ہے کو خصوصی توجہ اور مدد کاحق حاصل ہے۔ تمام ہے خواہ وہ شادی کے نتیج میں پیدا ہوئے ہوں یا بغیر شادی کے پیدا ہوں، یکساں ساجی تحفظ سے بھر ہور ہونے کاحق رکھتے ہیں۔"

اور ان دونوں دفعات کے ساتھ گزشتہ یرس قاہرہ میں منعقد ہونے والی اقوام متحدہ کی بہود آبادی کا نفرنس کی سفارشات کو بھی سامنے رکھیں جن میں تمام ممالک سے نقاضہ کیا گیا ہے کہ وہ اپنے عوام کو آزادانہ جنسی اختلاط کے مواقع فراہم محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرہ موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

اب آپ ان تمام امور کے اشر ّاک کے ساتھ خاندانی زندگی ہے متعلقہ قوانین کے بارے میں اس "عالمی معیار "کو سیجھنے کی کو شش کریں، جسے اپنانے کی تمام ممالک کو تلقین کی جار بی ہے اور یہ تقاضا کیا جار ہاہے کہ اگر کسی ملک میں اس معیار کے خلاف عاکلی قوانین نافذ ہیں تووہ ان میں ترامیم کر کے انہیں اس عالمی معیار کے مطابق وُھال لے إ

کم و بیش کی صورت حال آزادیٔ ضمیر، آزادیٔ عقیده، آزادی رائے اور آزادیٔ اظہار کے حوالہ سے انسانی حقوق کے ند کورہ چارٹر کی تصریحات کی بھی ہے، جو چارٹر کی دفعہ ۸ ااور ۱۹ میں ان الفاظ کے ساتھ بیان کی گئی ہیں:

"بر محض کو آزادی خیال، آزادی مغیر اور آزادی ند بب کاحق حاصل ہے، اس حق میں اپنا ند بب اور عقیدہ تبدیل کرنے اور انفرادی و اجتماعی طور پر علیحدگی میں یا سب کے سامنے اپنا ند بب یا عقیدے کی تعلیم، اس پر عمل کرنے، اس کے مطابق عبادت کرنے اور اس کی پابندی کرنے کی آزادی کاحق شامل ہے۔"

''ہر مخض کو آزادی رائے اور آزادی اظهار کاحق حاصل ہے ،اس حق میں بلا مداخلت رائے رکھنے کی آزادی اور بلا لحاظ علاقائی حدود کسی بھی ذریعے سے اطلاعات نظریات حلاش کرنے ، حاصل کرنے اور انہیں دوسروں تک پہنچانے کی آزادی شامل ہے۔''

ان دونوں د فعات پر ایک بار پھر غور کر لیجئے اور سلمان رشدی، تسلیمه نسرین، پاکتان کے چند مسیحی گتاخان رسول اور قادیانیوں سمیت ان تمام طبقوں اور گرویوں سمیت ان تمام طبقوں اور گرویوں سکے میند حقوق کا جائزہ لیجئے جن کی پالی کاڈ منڈور اپیٹ کر مغرب کی حکومتیں معتقد دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

اور ذرائع الماغ انانی حقوق کے حوالہ سے مسلمانوں کے عطرز عمل کو مسلسل ہدف تقید ہارے ہیں۔(۱)

ا قوام متحدہ کے منشورِ انسانی حُقوق اور خطبہ حجّۃ الؤ داع کا

# ﴿ نَقَالَى جَائِزه ﴾

اقوام متحدہ کے "منشورانسانی حقوق" پر خود مغرفی مقیقین اور مفکرین کے منصفانہ تجریوں اور ان کی قانونی مقبر انہ آراء کی روشن میں بیر حقیقت واضح ہو چک ہے کہ بین الا قوامی سطح پر انسان کی اجتماعی کو ششیں بھی اس کے لئے براو قار اور آبر و مندانہ زندگی کی کوئی ضائت میا شیں کر سکیں۔وہ اپنے اپنے ملکوں میں حکومتوں کی قرمانی کے سامنے جتنا ہے ہیں و بے اختیار پہلے تھا آتا ہی آج بھی ہے۔بلعہ حکومتوں کے دائر ہ کاراور اس کے اختیارات میں مسلسل وسعت واضافے نے بنیادی انسانی حقوق اور شہری آزادیوں کوبالکل بے معنی ہماویا ہے۔

منشور انبانی حقوق کی حیثیت ایک خوشما دستاویز سے پھھ زیادہ نہیں، اس میں حقوق کی ایک فہرست تومرسب کر دی گئی ہے، لیکن ان میں سے کوئی ایک حق بھی اپنے پیچھے توت نافذہ نہیں رکھتا۔ یہ نہ ریاستوں پر قانونی پاہمدی عائد کر کے انہیں بنیادی حقوق سلب کر لینے سے بازر کھنے کا کوئی اہتمام کر تاہے اور نہ کسی فرد کے غصب

بیادی طون سب رہیے سے بادر سے 8 نوی ہمام کر ناہے ،ورت کی طب شدہ حقوق کی بازیانی کے لئے کسی قانونی جارہ جوئی کا کوئی نظام میا کر تا ہے۔ اس طرح میہ منشور تحفظ انسانی حقوق کے معاملہ میں بالک<u>ل باکار</u> اور نا قابل

اعتاد دستاویز ہے۔ اس منشور کی حیثیت سر اسر اخلاقی ہے، قانونی نظلے نظر سے اس کا کوئی وزن دمقام نظر سے اس کا کوئی وزن دمقام نہیں۔ اس کے بالقابل انسانیت کے محسن اعظم میں۔

ارسه ما بى الشريد سو جرانواله ، (مولانا زابد الراشدى ر مضمون ، اقوام متحده كاانسانى حقوق كا محكم دلائل سي مزين متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مكتب عطا کردہ انسانی حقوق اپنے بیچھے مئو ترسر بوط منظم توت نافذہ رکھتے ہیں۔ انسانی حقوق اسلام کے نظریۂ حیات کا لازمی اور وائی حصہ ہیں، جنہیں حقوق العباد کے زمرے میں احکامات، تعلیمات اور انتمائی تاکیدی ہدایات کے ساتھ عملی نفاذ اور تحفظ کی بقینی اور حتی صانت فراہم کردی گئی ہے۔

بمحن انسانیت علی کا فراہم کردہ تسوّر و نظریہ انسانی حقوق جس کی انتائی اواضح اور عملی صورت میں پوری اور رہتی و نیا تک کے انسانوں کے لئے ایک جامع ، ہمہ گیر اور دائمی "منشور انسانیت" ہے جو محض اقوام متعدہ کے نام نماد "منشور انسانی حقوق" کی طرح فردیا افراد کو مملکت یا حکم انوں کے حوالہ نہیں کرتی ، بلحہ معمولی ہے معمولی حق کی سلبی پر بھی حکمر ال عام انسانوں کے سامنے جواب وہ ہے اور حکمر ال کے سامنے انتائی قوت و اقتدار اور حکمر انوں کے علمر ان خالق کا نئات رہ السمّوات والاً رض ، مقدر اعلیٰ کی ذات موجود ہے۔ جس کے سامنے نہ صرف وہ بلحہ پوری انسانیت جواب دہ ہے۔

انسانی تاریخ کے بے نظیر اور مثالی مسلم حکر ال مُر اور سول (عَلَیْتُ ) سید تا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنه کا عمد خلافت ۱۳ او تا ۲۳ و رسم ۱۳ و تا ۲۳ و ، جن کی مملکت کا کل رقبہ ۲۲ ۵ ۳ مربع میل تھا۔ جو شام ، مصر ، عراق ، جزیرہ ، خزستان ، عراق عجم ، آرمینیہ ، آذربائجان ، فارس ، کرمان ، خراسان ، مکران (جس میں بلوچتان میں شامل تھا) اس اقلیم سلطنت کے بلا شرکت غیرے حکر ال سید نا فاروق اعظم رضی اللہ کا دورِ خلافت علی منهاج النبوت ، رعایا اور حکر ال یا فرد اور ریاست کی حیثیت کی تعیین اور حکر ال خلیفة المسلمین کا عوام اور عام مسلمانوں کے سامنے جواب دہ ہونے کی انسانی تاریخ کی روشن دلیل ہے!

'' حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک موقعہ پر عوام کی توت احتساب کی آزمائش کے لئے دوران خطبہ کما کہ بیس معاملات میں ڈھیل اختیار کردں تو تم کیا کرو گے ؟ حضرت بعثیر بین سعد ؓ نے تکوار سونت کر کما کہ ہم تہیں سیدھا کردیں گے، چھزیت عمر دنا سے ماری مندوع و منف داوہ صوبات کی مشاقل مصل آن کوئی معمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خوش ہو کر کہا کہ الحمد للہ! قوم میں ایسے افراد موجود ہیں کہ میں ٹیڑھا چلول توسیدھا کر دیں گے۔''(ا) اسی بات کا اثر تھا کہ ایک موقعہ پر جبکہ آپ کسی مسئلے پر تقریر کر رہے تھے ایک معمولی ساختص دران تقریر کھڑا ہو کر تلخو کر خت لہے میں یوں گویا ہوا! '''اتق اللّٰہ یا عمر!اے عمر!اللہ سے ڈرو''

ایک ہی تقریر میں ایک ہی فخص نے یہ مداخلت باربار کی تو تمام حاضرین اس بے محابا انداز تنقید پر چراغ پا ہو گئے اور جاہا کہ اس کا منہ کر دیں، عرب و مجم کا عادل و مضف وہ حکر ال جس کے نام سے قیصر و کسرئ کے دل وہل جاتے تئے، وہ مدہ ہُ مکومن کمال صبر سے بد سر منبریہ زہری کچھو کے مسلسل سہہ رہا تھا اور آف تک نہیں کر رہا تھا، لوگوں کے اشتعال پر خفا ہو گیا نہیں نہیں۔ خوف و مخشیت میں، ڈوہی ہو کی آواز حضر ت عمر رضی اللہ عنہ کے منہ سے بے تابانہ لکلی نہیں۔ کہنے دو، آگر یہ لوگ نہیں کہیں محرف ہیں اور ہم نہ سین تو، ہمارا معرف کوئی نہیں۔ (۲)

باز نطینی دربار ہے وابسۃ اہتدائی عمد کے مسلمان سفیر حضرت معاذین جبل ؓ نے ان الفاظ میں اسلام کا جہوری تصور پیش کیا!

" ہمارا خلیفہ ہمیں میں ہے ایک ہے۔ جب تک وہ ہماری کتاب (قرآن) پر عمل کرے گااور ہمارے پیغیر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلے گا ہم اسے اپنا خلیفہ مانیں کے ، ورنہ ہم اسے الگ کر دیں گے ۔ اگر وہ دیں گے ۔ اگر وہ وہ زنا کرے گا ہم اسے ملاک کر دیں گے ۔ اگر وہ کسی کو پر ابھلا کے گا تو اسے بھی پر ابھلا کہا جائے گا ۔ اگر وہ کسی کو پر ابھلا کے گا تو اسے بھی پر ابھلا کہا جائے گا ۔ اگر وہ کسی کو مرر پنچائے گا تو اسے معاوضہ دینا پڑے گااس کی حیثیت ہم میں

ہے ہرایک کی ماند ہے۔ (۳)

۱۔ شبلی نعمانی رالفاروق، مطبوعہ نامی پرلیس کا نپورانڈیا ۹۸ماء (طبع قدیم)، ص ۵۱۱، ۲۔ قاضی ابو یوسف رکتاب الخراج، طبع بولاق ۴۰۳۱ھ، المجزیرة الرسمیه اللبادیة، ص ۷، سر رو در پر کانل سے اوز ان متنوع و پر بینفیرد، موضوعات بیز پرشتا بیان وات واز لافن میکانیو

پیغیر اسلام علی کے عطاکردہ انسانی حقق اسلامی دستور حیات کا جزولا یغک ہیں اور اس کے نفاذ کی ذمہ داری دین اسلام نے مسلم حکر انوں اور اولولامر افراد پر عائد کی ہے، یہ نظریہ و دستور حقق اقوام متحدہ کے نام نماد "منثور انسانی حقق "کی طرح محض رسی اور علامتی دستاویز حقق نہیں اور نہ ہی قوت نافذہ کی عدم موجود گی کا معتکہ خیز مسئلہ یمال نظر آتا ہے بلعہ یہ ایک ایسے انسانیت کے محن اعظم علی کے عطاکردہ منثور اعظم ہے، جو صرف خطہ عرب کے لئے، یا عرب قوم و مخصوص عمد کے لئے نہیں، بلعہ اسلام کے پیغیر حضرت محمد علی ایک کے انسانی کے انسانوں کے لئے ہمیں بلعہ اسلام کے پیغیر حضرت محمد علی کے اور انسانی انسانوں کے لئے ہمیر و نذیر ماکر مجمع کے اور یوں آپ علی کا عطاکردہ منثور انسانی حقوق بلا تفریق پوری انسانی دنیا کے لئے ہاور آپ علی کے ان حقوق کی ذمہ داری اور نفاذ کے لئے مسلم حکم انوں کو پامد فرمایا ہے۔

اس طرح یہ کمناایک نا قابل تر دید حقیقت ہے کہ اسلام کے نظریہ حیات اور ا انسانی حقوق کے پس پر دہ اور اس کے اوپر قوتت نا فذہ موجو د ہے اور اس کے نفاذ کی ذّمہ دار می ان پر عاکد کی مجنی ہے۔

جانظین پیبر ظیفہ اقل سید ناصد بین اکبر رضی اللہ عند نے سقیفہ بنی ساعدہ بیل ۱۱ رہے الأول اور معطابی عبون ۱۳۲ ء بیعت عامد کے بعد مجد نہوی علیہ کے منبر پر تاریخی خطبہ خلافت دیا۔ جس کے بارے میں ائن سعد نے لکھا ہے کہ اس خطبہ میں آپ نے عام انسانوں کے حقوق کے بیجیے نافذہ حکر ال کی شکل میں ہوگی اور عکر ال عام انسانوں اور رعیت کے حقوق کے نفاذ کا پاہد اور جواب دہ ہے اس اسلای فلفہ کی حقیقت کی وضاحت صراحت کے ساتھ ذکر کرتے ہوئے خالق کا نئات کی حمرو فلفہ کی حقیقت کی وضاحت صراحت کے ساتھ ذکر کرتے ہوئے خالق کا نئات کی حمرو شاور دووسلام کے بعد فرمایا!

امابعد! ایهاالناس! فإنی ولیت علیکم ولست نجیرکم فان احسنت فاعینونی، وان اسات فقومونی، الصدق میلیند، والکذب خیاند، والطعیف منکم قوی

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

عندى حتى اريح علة، انشاء الله، والقوى فيكم ضعيف حتى آخذ منه الحق انشاء الله ..... اطيعونى ما اطعت الله ورسوله، فإذا عصيت الله ورسوله فلاطاعة لى عليكم ، (١)

"الوقوا میں تمہاراامیر ہادیا گیا ہوں اور میں تم سے بہتر نہیں ہوں، پس آگر میں اچھاکام کروں تو تم میری مدد کرو، آگر ہراکام کروں تو تم میری مدد کرو، آگر ہراکام کروں تو تم میری مانت ہے اور جھوٹ خیانت، تم میں جو کمز ور ہے وہ میرے نزویک طاقتور ہے۔ چنانچہ میں اس کا شکوہ دور کردوں گا، اور تم میں جو طاقتور ہے وہ میرے نزدیک کمز ور ہے، چنانچہ اس سے حق لوں گا (طاقت ورکی ذور آوری، زورد سی اور کمز ور و مظلوم کے حقوق کا استصال کرنے والوں کے خلاف گویا علان جماو ہے۔) سب جب میں اللہ اور اس کے رسول علی کی اطاعت کرواور جب میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی جب میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کروں تو تم میری اطاعت کرواور حرف تو تم یہ میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کروں تو تم پر میری اطاعت فرض نہیں۔ "

طلیفہ اول حضرت او پر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے اس تاریخی خطبہ خلافت کے یہ اقتباسات انتائی فصاحت وبلاغت اور جامعیت کے ساتھ اس حقیقت کی ترجمانی کر رہے ہیں کہ اسلامی ریاست کا مقتدراعلی جو حکر ال کی صورت میں عوام کے اوپر جاکم ہے وہ بھی عام انسانوں کے سامنے جواب وہ اور انسانی حقوق کی پامالی اور عدم نفاذکی صورت میں قابل احتساب ہے ، نیزر عایا اور عام انسانوں کے بنیادی حقوق کی فدمة واری اور قوتت نافذہ اس کے ذمہ ہے۔

 $^{2}$ 

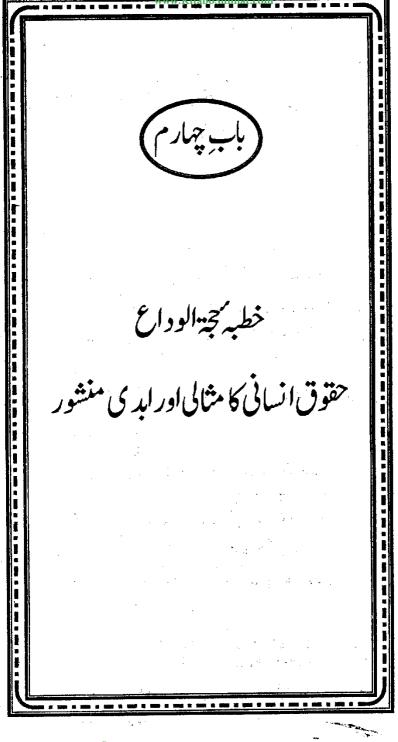

### باب چېارم

#### خطبهٔ گُخة الو دَاع ، حُقو قِ انسانی کا خطبهٔ گُخة الو دَاع ، حُقو قِ انسانی کا مثالی اور ایدی منشوُر

2 + 7

﴿ تاریخی اور تختیقی جائزه﴾

''خطر بُجَةِ الودَاع''اور مغرب کے نظریہ انسانی حقوق کے نقابلی اور تغییدی جائزہ کے بعد ''خطر بُجَةِ الودَاع'' کے انسانی حقوق سے متعلق و فعات اور تعلیمات کا جائزہ کے بعد ''خطر بُجَةِ الودَاع'' کے انسانی حقوق سے متعلق و فعات اور تعلیمات کا جائزہ بیش کیا جا تا ہے تاکہ انسانی حقوق کے اس وائمی اور و شنی میں تحقیق اور تقابلی جائزہ بیش کیا جا تا ہے تاکہ انسانی حقوق کے اس وائمی اور عالمی منشور ''خطبہ بُجَةِ الودَاع''کی تاریخی اہمیت اور محسن انسانیت میں عظمت واضح ہو سکے۔

ذیل میں حقوق انسانی کے نبوی منشور ''خطبۂ مجتة الو دَاع''کی د فعات سے تر تیب واربعت کی جاتی ہے۔

مُحُن انسانیت کے عطا کر دہ خُقوق کا تہذیب

ا قوام اور نداہب عالم سے تاریخی اور نقابگی جائزہ جان ، مال ،عربت و آہر واور اولا د کے شحفظ کاحق :

أيهاالناس ..... انّ دماء كم وأموا لكم و أعراضكم

وابشاركم و اولادكم حرام عليكم(١)

"اے لوگو! بلاشبہ تمهارے خون، اور تمهارے مال، تمهاري

ا ـ اتن بشام / السير ة النوبية ، مؤسسة علوم القر آن ، بير وت ، ۲ / ۲۰۳ ، ابن سعد / الطبقات الكبرى، وار صاور بير وت ، ۲ / ۱۸ ۳ / ۱۸ ، ابن عبد البر / الدر في اختصار المغازي والسير ،

ف، ۱۳۰۳ ه، ش ۳۲۳،

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

عزیتی ، تمہاری جانیں اور تمہاری اولاد باہم ایک دوسرے کے لے قابل احرام بین"

جان، مال، عزبت و آمر واور اولاد کے تحفظ کے حق کے اس اعلان سے قبل عمد جاہلیت (اسلام ہے قبل عرب معاشرہ) کد تاریخ و تہذیب کا مطالعہ سیجئے ، جہال ند کسی انسانی جان کے تحفظ کی ضانت تھی، نہ جائیداد، آل اولاد، اور عربت نفس کے تحفظ كاكوئي تصور موجود تھا۔

﴿ انبانیت کے محن اعظم حفرت محمر مصطفّی عَلَیْقَ نے انبانیت کو سب ہے پہلے جال کے تحفظ کا حق ، مال کے تحفظ کا حق ، عرزتِ نفس کے تحفظ کا حق ، خاندان کے تحفظ کا حق اور اجماعی طور پر پورے انسانی معاشرے کے تحفظ کے حقوق کا نہ صرف رسی اطلان کیابلحہ یقین طور پر اس کے عملی تحفظ اور نفاذ کی یقینی اور حتی منانت فراہم کر کے جبر واستبدداد اور استحصالی معاشرہ میں انسانیت کو انسانی حقوق و فرائض کی ایدی تعلیمات سے متعارف فرمایا ) ذیل میں ان کاتر تیب وار تاریخی جائزہ چیش کیا جاتا ہے۔

محن انسانیت ﷺ کے قائم کروہ مثالی معاشرہ سے قبل عمد جاہلیت میں عرب قبائل کی کوئی مرکزی تنظیم نہ تھی، معمولی می اشتعال انگیزی ہے جنگ شروع موتی اور نسل در نسل جاری رجی، اور انسان و شمن وحشانه جنگون

میں سکڑوں گھرانے مرباد ہونچکے تھے۔، قتل و سفای و در نداگی اور انہامیت کے

خلاف تکلین جرائم کاار تکاب ان کے موروثی اخلاق بن چکے تھے۔

ہر قبیلہ دوسرے قبیلہ کے مال و دولت ، مویش اہل و عیال پر بھی واکہ ڈالنے کے لئے تیار رہتا تھا، تا جردل اور سود اگروں کے قافلے بغیر کسی بھاری انعام كے كى ميدان سے سلامت كزر نيس سكتے تھے۔ ايك قبيلہ دوسرے قبيلہ كى عور توں اور چوں کو پکو کر کسی دوسرے کے ہاتھ فرو خت کر دیتا تھا۔ اور مویشیوں كوماتك كرلے جاتا كا۔(1)

اسلام کی تاریخ اس امر کی گواہ ہے کہ محن انیانیت ﷺ نے اس منشور انبانیت کوامت مسلمہ کے لئے قابل عمل مایا،اور غیر مسلم اہل ذیمہ بھی تی کرحت ے اس اطان کے قین سے محروم ندرو تھے۔

ال فيلى نعمانى رسيرت الني تلك ، مهر ١٥٥ م

جائشن پیبر ظیفر اوّل سدّ ما صدیق اکبر رمنی الله عنه جب سمی مخص کو کی ذِمة داری سو پنج یا سی عمده پر اس کا تقرر فرماتے تو اس کے متعلقہ فرائفل ایک ایک کرے متاتے اور اس سے عمد لیتے کہ وہ اس پر عمل پیرا ہوگا۔

ی یے دو اسامہ بن زیڈی قیادت میں آپ سے کے جو افکر (ربع الأوّل الله مربون کے جو افکر (ربع الأوّل الله مربون ۲۳۲ء) عرب دشام کی سرحد پر روانہ فرمایا تو آپ سے کے نام کو روکا۔ اور فرمایا!

لوگو! ..... ذرا شمرو! میں تہیں دس باتوں کی تعیمت کرتا ہوں تم انہیں یادر کھو، الے خیانت نہ کرنا، ۲ سر کشی نہ کرنا، ۳ له د شمنوں کے ہاتھ پاؤں نہ کا ثنا، س پھوٹے ہے، ۵ لوڑھے اور ۲ سورت کو قمل نہ کرنا، ہاں تم ایسے لوگوں سے دوچار ہو گے جنہوں نے اپنی زندگی عبادت خانوں کے لئے وقف کردی ہے، تم ان لوگوں کو پچھ نہ کہنا اور ان کو ان کے حال پر چھوڑ دینا۔ (۱)

خلیفۂ دوم سیّرنا فاروق اعظم رضی الله عنه نے لکتے بیت المقدس ۱ اھر ۱۳۷ء کودہاں کے عیسائی اہل ذِمة سے جو معاہدہ کیاجو حسب ذیل ہے!

" یہ وہ امان ہے جو خدا کے ہدہ امیر المئو منین عرائے ایلہ کے لوگوں کو دی، یہ امان ان کی جان، مال، گرچا، صلیب، تشر رست، ہمار اور ان کے تمام فد جب والوں کے لئے ہے۔ اس طرح پر کہ ان کے گرجاؤں بیں نہ سکونت کی جائے گی، نہ وہ ڈھائے جائیں ہے، نہ ان کو یا ان کے احاطہ کو بچھ نقصان پنچایا جائے گا، نہ ان کی صلیوں اور مال بیں بچھ کی کی جائے گی، نہ ان کی صلیوں اور مال بیں بچھ کی کی جائے گی، نہ ان بی صلیوں اور مال بیں بچھ کی کی جائے گی، نہ ان بی صلیوں اور مال بیں بچھ کی کی جائے گی، نہ ان بی صلیوں اور مال جی کہ کی کی جائے گی، نہ ان بی صلیوں اور مال جی کہ کی کی جائے گی، نہ ان بی صلیوں اور مال جی کے کہ کی کی جائے گی، نہ ان بی صلیوں کی جائے گا، نہ ان بی کے کئی کی خوالے کی کہ نہ ان بی کے کئی کی خوالے کی کہ نہ ان بی کے کئی کی خوالے کی کہ نہ ان بی جی کی کو نقصان پنجایا جائے گا، نہ ان بی حالی کی کی کی کو نقصان پنجایا جائے گا۔ (۲)

عبد فاروتی (۱۳۱هه ۱۳۳۰ هر ۱۳۳۰ م ۱۳۵۰ میں غیر مسلم ذمیوں کی ا- این جریر طبری بر تاریخ طبری، (تاریخ الأیم والملوک) مطبعه حسینیه معر (س نن)، ۲ر ۱۲۳ م، ۲ شبلی نعمانی برالفاروق، الائیڈ بک ممینی جامعہ کراچی ۱۹۸۲ م، ۱۳۹۰ می ۱۳۹۲ م محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ عزت و آبر و کااتنا ہی تحفظ کیا جاتا تھا جتنا قدر مسلمان کی عزت و نا موس کا۔

عمیرین سعد جو محمس کے مورنر نتے اور زہد و تقدیں ویڑک دنیا میں تمام عمد بداران خلافت میں کوئی ان کا ہمسر نہ تھا۔ ایک دفعہ ان کے منہ ہے ایک ذی (اسلامی ریاست کاغیر مسلم شہری) کی شان میں یہ لفظ لکل گیا''انخزاک اللہ''اللہ کجتے رسواکرے، اس پرانہیں اس قدر ندامت اور تأسف ہواکہ حضرت عمر کی خدمت میں صاضر ہوکر مستعفی ہو مجلئے۔(ا)

امانت کی ادا نیگی اور ملکیت کے تحفظ کا حق

فمن كانت عنده أمانة فليؤ دّها الى من ائتمنه عليها، الدّين مقضى، و العَارِيَة مودّة، والمنحة مردودة، والزّعيم غارم (٢)

"جس كى پاس كى كى امانت جواسے چاہئے كداس كى امانت ادا كرے، قرض اداكيا جائے، عارياً لى جوكى چيز واپس كى جائے، اور دودھ كے لئے بديہ لى جوكى اونٹنى دودھ سے استفادہ كے بعد دا پس لوٹائى جائے، اور ضامن ضانت كا قدردارہے۔"

مندرجہ بالا فرمان کے ذریعہ انسانوں کے مال وجائیداد، مکیت کے تحفظ کی بھتی، غیر مشروط منانت کی فراہمی کے ساتھ ''انسانی حقوق'' کے اہم رکن''حق مکیت'کا علان کیا گیا، جسے انسانی حقوق میں بنیادی اہمیت حاصل ہے۔

امانت، قرض اور عاریت کی ادائیگی کی واضح تعلیمات دے کر ر مالتا ب علی نے ''حق مکیت''کی اہمیت کی وضاحت، اس کے تحفظ کی ضانت اور واپسی کو بیتنی مانے کے لئے مزیدار شاد فرمایا!

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

" منامن طانت كاذ مه دِ اربِے۔"

ا\_ شبلی نعمانی رالغاروق، ص ۲ ر ۱۸۵،

٢- ان مشام / إلى ة النوية ٢ - ٢٠٣ ،

### سُود کے خاتمہ کااعلان-انسانیت پراحیان عظیم

ألا كلّ شئى من أمرالجا هليّة موضوع تحت قدمى، وان كلّ رباً موضوع، ولكم رؤوس أموالكم، لا تظلمون، قضى الله أنّه لا ربا، وان أوّل رباً أبد أبه رباعمي العبّاسُ بن عبد المطلب، (١)

"تمام امور جاہلیت میرے قد مول کے یعج پانالی ہیں، اور ہر سودی معاملہ کا تعدم ہے اور حمیس اپنی اصل ہو تجی لینے کا حق ہے۔ نہ تم کسی پر ظلم کر واور نہ تم پر ظلم کیا جائے گا۔ اللہ تعالی نے فیصلہ فرمادیا ہے کہ سودی معاملہ کی کوئی حیثیت شہیں ہے، اور جوسود میرے چچا عباس من عبد المطلب کا وصول طلب ہے، سب سے پہلے میں وہ تمام کا تمام ختم کر تا ہوں"۔

نمائد جالمیت کے انسان دعمن ظالماند اور استبداد اند قوانین اور رسوم میں "مود" ہمیشد اہمیت کا حال رہا، اور جالمیت کے سودی نظام، اس کی ہاء اور تحفظ کے لئے عملاً اقدامات کئے جاتے رہے، اس طرح امیر امیر تراور غریب و مفلوک الحال غریب تر ہو تا گیا۔

ار تکاز کایہ ظالماندانسان دستمن نظام انسانیت پر ظلم عظیم اوراس کے معاشی تقل سے کم ند تھا۔ معاشی عدم توازن اوربد حالی کی ماء پر سود کے ظالماند نظام کو ہمیشد تحفظ حاصل رہا۔

عدر جا بليت ، لغوى مفهوم:

جمل، جمالت اور جاہلیت کے لغوی معنی بے علمی، بے وین حماقت اور ناد انی

ا ـ على بن ابى بحر السهيشمى / مجمع الزوا ئد، دار الكتاب بير وت ٢ ١٩٦ء ، ٣ / ٢ ٢ ٢ ، حارى / الجامع الصحيح ا / ٣ ٣٣ ، (مطبوعه د ملي)

کے ہیں ، مشہور عرب جا ہلی شاعر عمر و بن کلثوم کہتا ہے!

ألا لا يجهلن أحد علينا فنجهل فوق الجهل الجاهلينا

خبر دارہم پر کوئی جمالت کا مظاہرہ نہ کرے .....ورنہ هم جاہلوں کی جمالت سے مدھ کر جمالت کا مظاہرہ کریں ہے۔(۱)

"تاريخ الجاهلية"ك مؤلف واكثر عمر فروخ لكهية جي إ

"یال جاہلیت سے مرادوہ جاہلیت ہے جو جمل سے مشتق ہے اور "حلم" کی ضد ہے ، ابد ااہل جاہلیت سے مرادوہ عرب معاشرہ ہے جو اسلام سے قبل جاہلی نقافت اور تمذیب کا آئینہ دار تھا۔ موصوف نے یہ مغموم قرآن کریم میں جاہلیت کی مخصوص اصطلاح کے استعال سور وَآل عمر ان سام ۱۵۴، سور وَاکہ ۵۰، ۵۰ میں مور وَاحزاب سے ۱۳۳ سور وَقی ۲۸ مر ۲۷ کی بنیاد پر اخذ کیا ہے۔ (۲)

#### اصطلاحي مفهوم

جبکه اسطلاح میں "جاہلیت"اں مخصوص عمد کو کما جاتا ہے جس میں کوئی شریعت، صاحب و جی نبی اور الهامی کتاب نازل نہ ہوئی ہو، عربوں کا دور جاہلیت دو نبیوں کا در میانی زمانہ یا دور فترت کملا تا ہے۔ یہ زمانہ حضرت اسا عیل علیہ السلام کی وفات اور رسالتمآب ملک کی بعضت کا در میانی زمانہ ہے جس میں کوئی شریعت عرب میں باقی نہ رہی تھی۔

محمود شکری آلوی کے مطابق ''عمد جا ہلیت'' سے وہ زمانہ مراد ہے جس میں جابلوں کی کثرت تھی اور بیہ زمانہ قبل از اسلام ہے۔ بھن کی رائے میں جا ہلیت کا زمانہ فترت کا ذمانہ ہے ، یعنی وہ زمانہ جو دور سولوں کے در میان ہے۔ (۴)

ي المار الله عبد الله زوز في رشرح المعلقات السبع، مصطفى البابى المحلبي القاهر و ۹ م ۱۳ م ، م ۲ ۱۳ ،

۲- عمر فروخ رتارخ الجاهلية ، دارالعلم بيروت ۱۹۲۴، م ۵۲\_۵۳. - موهي رس سراغي ريد فريد الماري و مراد در م

۳- محود شکری آلوی ربلوغ الآرب فی احوال العرب، مترجم: پیر محر حسن مرکزی ار دو مورز العدم کلالا العب ملیده معنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبه

#### عهد جاہلیت کے ادوار:

ا ﴾ ..... جاہلیت اُولی جو عرب بائدہ اور عرب عاربہ و منتعربہ کے حالات پر مشمل ہے۔ ہے۔

۲﴾ ..... جاہلیتِ ٹانیہ وہ عمد جو فتح کمہ پرا خنتام پذیر ہوا۔ (۱)

## م زمائة جابليت كے سودى نظام كى كيفيت:

ذمائه جالمیت کے ظالمانہ سودی نظام کی کیفیت ہے تھی کہ ایک شخص دوسرے شخص کو اہوار مقرس ہ شرح سود پر کھے مدت کے لئے روپیہ قرض دیتا جبوہ میعاد گزر جاتی تو قرض خواہ قرضدار سے کہ دیتا کہ یا تو میرار وپیہ اواکر دویا اصل کو دوہ کہ آئندہ اس پر بھی سود لگتار ہے۔اگر قرضدار روپیہ ادانہ کر سکتا تواس وقت تک کا تمام سودا صل میں شامل کر کے اصل کو بیصاد بتا اور جب تک قرضدار کی مکل روپیہ ادانہ کر دیتا ہر مدت کے بعد سود اصل میں شامل ہو تار ہتا اور سود پر سود پڑ ھتار ہتا۔ (۲)

انسانیت کے محن اعظم علیہ کے "خطبہ جید الوداع" کے تاریخ ساز موقعہ پراس ظالمانہ نظام پر ضرب کاری لگائی کہ اس کے خاتمہ کا اعلان عام فرمایا کر انسانیت پراحسان عظیم کیا بلعہ مزید مررد و کا نفرایہ سایا کہ جاہلیت کے تمام

ቁ ተ

ا - جرجی زیدان ر تاریخ التدن الاسلامی ، وارالحلال القاهره ، ۱ ر ۳ س

<sup>🛠 .....</sup> محمد عبدالحلیم چشتی ر دور جایل میں عربوں کے کتب خانے ، سه ماہی فکر و نظر جو لا کی

۵ ۹ ۹ ۱ء ، او ار ه حقیقات اسلامی اسلام آباد

<sup>🖈 .....</sup> صلاح الدين ثاني مرعمد جامليت، مجلّه آهمي كرا چي جنوري فروري ١٩٩٤ء،

۲\_ مجم الدین سیو باروی ر رسوم جابلیت، مکتبه رشیدیه لا مور ۸ ۸ ۱۹ ، ص ۲۸ ،

و محمد فتفح ( دُلْقًا ) برمسكيري ومثال لح المعارف وكرايك في المنعم الدمث آن لائن مكتب

سودی معاملات کو کالعدم قرار دیااور محض رسی اعلان پر اکتفاء ی فرمایا بلحه تمام معاملات مكسر فتم كرك بميشه كے لئے سودى نظام كاسلىله فتم دفن كرديا كيا۔ حضرت عباس بن عبدالمطلب جو قریش کے سر دار اور آنخضرت علیہ کے -حقیق چاہتے ، ان کا تجارت کا کاروبار نہایت وسیع پیانہ پر پھیلا تھا اور اس تعلق ہے

سودی معاملات میں نمایت شهرت رکھتے تھے ، آنخضرت علیہ نے جب جہ الوداع میں سود کے باطل کئے جانے اعلان فرمایا توسب سے پہلے انسی کے سود کو باطل قرار

حضرت عباس بن عبدالمطلب اور حضرت خالدٌ بن وليد كاشر كت ميں كاروبار تھا، اور ان کالین دین طا کف بیں ہو ثقیف کے ساتھ کھی تھا۔ حضرت عباس کی ایک بھاری رقم نفیف کے ذمہ واجب الأوالتھی ،انہوں نے اپنی سابقہ رقم کاجب ثقیف ہے مطالبہ کیا تورسول اللہ ﷺ نے قرآنی تھم کے مطابق انہیں سود کی رقم چھوڑنے کا تھم دے دیا، اور اس فیصلہ کا اعلان ۱۰ھ میں جہۃ الوداع کے موقعہ پر خطبہ میں تفصیل کے ساتھ کیا۔ (۲)

اس طرح انسانیت کو ایک طویل عرصہ کے بعد اس ظالمانہ اور استبداد انہ سر مایہ داری نظام کی لعنت سے آزاد ہوئی، حمر افسوس ہے عہد حاضر میں غیر اسلامی د نیا اسے معاثی استحکام کی بنیاد قرار دے رکھا ہے اور وہ سر مایہ داری کے تحفظ اور پ ار تکازر کے غیر منصفانہ نظام کے تحفظ کے لئے رار کوشال ہے۔

اس کی واضح مثال ۱.M.F اورد میرعالمی بعول کا نظام اور ان کا کر دار ہے۔

ا - شبلی نعمانی رسیرت النبی علی می ۱۸۴۰،

۲- مفتی محمه شفیع رمسئله سود، (حوالهٔ سابقه مواله تغییر مظهری، در میشق د در ذیل آیت وذرومانقي من الترمو 1) ص ٠ ٣٠ .

#### 714

#### برامن زندگی اور بقائے باہمی کاحق:

وانّ دماء الجاهليّة موضُوعة، و اوّل دم نبدأبه دم عامر بن ربيعة بن الحارث عبد المُطّلب، و كان مُسترضعاً في بني ليث، فقتله هُزيل، (1)

"اور عمد جا بلیت کے خون بھاسا قط اور کا لعدم ہیں، اور جو قصاص جا بلیت (جوایئے خاندان کا وصول طلب ہے) اس ہے ہم ابتداء کرتے ہیں، یعنی ربعہ بن حارث بن عبد المطلب کا خون بھا، سب سے پہلے میں اس سے دستبر دار ہوتا ہوں، (ان کے خون کا انقام قبلہ بزیل سے ضیں لیا عجائے گا)۔"

زمان جاہلیت بی انتقام کی ہے رسم پیدا کر دی تھی۔ ہے رسم الی سخت اور شدید الاثر تھی کہ ایک مخت کے خون کے بدلہ بین قبیلہ کا قبیلہ مث جاتا، ہزاروں یہ س الاثر تھی کہ ایک مخت کے خون قوی قرض کی طرح باتی چلے آتے تھے۔ جو بول درج رجم ہوتے کہ وہ ببچہ کی زبان پر رہے تھے۔ جو چہ ببیدا ہو تاوہ ہوش سنبھالتے ہی '' کار 'کا لفظ سنتا، لیعنی خاندان بیں فلال مخت کا قبل کیا گیا تھا اور اس کا انتقام اب تک باتی ہے۔ اس لئے چہ چہ کا نصب انعین ابتدائے زعم گی ہے ہی '' کار ''انقام لیا ہو تا تھا۔ (۲) فرازرائی بات پر لام ما اور ایک دوسرے کا سرکا کے لیاان کے نزدیک فران ہوں میں نہ تھی۔ ہر قبیلہ دوسرے قبیلہ سے اور ہر خاندان دوسرے خاندان کو جذب کو کی بات بی نہ تھی۔ ہر قبیلہ دوسرے قبیلہ سے اور ہر خاندان دوسرے خاندان میں پرورش یا تا اور جو ان ہو کر اس فرض کو انجام دیتا تھا، اس طرح طویل اور خیر بین پرورش یا تا اور جو ان ہو کر اس فرض کو انجام دیتا تھا، اس طرح طویل اور خیر

۲- قبل نمانی اسرے النی مالئے ، سربر کی است محکم فلائل سے مزین منتوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

<sup>\*\*</sup> 

ا - على من الى بحر المهيشتي / مجمع الزوائد ٣ / ٢٦٤، ابن بشام / السيرة النوبية ٢ / ٩٠٣، و حارى / الجامع المحمع الرسم ٣٠٠ ابو داؤد / السن ، الحجاميم سعيد كمپنى كراچى ، 1 / ٣٦٢ ،

میعادی جنگوں کا سلسلہ شروع ہوتا۔ ان جنگوں اور خونریز یوں کو محور نمین "ایام العرب" کے نام سے موسوم کرتے ہیں جن کی تعداد سیروں سے متجاد زہے۔ میدانی نیٹا بوری التونی ۵۱۸ھ نے "اکتاب الا مثال" میں ان میں سے ۱۳۲ جنگوں کے نام گنانے کے بعد لکھاہے!

" یہ فن شار کااستھاء نہیں کر سکتا، اس لئے جو کھ میں نے بیان کیا ہے۔ اس پر میں نے قاعت کی "۔(۱)

عرب جاہلیت میں انقام کی ہلاکت خیزیوں اور اس کے تباہ کن اثرات کی ترجمانی عمد جاہلیت ہی کے ایک شاعر کی زبانی سنئے!

> فأدر كنا الثأر منهم و لمّا ينج من الحيين إلاّ الأ قلّ

'' ہم نے ان سے خون کابد لہ لے لیااور دونوں قبیلوں میں چند آد میوں کے سواکو کی ند بیچا۔ (۲)

مزیدید که صرف انقام خون پری اکتفانه کیا جا تابلحه انقامی جذبات بهمانه غیظ و غضب کی آگ اور کو اس طرح فینڈ اکیا جا تا که مقتول کامگه (جم کے ککڑے ککڑے )کیا جا تااور اس کے جسمانی اعضاء ، ناک ، کان وغیر ہ کاٹے جاتے۔

معروف عرب شاعر امرؤافیس نے اپنے باپ کے مثل کے انقام میں قاتلوں کے ناک کان کائ فالے، اور ان کی آگھوں میں گرم لوہے کی سلاخیں پروادیں، ذر ہوں کو آگ میں تیارا نہیں پنادیا۔ (۳)

عمد جالميت كانسانيت كے خلاف ان سفاكانہ قوانين اور انقامي جذبات پر

۔ کم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

<sup>☆☆</sup> 

اله فیلی نعمانی رسیرت النبی ﷺ ، ۳ م ۱۳۸ ،

٧\_ محود فشكرى آلوى ربلوغ الأرب في أحوال العرب، ١٣٠ م ٥٠ م.

PIA

منی دستور کی منیخ انسانیت پر احسان عظیم سے کم نہیں۔

محن انسانیت علی نے "دختوق انسانی کے اولین اور ابدی منشور خطیہ جہد الوداع" میں انسانیت کو جمال ان کے "دختوق و فرائض" ہے آگاہ فرمایا وہیں آپ علی شکل میں آپ علی نے جاہلیت کے انقامی" نظریہ ٹار" کے خاتمہ کا اعلان تھی عملی شکل میں اس طرح کیا تھاسودی نظام کے خاتمہ جس طرح اپنے ہی خاندان کے مقتول ربیعہ بن حارث بن عبد المطلب کا خون بھاجو تا حال" ثار" کی شکل میں واجب الأداء تھا، اس کے خاتمہ کا اعلان کیا پھر ارشاد فرمایا!

"اور جالمیت کے خون بہا، ساقط (کالعدم) ہیں اور جو قصاص جالمیت (اپنے خاندان کاوصول طلب ہے) ہم اس سے اہتداء کرتے ہیں اور ربیعہ بن حارث بن عبدالمطلب کے خون بہا، سے پہلے میں دستبردار ہوتا ہوں، جو قبیلہ لیٹ میں زیر پرورش ہے کہ (قبیلہ) ھربیل کے آدمیوں نے اسیس قمل کردیا۔"

مروامن بقائے باہمی کے حق پر جنی میہ تاریخی اعلان جاہلیت کے '' نظریہ ٹار''
کے تناظر میں انسانیت پر احسان عظیم سے کم نہیں، اس طرح پیغیر امن علیہ نے
عرب کے معاشرہ میں خون کے بدلہ خون کی بیناو پر قتل وخو نریز ی کا طویل سلسلہ ایک
تاریخی حیثیت رکھتا تھا کے خاتمہ کا اعلان فر ماکر انسانیت کو مروا من بقائے باہمی کے حق
سر متعاد فی فر لما

ملحیت ،عربت نفس اور منصب کے تحفظ کا حق :

الا! ان مآثر الجاهلية و ان كل دم و ماء و مال يدعى اله كانت في الجاهلية فهو موضوعة تحت قدمي هاتين غير السدانة والسقاية (١) "اورتمام آثار جالميت خون بها مياني اوركس كي طرف ال كالجمونا

<u>ፈ</u>ት ፈት

دعویٰ، سب میرنے ان دونوں قد موں کے پنچ پامال ہیں۔ البتہ بیت الله شریف کی تولیّت اور حاجیوں کو پانی پلانے کی خد مت کا منصب بر قرار رہے گا''۔

''جہ الوداع'' کے اس تاریخی موقعہ پر آپ علیہ نے آثار جاہلیت کے خاتمہ کا اعلان فرمایا، اور ملکیت، عزت نفس اور منصب کے تحفظ کے حقوق کا اعلان کرکے انسان کواس کے بنیادی حقوق سے متعارف فرمایا۔

## 🧸 جان کے تحفظ اور قصاص و دِیت میں

## قانونی انصاف ومُساوات کاحق:

والعمد قود، و شبه العمد ما قتل بالعصا و الحجر و فيه مائة بعير، فمن زاد فهو من أهل الجاهليّة (۱)
"اور قلّ عمر (جان يو جمر كر قل كرنا) پر تصاص ہے۔ اور شبه عمر جولا مخى يا پُقر سے قل كيا جائے اس بين سواونٹ كى ديت ہے۔
پن جس نے تَحدّ كى (زيادتى رقصاص وديت بين عدم ماوات)
كى وہ الل جا بليت بين سے ہے"۔

انسانی جان کے تحفظ اور قصاص و دیت میں مساوات کے اصول پر جنی محن انسانیت علیق کے اس فرمان سے قبل زمایۂ جاہلیت کے قصاص و دیت کے اصولوں پر تاریخی نظر ڈالنا ضروری ہے تاکہ ان فرامین نبوی علیقی کی اہمیت واضح ہو سکے۔

چنانچه اس میں باد شاه و فقیر ، و زیر وامیر ، د ولتند و حاجمتند ، غنی و گدا ، شهریار و شهسوار ، تا جدار و چوبدار ، فرمان ر واوب نوا ، قوم و قبیله ، خاندان ، رنگ و نسل ، امیر

ជ⊹ជ

الناء الناء

77+

وغریب، حاکم و محکوم کا کوئی امتیاز نہیں۔ باتول اقبال ۔ خون شہ رئٹلین تراز معمار نیست باد شاہ کاخون معمار کے خون سے زیادہ رئٹلین تو نہیں ہو تا۔

## عهدِ جا ہلیت کا نظریہ انصاف و مساوات:

عرب جاہلیت میں انسانیت کو ادنی اور اعلیٰ، شریف اور رذیل کے نا قابل عبور خطوط پر تعتیم کر دیا گیا تھا۔ چنانچہ قصاص کے معاملہ میں ان کا نظریہ تھا کہ معزز شریف اور قوم کے بلد مرتبہ کے حامل معتول کا قاتل اگر کوئی رؤیل (نچلے طبقہ کا فرد) ہو تا تو قاتل کے قبیلہ میں اس معتول کا ہم رتبہ فرد اللاش کر کے اس کو قصاص میں قمل کیا جاتا ، ان کا یہ نظریہ تھا کہ!

ان دم القتیل الشویف لایفسل إلا بدم شویف مثله (۱) ''شریف اورمتز زآدمی کاخون ای کے ہم مر تبہ شریف (متزز) آدمی کے خون سے دحویا جاسکتاہے''۔

جابلی عرب شاعر قراد بن حنش الصادری کایہ شعر ملاحظہ سیجئے جس سے عمد جاہلیت کے اس جاہلانہ دستور کی حقیقت واضح ہو جاتی ہے!

> اباً نسا بھم قتلیٰ و مافی دمانھم و فاء و هن الشافیات الحو انم (۲) "ہم نے اللوگوں کے بدلے کھ لوگوں کو قل کیا مالا کہ اکے خون ان کے برابر نہ متے اور کی خون پیاسوں کو شفاء دیئے والے ہیں۔

آزاد فرد كا قاتل غلام موتا توغلام سے قصاص لينا ناكافي سمجها جاتا، اور غلام

ఘఘ

ا ـ د كور جواد على راكمضل في تاريخ العرب قبل الاسلام بير وت • ١٩٤٤ء ، ٨ر ٣٣ ٥ ، ٢ ـ محمود هنزي لآلياس سياوز في لامتنوع في اكنواد العرض علق بهر ١٨٣٨م مفت آن لائن مكتب

کے مالک یا کسی اور آزاد رشتہ وار کا سر مانگا جاتا، یا کوئی آزاد کسی غلام کو قتل کرتا تو قاتل کا قصاص گوارانہ کیا جاتا ہلحہ کمتر معاوضہ دیا جاتا۔(۱)

قصاص کی طرح و بیت میں ہمی عدم مساوات کا بید اصول کار قرما تھا۔،
چنانچہ انسانی بداوری میں نفاوت اور عدم مساوات اس درجہ تھی کہ عرب قبائل
کے سر داروں اور معزز افراد کی دیت (خون بہا) کمتر درجہ اور کم حیثیت لوگوں
کے مقابلہ میں بہت زیادہ تھی، سب سے زیادہ ''دیت'' عکر انوں اور بادشاہوں
کی ایک ہزار اونٹ تھی، اس کے بعد درجہ بدرجہ شرفاء قوم اور قبائل کے
سر داروں کی، اس کے بعد کمز وروں، معاشرہ کے کم پیشیت، کمتر افراداور
غلاموں کی، حتی کہ بعض مقتولین کی ''دیت' صرف پاچے اونٹ اور بعض او قات
اس سے بھی کم ہوتی، اس نظریہ کو قیدیوں کے ''فدیہ'' میں بھی طحوظ رکھا جاتا

محمود شکری آلوسی 'مبلوغ الأرب فی أحوال العرب'' میں لکھتے ہیں! ''(حکمرانوں ، قبائل کے سر واروں)ان کے ہاں باد شاہ بہت ہے امور میں متاز تھے ، اس لئے انہوں نے باد شاہ کے گل کی صورت میں ایک ہزار اونٹ ویت (خون بما) مقرر کی۔

قرادین حنش الصاوری کہتاہے۔

بعشر مئین للملوك سعیٰ بها لیوفی سیّار بن عمر و فاسرعا

ا کیک ہزار اونٹ جو باد شاہوں کی دیت ہوتی ہے اس کے ایفاء کیلئے سیارین عمر دینے کو مشش کی اور ایفاء کرنے کی جلدی کی۔

۔ حکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

ልል

ا- محد حيد الله عد نوى علية من نظام حكر انى من ١٥١،

٢- وكتور جواد على رالمصل في تاريخ العرب قبل الاسلام ، ١٦ ر ٥٣٢ ،

سیارین عمروین جایر الفزاری نے اُسودین منذر کو جس کے پیٹے کو حارث بن ظالم نے قتل کر دیا تھا۔ حالا نکہ ایک ہزار اونٹ بادشاہ کا خون بھا ہوتا تھا۔ (1)

# يوِياني مفكراً رَسطُوكا نظريهُ انصاف ومُساوات :

ار سطو کی مشہور کتاب "السیاسیہ "کاعر فی ترجمہ پروفیسر احمد لطفی سیدنے عربی میں کیا، جو مصر سے شائع ہوا، اس کے آٹھویں باب میں ار سطولکھتا ہے! "ان القانون لا ينبغي ضرورة ان يطّبق الاّ على افراد متساويين بالمولد وبالملكات غيران القانون لم يشرع قط لهو لاء النَّاس الأ فذاذ انَّهم هم انفسهم القانون و من السّخرية ان يحاول اخضا عهم لدّ سور " قانون تمام الل ملك كے لئے كيسال نسيس موتا، بلحداس كا ساویانه اطباق صرف ان افراد یر ہوگا جونب اور قابلید کے لاظے وہی ہیں۔ حكرال طبقہ تو ان لوكول كے لئے قانون نهیں ہایا جاتا ، بلحدیہ لوگ بذات خود قانون ہیں اور یہ کھلا نماق ہے کہ ان اکام کودستور کی یامدی پر مجور کیا جائے۔(۲) "السياسة"ك صغه مس ٢٣٣ برأر سطوامراء طبقه ك تفوق كو قانوني تحفظ دیتاہے!اس کی عبارت نے!

''فلیس من العدل قتل مثل هذا السّری ولا اهدار حقّه بالتغویب ولا اخصاعه لمستوی العامّة'' یہ عدل کے ظاف ہے کہ ایسے سردار کوئی عام آدمی کے بدلہ پس قل کیا

<sup>&</sup>quot;द्रा

۱\_ محمود شکری آلوی ربلوغ الارب فی أحوال العرب، ۳۸ ۲ ، ۳۸ ، ۳۸ ، ۲ ـ حواله پیر کرم شاه الاز هری ر ضیاء النبی مقایشی منیاء القر آن پبلی کیشنز لا بور ۱۳۱۳ هـ ،

جائے، یا اسے حلاو طن کر دیا جائے اور اسے عام لوگوں کی سطح پر اترنے پر مجبور کیا

# حكومت رُوماكا نظريةِ انصاف ومساوات

سلطنت ِروما ہر قانون اور ہر ایک کے حق کو نظر انداز کر سکتی تھی اور ہر فرد ک عزیت و نا موس پامال کر سکتی تھی ، وہ ہر ظلم کو جائز اور روا سمجھتی تھی۔ (۲) حكومت روما كا نظرية انعياف ملاحظه فرمايئه!

بقول جارج میل! ''ان**سا**ف کا میه عالم **تفا**که جس طرح اشیاء کی خریدو فرو خت ہوتی تھی اور ان کے دام ٹھسرائے جاتے تھے ای طرح انصاف بھی فرو خت

ہو تا تھااور رشوت وخیانت کی حوصلہ افزائی خود حکومت کی طرف سے ہوتی۔اس سے بڑھ کر علم سے تھا کہ ایک ہی جرم میں مخلف طبقے اور مخلف حیثیت کے لوگوں کو مخلف سزائیں دی جاتی تھیں۔ چنانچه موسیولاروس" وائرةالمعارف" میں لکھتاہے!

"روما میں سزائیں ایک بی نتم کے جرائم میں مجر موں کی حالت اور حیثیت کے لحاظ سے مخلف دی جاتی تھیں۔ (۳)

سلطنت روما کے مدوّن قانونِ جسسٹی ٹین (Justinian) (جو انسانیت کے محن اعظم علیہ کی ولادت باسعادت سے پانچ سال قبل انقال کر کیا تما)۔اس نے اپنے مدوّن کردہ قانون کے مقابلہ میں دنیائے انسانیت کو چیلنج کیا تھا کہ اس سے بہتر قانون کوئی تیار کر کے د کھائے۔

اراینا، ص اد ۱۱۵

۲۔ سیدابوالحن علی ندوی رانسانی و نیا پر مسلمانوں کے عروج و زوال کااثر، مجلس نشریات اسلام کراچی، ۲۲ واء، ص ۷ ۷ ،

٣ ـ هنير الدين منتائد ١٠٤٦ اسلام كانظام امن، مطبوعه اليجايم سعيد تميني ص ٣٠٠. محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

حسسٰ نین کا نظریۂ انصاف جس پراسے فخر تھا ملاحظہ کیجیے! ""

تانونی نظر نظرے اس نے ساج کواس طرح تقیم کیا تھا!

#### 

یہ مملکت کا اعلیٰ ترین طبقہ تھا، جو امراء پر مشتل تھا۔ بغاوت کے علاوہ اس طبقہ کے کسی فرد کو کسی بھی جرم میں سزائے موت نہیں دی جاسکتی تھی۔

#### 

اس طبقه کو بھن غیر معمولی حالات میں سزائے موت دی جاسکتی تھی ور نہ عموماً قید کی سزاد ی جاتی تھی۔

#### SERVI ...... &r

سب سے نیلا طبقہ جس کے افراد کو معمولی جرائم کی سز امیں قتل کیا جاتا تھا، آگ میں ڈالا جاتا تھا،ادروحش جانوروں سے بڈیاں چبوائی جاتی تھیں۔(1)

### به درومت کا نظریهٔ انصاف و مساوات:

" ہندومت " کا نظریهٔ انساف ملاحظه فرمایتے!

فرانسيى مؤرخ ڈا كڑممتاؤلى بان "متمدن ہند" ميں لكستاہے!

''جرائم اور ان کی سز اکی اہمیت ملحاظ اس نقصان کے خمیس قرار دی جاتی جو ان سے منتج ہوں، بلعہ ملحاظ مجر م یا مظلوم کی ذات کے۔ مثلاً ایر ہمن کو کسی بھی حالت میں ولیمی سخت سز انہیں دی جاتی جیسی اور ذات کے اشخاص کو۔

#### هند ومت کا نظام عدل وانصاف اور عدم مساوات :

ہندومت کے نظام عدل کے بارے میں ایک چیز غور طلب ہے ، جس نے ان کے نظام عدل کو نظام ظلم وستم اور دہرے نظام میں تبدیل کرویا تھا، وہ بدکہ فیصلہ

ا عد المعدي عند شوى منطقة كالرازي معاشر من اميان واز العلوم ويروار مل برز

ا عبد المعيد رعمد توى علي كاسلامي معاشره و ما مامه و از العلوم و يومد اير يل ع ١٩٩٥ م محكم دلائل سے مزين متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مكتب کرتے وقت یہ چیز پیش نظر رہے کہ طزم کا تعلق کس طبقہ سے ہ، اگر طزم اعلیٰ ذات کا فرد ہو تا تواسے اور کا فرد ہو تا تواسے اور سزادی جاتی، جواعلیٰ طبقہ کی سزاشد ید تر ہوتی۔ اگر قاتل یہ ہمن ہوتا، اور مقتول کسی اور طبقہ سے، تو یہ ہمن سے قصاص نہ لیا جاتا بلحہ اس پر صرف کفارہ لازم ہوتا ۔۔۔۔۔ اور اگر قاتل مقتول دونوں یہ ہمن ہوتے تو قاتل یہ ہمن سے کفارہ بھی نہ لیا جاتا بلحہ اس کا معاملہ خدا کے میرد کردیا جاتا۔(۱)

"انیائیکوپڈیارٹائیکاکامقالہ نگار" (Brahman Ism) کے عنوان کے تحت لکھتاہے!

'' منوشاستر کے قوانین کے تحت جرائم کاار تکاب اگر یہ ہمن کرے تو اس کی سزا میں حدورجہ نرمی کے پہلو کو ملحوظ رکھا گیا ہے۔ اگر اس کے برخلاف نچلے طبقہ کا کوئی فرد اعلیٰ طبقہ کے احکامات کی تھم عدولی کرے تو اس کے لئے انتائی وحثیانہ اور غیر انسانی سزائیں مقرر ہیں۔ معاشرہ میں مجرم کا درجہ جس قدر گھٹیا ہوتا، انتابی وہ سخت سزاکا مستوجب قراریا تا۔ (۲)

"منو"لكه بيل!

"ایسے جرائم کے لئے جن کا ذکرباب منم (۲۳۷) میں ہے، یہ ہمن کو در میانی سزادی جائے گیادہ ملک بدر کر دیا جائے گا، لیکن اس کارہ پید دال اس سے نہ لیا جائے گا۔ لیکن دوسری ذاتوں کے اشخاص کی جو عمدا ان جرائم کے مر تکب ہوئے ہوں تو ملک موت مورائر عمدامر تکب ہوئے ہوں تو ملک بدر کردئے جائیں۔ (۳)

ارعبد المجيد ملك / مسلم نقافت بندوستان مين ، ادار و نقافت اسلاميه لا بور ١٩٥٤، ص ١٦ . ٢- . Encyclopedia Britanicca 1962, Vol.3. P-1011. -٢

ncyclope ala Billamicua 1902, 401.5 1916 - 1902.

الم المساق الم المن المن المن مترجم: سيد على بلح الى ، مطبوع كل لينذ كرا في ١٩٦٢ء، مولاك الماء، مراح المن المن المن مكتب

''منو''كاانصاف ملاحظه يجيحً!

است سزائے موت کے عوض میں یہ ہمن کا صرف سر مونڈا جائے گئے۔
اگا۔ لیکن اور ذات کے لوگوں کو سزائے موت دی جائے گئی،(۱)

محن انبانیت ملاقیہ نے "خطبہ جہ الوداع" کے ذریعہ انبانی جان کے تحفظ اور قصاص و دیت میں انبانی مساوات اور عدل و انساف کے اعلان کے ساتھ ہی جا لمیت کے فرسودہ نظام" قصاص و دیت" پر جسے طبقاتی، تقیم اور انسانی اور فی فی کے جذبہ، عصبیت کے تحت وضع کیا گیا تھا، اسے "انسانی مساوات اور عدل وانساف" پر منی "فساص و دیت" کے اسلامی اور انسانیت پر منی تانون فطرت کو نافذ العمل قرار میں اور جا بلی توانین کی تمنیخ فرمائی۔

مزيد تنبيه فرماياكه!

پس جس نے تعدی قصاص و ویت میں (زیادتی و تعدی کی اور)عدم اساوات کی جا لی رسم پر عمل کیاوہ الل جا ہیت میں سے ہے۔

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

**<sup>☆☆</sup>** 

\_منوشاسترباب تنم مر 9 2 س،

ا\_منوشاسترباب تنم بر ۸۰ ش

تقسیم کے خاتمہ کا تاریخی اعلان:

أيّهاالنّاس! ربّكم واحد وانّ أباكم وإحد، كُلّكُم لآ دم وآدم من تراب (ثُمَّ تلا) : يآ ايَّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقُنَاكُمُ مِنُ ذَكَر وَّاُنْشَىٰ، وَجَعَلْنَاكُمُ شُعُو بَا وَّقَبَائِلَ لِتَعَارَفُواْ، إِنَّ ٱكُرَمَكُمْ عِنْدُ اللهِ أَتْقَاكُمُ، إنَّ الله عَلِيَهُمْ خَبِيُرٌ ٥ ولا فضلَ لأُسو د علىٰ أحمر، ولا أحمر على أسود إلاّ بالتَّقوَى (١) لوگو!

تمهار ارب ایک ہے ، اور تمهار اباب ایک ہے ، سب کے سب آدم (کیاولاد ہو)ہے ہو،اور آدم مٹی ہے(پیدا کئے گئے تھے)( بھر آپ علی کے لیے آیت مبارکہ حلاوت فرمائی)،اے لوگو!ہم نے تہیں ایک مرداور ایک عورت (آدم و حوا) سے پیدا کیا ہے اور تهمیں مختلف قوموں اور مختلف قبیلوں میں تقییم کیا، تاکہ تم ایک دومرے کو پھانو۔اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ باعرت مخض وہ ہے جو سب سے زیاد ہ اللہ سے ڈر نے والا ہے۔ ملا شہر اللہ یزاد انا اور بیزابا خبر ہے۔ نہ کسی عربی کو عجمی پریمتری حاصل ہے اور نه کوئی عجمی کسی عربی یو فضیلت رکھتاہے۔نہ سیاہ فام مُر خ فام پر فوقیت رکھتاہے ، ند مُرخ فام سیاہ فام پر ، فضیلت ورتری کامعیار مرف تقویٰ پرہے۔

یہ اعلان اس وقت کیا گیاجب مختلف قو مول اور خاند انوں کے مافوق البشر ہونے کا عقیدہ قائم تھا، اور بہت می نسلوں اور خاندانوں کا نسب نامہ خداسے اور سورج اور جا ندسے ملايا جارباتھا۔

اراحمه زكي مغيب البقم وقطب العرب، ا / ١٥٤، محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

قرآن كريم نے يهوديوں اور عيسائيوں كا قول نقل كياہے كه ہم خداكى لاؤلى اور

"وْقَالَتِ اللَّهِودُ وَ النَّصَارَىٰ نَحْنُ ابْنَاءُ اللَّهِ وَ اجِبَّاوَهُ " (١)

فراعنهٔ مصراینے کوسورج دیو تا کااو تار کہتے تھے۔ ہندوستان میں سورج بنسی اور چند بنسي خاندان موجود تتھے۔

شابان ایران جن کا لقب کسریٰ (خسرو) ہوا کرتا تھاان کا دعویٰ تھا کہ ان کی رگوں میں خدائی خون ہے، اہل ایران انہیں اس نظر سے دیکھتے تھے۔ان کا عقاد تھا کہ بادشاہوں کے خیر میں کوئی مقدس آسانی جز شامل ہے۔

چینی اینے شہنشاہ کو آسان کابیٹا تصور کرتے تھے۔ (۲)

عمد جالمیت کے عربوں کا نظریہ تھا کہ ہم چو نکہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی اولاد ، حرم مكة كے مجاور وپاسبان ، بيت الله كے محمسبان ، اور مكة كے باشندے ہيں ، لهذا بنى نوع انسان كا

کوئی فرد ہارا ہم مر تبہ نہیں، اور نہ کسی کے حقوق ہارے حقوق کے ساوی ہیں۔(٣)

ایے ماحول اور حالات میں انسانیت کے محن اعظم حضرت محمد مصطفیٰ علیہ نے خطبة عجته الوداع كے موقعه يرانساني مساوات اور طبقاتي وسلى تقتيم كے خاتمه كاعلان ان شاندارالفاظ کے ذریعہ فرمایا!

تماداربایک ہے،اور تمادا بابایک ہے۔سب کے سب آدم (ک اولاد ہو) سے ہواور آدم مٹی سے تھے۔ (مٹی سے پیدا کئے سکتے تھے)....ن کسی عرفی کو عجمی پر برتری حاصل ہے ،اور نہ کوئی عجمی کسی عرى يرفضيك ركمتاب يدياه فام سرخ فام يرفوقيت ركمتاب، ند

سر النائد بينوال السيمة النوسة على معرالقاص وما على المائد المسلمة وهوا المائد المسلمة وهوه المعدار ١٩٩٩،

<sup>(</sup>۱) ـ آیت ۱۸، سور کا کده ،

۲- عبدالمعید رعهد تبوی عظیم کااسلامی معاشره ، مابهامه دارالعلوم دیوبید ، اپریل ۴۹۹۶،

سرخ فام سیاه فام پر، فضیلت و برتری کامعیار صرف تقوی پر ہے۔

مندرجۂ بالا تعلیمات کا بیہ ضرور نتیجہ ہے کہ میں بنی نوع انسان میں عدم

مساوات، طبقاتی تقتیم، نسلی و نسبی نفاخر اور عرب و عجم میں باہم برتری کا جذبہ جو جاہلانہ

معاشرتی نظام کالازمه مها مواتھااسے مساوات انسانی اور حق سے متعارف کرایا جو که بلاشبه

"لیگ آف نیشنز" کے چارٹر سے بھی زیادہ بہتر ومفید تراور دوررس متائج کا حامل ہے۔

۱۹۲۷ء میں غیر مسلم پروفیسر سنوگ ہر گرونج نے اپنی علمی مقالہ

(The Muslim World Today) میں اس حقیقت کا اعتراف کرتے ہوئے لکھا!

''بلاشبہ بنی نوع انسان کی مجلس کا مثالی تقور پہلے سے اسلام میں موجود ہے کیونکہ 'لیگ آف نیٹر ''اس بنیادیر قائم کی گئی''۔

اسلام نے انسانی نسلوں کی مساوات کا اصول اس سنجید گی ہے قبول کیا ہے که دوسری قومول کواس پرشرم آنی چاہئے۔(۱)

# عهدِ جامليت كانسلى تفائز اور طبقاتي تقسيم:

عمد جالميت كے نسلى تفاخر، طبقاتى تقسيم، عرب وعجم ميں تفاوت اور عدم ماوات کے جاہلانہ '' نظریہ 'کا تاریخی جائزہ ، فتح مکہ کے موقعہ پر محن انبانیت علیہ کے مساوات انسانی کے مذکور ہ بالا منشور میں پر بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ تاہم تاریخی تناظر اوراستفادہ کے پیش نظر مزیداضا فہ کے ساتھ اس کا ذکر خالی از فائدہ نہیں۔

عهد جا ہلیت میں طبقاتی تقتیم ، نسلی نفاخر ، اور نسبی عصبیت انسانی تاریخ کے عروج پر تھی جمال انسانیت کو نا قامل عبور خطوط پر تقتیم کر دیا گیا تھا، انسانی عدم مساوات کا بیه نظریه عملاً ند مهی ، معاشر تی اور قانونی معاملات پر بھی لا گوہو تا تھا۔

مَد مِي معامله مِين قبيله قريش كا نظريه ديكھئے!

ان کا نظریہ تھا کہ ہم چو نکہ حضرت ابراہیم خلیل الله کی اولاد ،حرم مکہ کے

ارنوراحم بي معلالول كي تهذيك كارناك، ص ٢٣٨، محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

مجاور، پاسبان، بیت اللہ کے نگہبان اور مکہ کے باشندے ہیں، لہذا بہنی نوع انسان کا کوئی فرد ہمارا ہم مرتبہ نہیں اور نہ کسی کے حقوق ہمارے حقوق کے مسادی ہیں ..... لہذا ہمارے شایان شان نہیں کہ ہم حدود حرم سے باہر جائیں، چنانچہ دوران حجار کان کی ادائے گی کے لئے یہ لوگ عرفات نہیں جاتے تھے، باسمہ مز دلفہ میں ٹھمر کرافاضہ کرلیا کرتے تھے۔(1)

ج کے بعض مناسک میں قریش عام جاج سے منفر داور ممتازر ہتے تھے، وہ عرفات میں عام جاج کے ساتھ ٹھر نا ہی باعث عار سجھتے تھے، آنے جانے میں پیشقد می کرتے،ان کے مقتد ااور پیٹوا!ا پنے لوگوں سے کہتے کہ تم ایم ابھم کی اولاد، مکہ کے رہنے والے اور خانہ کعبہ کے متوتی ہو، تہماری عزت سب سے زیادہ ہے اور جو حقوق تہمارے ہیں وہ کسی عربی کے نہیں، تمام عرب جس قدر تعظیم تہماری کرتے ہیں، کسی اورکی نہیں کرتے، غرض تہمارے مرتبہ کا کوئی فخض نہیں،اس مغرورانہ

خیال کے باعث قریش نے عرفات میں کھڑا ہونا چھوڑ دیا۔ (۲)
عرب و عجم میں تفاوت، عدم مساوات اور او کی بچے کا یہ نظریہ ازدوائی رشتوں میں بھی ملحوظ رکھا جاتا تھا، نسلی اور نسبی تفاخر اور قومی عصبیت کی وجہ سے اعلی طبقہ کے افرادا پی میٹیوں کا نکاح کم حیثیت اور کمتر افراد سے، اور عرب اس تصور اور انظریہ کی بنیاد پر کہ وہ عرب ہونے کی بنیاد پر عجمیوں پر فضیلت رکھتے ہیں، اس مزعومہ نظریے اور نسبی تفاخر کے جذبہ کے تحت وہ اپنی میٹیوں کا نکاح عجمیوں سے نہیں کرتے تھے۔ اگر کوئی عرب کسی عجمی عورت سے نکاح کرلیتا تواس سے بیدا ہونے والی اول د کو کم حیثیت اور کم مرتبہ سمجھا جاتا تھا۔ (۳)

الله المن بشام رالسيرة النبوية عليه ، ص ار 199،

۲\_ عجم الدين سيو ماروي مررسوم جا مليت ص ۴ م،

٣\_ و كتور جواد على برالمفصل في تاريخ العرب عمل الاسلام ٣ بر ٣ سر ٣ م ٥ .

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

طبقاتی تقیم اور نبلی نفاخر کی بدترین صورت انسانیت کی "مشریف اور ر ذیل'' کی خود ساخته اور ظالمانه تقسیم تھی جسے قانونی تحفظ حاصل تھا،اوروہ عملاً نافذ العمل تقى\_

چنانچہ قصاص کے معاملہ میں ان کا نظریہ تھاکہ معزز، شریف اور قوم کے بلعد مرتبہ کے حامل مقول کا قائل اگر کوئی رؤیل نچلے طبقہ سے تعلق رکھتا تھا تو قائل کے قبیلہ میں اس مقتول کا ہم مرتبہ فرد حلاش کر کے اس کو قصاص میں قتل کیا جاتا۔ ان کااٹل نظریہ تھاکہ!

"ان دم القتيل الشريف لا يغسل ألا بدم شريف مثله"(١) "بلاشبه شريف اورباعزت فردمققول كاخون اس جيسے شريف اور باعزت کے خون ہی ہے دھویا جا سکتا ہے ،اس کے سوانہیں'' ز مانہ کا ہلیت کے عربول میں '' منا فرت ومفاخرت'' کی رسم انتنائی عروج پر

تقى \_ اہل جا ہلیت مال و دولت ، علم و فضل ، جو د و سخااور شر افت نسبی وغیر ہ میں ایک دوسرے پر اپنی پروائی کا اظہار کرتے اور فخر کرتے ، اکثر او قات قبروں پر جاتے اور کہتے کہ و کیھو یہ قبر ہارے فلال مزرگ کی ہے، تمہارے خاندان میں بھی کوئی ایبا یدرگ گزراہے ؟(۲)

ا نهی باطل نظریات اور فرسود ہ افکار و نظریات پر انسانیت کے محسن اعظم حضرت محمہ ﷺ نے ''خطبۂ جیزالوداع'' کے انسانی منشور میں کاری ضرب لگائی اور ا نتنائی و ضاحت کے ساتھ فر مایا!

> يامعشر القريش! ان الله قدأذهب عنكم نخوالجاهلية وتعظّمها بالآباء .... أيّها النّاس! ربّكم واحد، وانّ أبا كم واحد، كلُّكم لآ دم، وآدم من تراب ..... وليس

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

ا . و يكيئ! و كورجواو على رالمفسل في تاريخ العرب عجل الاسلام، ٥٣٢/٥، ۲ ـ عجم اله ین سیوباروی بررسوم جا لمیت ص ۷۰،

محن انباحية أورانياني جقوق

لعربيّ فضلاً على عجميّ، ولا لعجميّ فضلاً على عربيّ، ولا أسود على أحمر، ولا أحمر على أسود إِلَّا بِالتَّقوىٰ (1)

اے قریشیو! (اے قبیلہ قریش)۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے تم کو جاہیت کی نخوت اور غرور نسب سے پاک کر دیا ہے۔ ۔۔۔۔۔اے لوگو! تممار ارب ایک ہے، تممار اباب ایک ہے، سب کے، سب آدم (کی اولاد) سے ہو، اور آدم مٹی سے تھے، (مٹی سے پیدا کئے گئے تھے)۔۔۔۔۔نہ کسی عربی کو مجمی پر برتری حاصل ہے، نہ کوئی مجمی کسی عربی پر فضیلت رکھتا ہے، نہ سیاہ فام نرخ فام پر فوقیت رکھتا ہے، نہ میر خ فام سیاہ فام پر مگر تقویٰ سے (فضیلت وجورتی کا واحد معیار تقویٰ ہے)۔

# نسلی تفائز اور طبقاتی تقسیم ، ہندو مت کاعلا متی شعار

طبقاتی تقتیم، نسلی نفاخر،اور ذات پات کے مدھن''ہندومت'' کے قدیم نہ ہبی، معاشر تی و قانونی لٹریچ میں دیکھنے میں آتی ہے وہ پوری عقبی اور نسلی تار تخ پر سبقت لے گئی فوقیت رکھتی ہے۔

علاً مه سيّد ابو الحن على ندوى لكصة بين!

''ہندوستان اپنے پڑوسیوں اور دنیا کے دوسرے ملکوں کی ہرادری میں طبقاتی عدم مساوات اور انسانوں کے در میان فرق واقبیاز میں بہت آگ تھا، یہ ایک سخت اور بے رحمانہ نظام فہا، جس میں نری اور لچک کی کوئی گنجائش نہ تھی، اس اقبیازی سلوک کو نہ ہب اور عقیدہ کی سنداور پُشت پناہی حاصل تھی اور آرین حملہ آوروں کی مصلحت اور نہ ہب و نقترس کے اجارہ حاصل تھی اور آرین حملہ آوروں کی مصلحت اور نہ ہب و نقترس کے اجارہ

क्षक्र

محسن انسانيت كورانساني حقوق

داریر بموں کے مفاد کا کھی کی نقاضا تھا۔ یہ نظام ان پیشوں کی بینادیر قائم تھاجو مختلف برادریوں اور ذاتوں میں نسلی طور پر چلیے آرہے تھے۔اس کے پیچیے اس ملک کی سیاسی اور بذہبی قانون کی طاقت تھی، جس کو ان ہندو قاندن سازوں نے و ضع کیا تھا، جو نہ ہمی حیثیت کے بھی مالک تھے۔ یہ نانون ملا کم و کاست پورے معاشرہ پر نافذ تھااور اسے زندگی کادستور العمل سمجماحا تا تقايه (1)

یہ تقسیم ''وید'' کے آخری دور سے شروع ہوتی ہے جو در حقیقت آریا فاتحین نے مفتوحین پر اپنا تفوق اور برتری قائم رکھنے کے لئے کی۔ اور طبقاتی تقسیم اورنسلی امتیاز کو فروغ دیا۔

فرانسيى محقق دُا كنر گةا وَل بان '' تمندن مند'' ميں لکھتے ہيں!

''جس وقت آریہ جو کہ ایک سفید فام قوم تھے ہندوستان میں وار د ہوئے تو ا نہوں نے یہاں علاوہ گزشتہ فاتحین اقوام کے جو تور انی الأصل تھے ،ایک بالكل سياه فام اور تقريباً وحثى قوم يهال بهي مو ئي يائي \_ ان كالمميشه ايك حاكم ہو اگر تا تھا۔ جو البتہ ان کے پچار یوں کا ماتحت تھا، کیو نکہ اس بچار ی کے ذریعہ سے وہ دیو تاؤل کی حمایت میں رہتے تھے پس گویا ان آریوں کے ا شغال تین قتم کے تھے۔ جن کو تین مختلف گروہ عمل میں لاتے تھے ، یعنی ''بر ہمن''جو کہ پجاری تھے'' کھتری''جو لڑنے والا فرقہ تھا،اور دیش جو محنت مز دوری اور حرونت میں مصروف تقا..... ہند کی نتیوں اعلیٰ تقسیموں سے اتر کرا لیک گروہ ملک کے اصلی باشندوں کا تھا۔ جن کو'' شود ر'کا نام دیا گیا، کُل مر دم شاری میں ان کی تعداد تین چو تھائی تھی''۔ (۲) ہندو ستان کی آزاد ی کے بعد چو نکہ د ستور کی د فعہ (۴) ۱۵\_(۴) ۱۲ـ اور

ا ـ سيدايوالحن على ندوى رنبي رحت، ص ۵۲، ا \_ گتاول مان مقول مند، ص ١٧ ٨م،

محن انبات أوران الفي حقوق

۳ میں پست کردہ اقوام (Backward Classes) نجلی ذاتوں کے انسانی حقوق کی حفاظت کا ذمہ لیا گیا ہے۔لہذا پست کردہ اقوام ''عجلی ذا توں'' کے معاملات اور ان کے حقوق کے متعلق پہلا آئینی کمیشن حکومت ہندوستان کی جانب سے"پست کرده اقوام کمیشن" (Backward Classes Commission)) ا و ١٩٥٥ء میں قائم ہوا، جس نے اپنی رپورٹ ١٩٥٥ء میں پیش کی اور ٢٠٣٩ کیل ذا توں کے لئے سر کاری ملاز متوں اور تعلیمی اداروں میں جگہ محفوظ کرنے کی ۔ فارش کی اور نہ ہب کی بنیاد پر ذات یات کی اس طبقاتی تقسیم کواس نمیشن نے پچلی ذا توں اور پیمانده و پست کرده اقوام کی پیماندگی کابینادی سبب قرار دیا۔بعدازاں ۸۰ ۱۹ میں سر کاری سطح پر منڈل کمیشن قائم ہوا۔ جس نے ہندومت میں طبقاتی تقتیم کے ظالمانہ نظام کے اسباب و وجوہات اور اس کے آغاز و ارتقاء پر انتنائی تحقیق و جبتو کے بعد /Reservations For Backward Classes Mandal Commission Report Of The Backward (.Classes Commission, 1980 مرتب کر کے پیش کا۔

اور النون نے طبقاتی تقسیم اور ذات پات کے اس ظالمانہ نظام کی اساس ہندو مت ماہرین قانون نے طبقاتی تقسیم اور ذات پات کے اس ظالمانہ نظام کی اساس ہندو مت کے نہ ہبی لٹریچر اور نہ ہبی تعلیمات کو قرار دیتے ہوئے ہندو دهر می ذات پات اور چھوت چھات کی تقسیم کو پچلی ذاتوں کی لیسماندگی اور استحصال کا ذریعہ قرار دیتے ہوئے سفار شات پیش کیں۔ نہ کورہ رپورٹ کے باب چمار میں طبقاتی تقسیم، پست کردہ اقوام "Backward Classes" کے وجود پذیر ہونے کے اسباب وجوہ اتواں کے متبجہ میں پیدا ہونے والے استحصالی نظام اور انسانی عدم مساوات، چھوت چھات پر اختائی اختصار کے ساتھ صف کی گئی ہے۔ جے ساس و فعات یا نکات پیس پیش کیا گیا ہے!

چنانچدباب چمارم (۱-۴) میں مقالہ نگار لکھتاہے!

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

4.1 Castes are the Building bricks of Hindu social structure. All sorts of virtues and evils have been attributed to caste system by the social historians. But this controversy is not germane for our purpose. Here we are mainly concerned with the manner in which caste has fragmented the social consciousness of Hindu society by dividing it into numerous groups arranged in a hierarchical order. In his Contemporary Indian Philosophy, Prof. A.R. Wadia has observed. "The high metaphysics of Upanishads and ethics of the Gita have been reduced to mere words by the tyranny of the caste. Emphasising the unity of the Whole world, animate and inanimate, India has yet fostered a social system which has divided her children into water-tight compartments, divided them from one another, generation to generation, for endless centuries." It may be further remarked that in this process of division, groups called castes have been permanently assigned high or low ranks simply on the basis of birth.(1)

الله basis of birth. (1)

د مختلف ذا تیں (طبقاتی تقسیم) ہندوسان کی تغییر میں اینٹوں کی حیثیت رکھی 
ہیں ، ساجی مور خین نے ذات پات کے اس نظام کی طرف بہت سی خوبیاں اور خرابیاں 
منسوب کی ہیں۔ لیکن یہ بحث ہمارے مقصد کے موضوع سے غیر متعلق ہے۔ یمال 
ہمارا تعلق خاص طور پر اس طریقے سے ہے جس میں ہندوساج کو مختلف موروثی 
گروہوں (طبقات) میں تقسیم کر کے ہندوساج کے نقافتی شعور کو بھیم دیا ہے۔ 
پروفیسر اے۔ آر، وادیا پی کتاب Philosophy میں رقم طرازہ!!

ا پنشدوں کے اعلیٰ فلسفہ اور گیتا کے اعلیٰ اخلاق کو ذات پات کے ظلم نے حقیقت کے بجائے محض الفاظ تک محدود کر دیا ہے۔ دنیا کی حیوانی و جمادی حیات میں وحدت کوا ہمیت دینے کے باوجود ہندوستان نے ایسے ساجی نظام کی پرورش کی جس نے

<sup>(1)-</sup> Reservations for Backward Classes, P-19.

اس کی آئندہ نسلوں کوایسے ہواہت خانوں میں تقسیم کر دیا، اور ان کو صدیوں سے
ایک دوسرے سے نسلاً بعد نسل علیحدہ کرر کھاہے''۔اس پر مزید رائے زنی کی جاستی
ہے کہ تقسیم کے اس طریق کار میں ایسے گروہ جنہیں الگ ذات کہا گیاان کو ہمیشہ کے
لئے محض ان کی پیدائش کی بنیاد پر اعلیٰ یااد نیٰ (اونچی یا نیچی ذات) در جہ پر مقرر کر دیا
گا۔(۱)

جبکہ ان ظالمانہ تعلیمات کو مرتب شکل دینے اور با قاعدہ قانونی تدوین کا سر امعروف ہندو مقنن اور نہ ہبی رہنما''منوجی'' کے سر جاتا ہے۔ جنہوں نے تین سو قبل مسے میں ہندوستانی ساج کے لئے اس قانون کو مرتب کیا اور بہت جلد ان ظالمانہ اقدامات نے ملکی قانون اور نہ ہبی دستاویز کی حیثیت اختیار کرلی۔

ذات پات اور طبقاتی تقسیم کی تعلیمات کا سر چشمه مندوؤں کی ند ہمی کتب

يں۔

"منوشاسر" ہندوؤں کی قانونی اور نہ ہی دستاویز ہے جسے در جہ استناد حاصل ہے۔اس میں تحریر ہے!

" قادر مطلق نے دنیا کی بہود کے لئے پر ہمن کواپنے منہ ہے، چھتری کو اپنے بازوؤں ہے ، دلیش کواپنی رانوں ہے ، اور "شودر" کواپنے پیروں سے پیدا کیا ہے"۔ (۲)

آریاؤں کے عقیدہ کے مطابق ہر ہمن کو پرش یا خدانے اپنے منہ سے پیدا کیا ہے ، پرش یا خدا کے منہ سے پیدا ہونے کا مطلب صاف واضح ہے کہ ہر ہمن گویا خدا کی زبان ہیں اور انکی زبان سے لکلا ہوا ہر لفظ باتی تمام انسانوں کیلئے تھم کا در جہ رکھتا ہے۔ بالفاظ دیگر ہر ہمن خود نہیں یو لڑاہیے اسکی زبان سے خداانسانوں سے خود تمکلام ہو تا ہے۔

MM

Reservations for Backward Classes/ Mandal Commission \_(I) Report, Backward Classes Commission, 1980, Akalank Publications. Delhi. P-19

اس مذہبی فلسفہ کے پیش نظر بر ہمن کے لئے ویدوں کی تعلیم کا جا ننا لاز می قرار دیا گیا تھا۔ دوسری تمام اقوام پر بر ہمن کو اقبیازی تغوق اور تقدس حاصل تھا۔ یہ لوگ انسان نہ تھے ،بلحہ دیو تا تھے۔ (1)

نا مور عرب مئورخ و جغرا فیہ دان البیرونی کی تحقیق کے مطابق سفید رنگ یہ ہمن کا علامتی رنگ سمجھا جاتا تھا ..... جبکہ چھتری اور دلیش ذات کا رنگ سرخ ..... اور شودر ذات کارنگ سیاہ علامتی نشان کے طور پر سمجھا جاتا تھا۔ (۲)

'' منوشاسر'' میں تحریر ہے کہ یہ ہمن کے نام میں دولفظ چاہیں پہلے کے معنی پاکیزگی اور دوسر سے کے معنی اقبال مندی۔ کھتری (شتری یا چھتری) کے نام میں دولفظ چاہیں ، پہلے کے معنی مال دوسر سے کے معنی حفاظت، اس طرح دیش کے نام میں دولفظ چاہیں، پہلے کے معنی مال دوسر سے کے معنی پرورش کرنا، اور شودر کے میں دولفظ چاہیں، پہلے کے معنی مال دوسر سے کے معنی پرورش کرنا، اور شودر کے نام میں بھی دولفظ چاہیں، ایک حفارت اور دوسر سے عاجزی سے خدمت کرنا، اس لئے ہندوؤل کے ہاں ہر قوم کے لئے علیدہ علیدہ پہنے مقرر کے گئے ہیں۔ باتھ ایک قوم کودوسری قوم کا پیشہ جائز نہیں۔

یر ہمن کے لئے جو کام مقرئر ہیں وہ علم حاصل کرنا، تعلیم دینا، صدقہ دینا، قربانی کرنااور کرانا۔

کھتری کے فرائض درج ذیل ہیں ایر ہمن کی خدمت کرنا، ملک کی حفاظت کرنااور اس غرض کے لئے لوگول سے اجرت وصول کرنااور بد کاروں سے جرمانہ لیما، بد کاروں کو سزا دینا، مال جمع کر کے ضرورت کے وقت خرچ کرنا، جانوروں اور خاو موں کی خبرر کھنا، سوال نہ کرنا، نیکوں کااعتبار زیادہ کرنا۔

دیش کے فرائفن درج ذیل ہیں!علم حاصل کرنا خدمت کرنا، کیسی باڑی کرنا، تجارت

ا فلام اکبر ملک /راجیوت تاریخ کے آئینہ میں ،المقاب پیلی کیشنزار دوبازار لاہور ، ۱۹۹۱ء میں ۲۰، ۲۔ البیرونی /کتاب الحدی ، مترجم : سید اصغر علی، ناشر الفیصل ناشر ان و تاجران کتب لاہور ، می

كرنا، ميل چرانا، شودرول كے لئے ضرورى ہے كہ وہ يد بموں كھتر يوں اور ديشول ك خدمت کریں ،ان کے اترے ہوئے کپڑے پہنیں اور ان کا جھوٹا کھائیں۔(1)

مبندوؤں کی ند ہی کتب کی تعلیمات کی روشنی میں ''مبندومت'' کے ذات

یات اور طبقاتی تقیم پر مبنی اس طالمانه نظام کا تختیقی اور تاریخی جائزه تفصیلات کے

ساتھ پیش کیا جاتا ہے ، جس میں ذات پات پر مبنی ''طبقاتی تقیم'' کے حیاروں طبقات دم ہمن، چھتری، دیش اور شودر'' ہرا کیک کامعاشر تی، نہ ہبی، قانونی مقام، حقوق و

فرائض اور ديگر تفصيلات كا جائزه ليا جائے گا-

# طبقاتی تقسیم اور ہندومت کی ند ہبی تعلیمات:

ہندومت کی نہ ہمی کتاب یجروید (۳۰ر ۵) میں لکھاہے!

"وید" کے لئے یہ ہمن، "حکومت" کے لئے چھتری، "کاروبار" کے لئے

ولیش،اور ''دکھ'' اٹھانے کے لئے شودر کؤپیدا کیا گیاہے۔

ہندوؤں کی قانونی کتاب'' منوشاستر'' میں مندر جہ ذاتوں کے لئے حقوق و فرائض کی تقتیم اس طرح کا گئے ہے!

ہندومت کامعروف مقنّن اور نہ ہی پیثوا''منو''لکھتاہے! اس دنیا کے تحفظ کے لئے اس (خالق) نے ان میں سے ہر ایک کے علیمہ ہ

علیحد ہ حقوق و فرائض مقرر کئے۔(۲)

مر بموں کے لئے وید کی تعلیم از خود اسے اور دوسروں کے لئے دیو تاؤل کے چڑھاوے دینااور دان لینے دینے کا فرض قرار دیا۔ (۳)

چھتری کواس نے حکم دیا کہ مخلوق کی حفاظت کرے ، دان دے ، چڑھاوے

۷ منوسمرتی اب اول ۱۷۸۰ دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

العبيد الله سند حي رجحة الند، صديقي ترسك كراجي سلسله تمبر ٥٨٥ ١٩٩٥، ١٩٩٥، ص ٢٠٢١،

چراے، وید پڑھے اور شہوات نفسانی میں نہ پڑے۔(۱)

دلیش کو اس نے تھم دیا کہ مولیثی کی سیوا کرے، دان دے، چڑھاوے چڑھائے، تجارت اور زراعت کرے۔ (۲)

جبکہ '' شودر'' کے لئے خالق نے صرف ایک ہی فرض قرار دیا کہ ان نٹیوں (پر ہمن، چھتری، دیش) کی خدمت کرے۔(m)

ہندومت کے سب سے اعلیٰ طبقہ برہمن

## کا ند ہبی مقام اور حقوق:

ہندومت کا سارا نظام یہ ہمیت کے گردگردش کرتا ہے۔ جس کے اندر یہ ہمن انسان ہوتے ہوئے بھی فوق الانسانی حقوق واختیارات کا مالک ہے۔ اس کے طلاوہ جتنی بھی اقوام ہیں ان کا فریعتہ منصی یمی ہے کہ وہ مختلف حیثیوں اور مختلف مراتب میں اس کی خدمت گزاری کا فرض انجام دیت رہیں، اس کے لئے ہمیں "منوسرتی" کا مطالعہ کرنا ہوگا۔ جسے ہندومت کے متعدرین قانونی ماخذ ہونے کی حیثیت حاصل ہے اور جوابے کو ہندومت کے قدیم ترین ماخذ یعنی ویدوں کی شارح اوران کے محافظ کی حیثیت سے پیش کرتی ہے۔

"منوسرتى" يول توانسانى زندگى سے متعلق تقريباسب ہى كوشوں كے سلسله بين احكام و ہدايات پيش كرتى ہے، ليكن اس كاسب سے نماياں عضر اس كا ذات پات كا نظام، درن آشرم، اور طبقاتی امتيازى تعليم ہے كہ اس سے متعلق اشلوكوں كو اگر كوئى فخص لقل كرنا تھى چاہے تو تھك كراسے چھوڑتے كے لئے مجور ہونا پرتا ہے۔ ابيا معلوم ہوتا ہے كہ اس كتاب كا مقصد تدوين ہى اندرون ملك ير بموں ك

اله منو همرتی باب اول ر ۹ ۸ ،

۲\_منوسر تی باراول ر ۹۰،

444

اجارہ داری کا استحکام، اور حکومت کے ادارے سے لے کراس کے عوام تک ہرایک کوان کی خدمت گزاری اور ان کی و فاداری کے لئے تیار کرنا ہے۔(۱) منڈل کمیشن ریورٹ :(۲)

كامقاله نگارلكھتا ہے!

- 4.2 One important outcome of this ritual ranking of castes has been to create deep-rooted vested interests in this system and to enable the higher castes to exploit the lower ones through the institutional framework of social organisation.
- In fact there is nothing unusual about this phenomenon. Ruling classes everywhere have tried to perpetuate their privileges through all sorts of devices and aristocracy has generally joined hands with the clergy in this process. Giving an example of English popular preaching in the medieval ages, Owst (G.R. Owst/ Literature & Pulpit In Medieval England, Oxford. 1961.) Writes, "..... each man's first duty be he knight or priest, workman or merchant - is to learn and labour in the things of his particular calling, resting content therewith and not aspiring to meddle with the tasks and mysteries of others. The social ranks and their respective duties, ordained by God for humanity, were intended to remain fixed and immutable. Like the limbs of the body, they cannot properly exchange either their place or function" "(۲-۳) ذات بات كى اس ند بى درجه مدى كالك اجم تيجه اس تنظيم مل

"(سیاس معیم بل داسیات کی اس فدہی درجہ مدی کا ایک اہم نتیجہ اس معیم بل ایسی میں درجہ مدی کا ایک اہم نتیجہ اس معیم بل ایسی کی سے اس ادارتی خاکے کے درید ان میں سے اعلیٰ دا توں کواد فیٰ دا توں کے استحصال کے قابل مانا تھا۔

ا- سلطان احد اصلاحی ،اسلام کا تصور مساوات ،اسلامک پلی کیشنزلا بور ، ۲ ۹۸ اء ، ص ۲ م،

(٣-٣) در حقیقت ذات بات کے اس انو کھے اظہار میں کوئی بات غیر معمولی نمیں ہے۔ ہر جکہ حاکم طبقات نے اپنی حاصل شدہ مراعات کو ہر قتم کے طریقوں سے دوام بیخنشنے کی کو مشش کی ، اور اس کارگزاری میں مائم طبقہ نے عام طور پر فد مبی طبقه کاساتھ دیا ہے۔ قرون وسطیٰ کی ایک انگریزی عام تبلیغ کی مثال دیتے ہوئے OWST لکھتاہے!'ہر مخض کا خواہ وہ سر دار ہو ، یادری ہو ، مز دور ہویا تاجر اولین فریضہ ہے کہ وہ اپنی خاص صلاحیتوں کے کا موں کو سکھیے ، اور بطور پیشہ ا فتیار کرے۔ اس پر مطمئن رہے اور دوسرے کاموں میں مشغول نہ ہو لوگوں کے کاموں میں دخل اندازی نہ کرے۔ ساجی در جات اور ان کی بالتر تیب خدیات کا خالق کی طرف سے انسانیت کے لئے تھم دیا گیا ہے۔اور یہ مستقل اور نا قابل تبدیل رہنے کے لئے ہیں۔ جیسا کہ جم کے اعضاء ہیں جو ایک دوسرے کی جگہ اس کا موں کے لئے درست طور پراپنی جکہ یا کام تبدیل نہیں کر سکتے "۔

جب کوئی رہمن پیدا ہوتا ہے تووہ دنیامیں سب سے اعلیٰ مخلوق ہے ، وہ حاتم ہے کُل مخلو قات کا ، جو پچھے اس دینا میں ہے ، ہر ہمن کا مال ہے کیو نکہ وہ مخلوق میں سب سے اعلیٰ مقام کا حامل ہے تمام چیزیں اس کی ہیں۔(۱)

جو کوئی مخض مر ہمن کی توہین کرتا ہے وہ پاتال کے نرک (تحت التریٰ) میں جاتاہے۔(۲)

اے اندر دیوتا رہرہمنوں کے دشمنوں کواس عالم میں رکھ جمال تاریکی ہے، جمال روشن کا نام ونشان نہیں۔ (س)

اے دیواد یوی توریموں کے دشمنوں کوایک سو گر ہوں والے تیر سے چھید کر ھلاک کردے۔(۴)

ا ـ منوسمر تي باب اول ر ٩٩،

۲-اتھروید کاند ۲۰، سوکت ۲۸ر منتر۲،

۳-اتفروید ۱۰،۹،

٣ رايشا، ١١٤،

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

#### ير ہمن کا قانونی مقام:

راجہ کے لئے جائز نہیں کہ وہ کسی یر ہمن کو قتل کرے ،اگر چہ اس نے کھیا ہی گناہ کیا ہو۔(۱)

راجہ کو کیسی بھی ضرور ت ہو حتیٰ کہ وہ مرتا بھی ہوتب بھی اسے اپنے ملک کے اندر کسی یہ ہمن کو بھو کا ندر کھنا چاہئے۔ (۲)

راجہ کے لئے جائز نہیں کہ یہ ہمن کوئسی حالت میں بھی قتل کرے ،اگر چہ

اس نے کیساہی جرم کیوں نہ کیا ہو،ا ہے مجرم کو مال اور جان کے ساتھ ملک بدر کر دینا جائے۔(۳)

سزائے موت کے عوض پر ہمن کا صرف سر مونڈھا جائے گا، لیکن ادر زا تول کے لوگول کے لئے سزائے موت ہے۔ (۴)

اگر کوئی مرہمن کسی شوور کو جان ہے مار ڈالے تواس کے اوپر کوئی دوش نہ

ہوگا ،البتہ اسے پراسچت کر تا پڑے گا ( کفار ہ دینا ہوگا ) سے کفار ہ وہی ہو گا جو کسی جاندار مثل نیو لے ، چیکی ، چوہے ، سانپ مارنے کاہے۔(۵)

یر ہمن کواگر ضرورت ہو تووہ شودر کا مال جبرا لے سکتاہے ،اس جبر ہے ر ہمن پر کوئی جرم عائد نہ ہوگا۔(Y)

جس ہر ہمن کو''رگ وید''یاد ہواگر وہ نتیوں لولاک (عالم) کا ناش کر دیے

ا ـ منود هر م شاستراد هیائے ۸ ۸ منتر ۳ ۸۰،

۷\_منوسمرتی باب اول ر ۱۳۳۰،

۳ ـ منوسمرتی باب مشتم ۱۸۰۰،

سم\_منوسمرتی باب ہشتم ر 9 سے <sup>م</sup>

۵\_منوشاستراد صیائے ۱۲ منتر ۱۳۲،

تو بھی اس کے اوپر کوئی گناہ عا کدنہ ہوگا، وہ ہر حال میں معصوم سمجھا جائے گا۔ (1) مر ہمن ہر حال میں سچا سمجھا جائے گا۔ اس کو گواہی میں صرف اتنا کہہ وینا کا فی ہے کہ میں سیج ہولوں گا،اس سے حلف لینے کی ضرورت نہیں۔ (۲)

ہندومت کے سب سے او تی

طبقه "شودر" كامقام اور حقوق

طبقاتی تقسیم اور ذات پات کے نظام میں "مر ہمن" چونکہ سب سے اعلی مقام اوراس کے مقابل ''شودر''سب سے ادنیٰ مقام رکھتا ہے۔لہذا شوور کے مقام و مریته اور حقوق و فرائض سے تفصیلی ہشہ ضروری ہے۔

" شودر" كے مندومت ميں مقام ، مرتبد اور فرائض سے متعلق تحقیقی اور تاریخی جائزه پر مبنی کتاب قدیم ہندوستان میں شودر پر ڈاکٹر رام شرن شریا مطبوعہ تر قی ارد و بور ڈنٹی دہلی ۹ ۷ ۹ اء کا مطالعہ اس موضوع پر مزید تفصیلی، تاریخی اور تحقیقی معلومات کے خواہشند حضرات کے لئے مفید ثامت ہو گا۔

مذكوره كتاب كامقصد تاليف بيان كرتے ہوئے ، ڈاكٹرر ام شرن شر مالكھتے ہيں! '' يهال شودرول كي حيثيت تقريباً ٥٠٠ء تك جو مختلف ارتقائي تبديليال واقع ہو کیں ،ان کاایک مربوط اور باضابطہ بیان پیش کرنے کی کو شش کی جائے گی۔

جبکہ شودروں سے متعلق کیلی آزاد تصنیف V.S.Shastri- 1992 کاایک مخضر مضمون ہے ، جس میں شود رکی اصطلاح کی فلسفیانہ حث کی گئی ہے۔

اليناص ۱۵ The Status of The Sudra In Anciant India"

ا ـ منوشاستر ۹ ر ۲۲۴،

شودر کا ندنهبی مقام :

﴿ الَّرِ كُونَى شودر ہندو''وید'' پڑھے تواس کی زبان کاٹ ڈالی جائے گی،اگروہ منتروں کو سن لے تو اس کے کانوں میں سیسہ پکھلا کر ڈالا جائے، اگر کوئی شوور

منتروں کو زبانی یاد کرلے تواس کو مار مار کر اس کے نکٹڑے کر دیئے جائیں۔(۱) 🖯

شودر کو''وید'' پڑھنا پڑھانا منع ہے۔اگر کوئی شودر''وید'' پڑھے گا توہ اور اس کو پڑھانے والا دونوں ایکلے جنم میں یر ہم راکشش بن کرپیدا ہوں ہے۔ (۲)

شودر کائر دہ بستی کے جنوبی ست سے مرگھٹ لے جایا جائے گا، شوور ک میت بستی کے شال یا مغرب کی ست سے مر گھٹ نہ جائے گا۔ (۳)

﴿ ير بمن كى جاكري اور خدمت شودر كے لئے ممنز له عبادت ہے ، شودركى نجات بر ہمن کی جاکری ہی ہے ہوگی ، اگر شود ریر ہمن کی چاکری کے علاوہ اور کوئی

نیک کام کرے گا تواہے اس نیک کام کا کوئی نیک نہ ملے گا۔ (۴)/ جویر ہمن شرادھا (فاتح ) کا کھانا کسی شودر کو کھلائے گاوہ کال سوترنام کے

زک دوزخ میں پڑے گا۔ (۵)

شودر کو تھم ہے کہ وہ تینوں ذاتوں (ہر ہمن، چھتری، دیش) کی چاکری (خدمت) کرے۔ کیونکہ اسے و وجوں اعلیٰ ذات والوں کی چاکری کے لئے پیدا کیا گیا ب-(۲)

اـ گوتم د هر م شاستر ۲۲ / ۱۲

۲\_مهابھارت ۱۲۱۳،

۳\_منود هرم شاستر ۵ ر ۹۲ ،

۷۷\_ منود هرم شاستر ۱۲۳۰،

۵\_منود هرم شاستر ۱۳۸۳،

۲\_منوسمر تی ار ۸۹،

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

شودر کو مال و دولت جمع کرنے کا حق نہیں ، اگر شودر کو مال و دولت جمع کرنے کا حق تھی ملے تواس کے لئے جائز نہیں کہ وہ مال وزر جمع کرے ،اس لئے کہ وہ مال ودولت جمع کر کے پر ہمن کو د کھ پہنچائے گا۔ (1)

# شُودر كامعاشر تى مقام .

اگر کسی شودر کاہاتھ ہر ہمن کے کھانے میں لگ جائے تووہ یہ ہمن کو ہر گزنہ کھانا چاہئے۔(۲)

اگر کسی شودر کے ساتھ کوئی پر ہمن رہنے لگے تو پر ہمن اس کے ساتھ رہنے کی وجہ سے ایک سال کے اندر بے ذات ہو جائے گا۔ اور اگر وہ شودر کے ساتھ کھانے پینے لگے تووہ فوراذات سے باہر ہو جائے گا۔ (٣)

شودر کا پانی اگر پر ہمن پی لے تواس کو تین دن تک کش گھاس کا گر م کیا ہوا پانی پینا چاہئے ، تب وہ پاک ہو گا۔ (س

## شُودر كا قانونى مقام :

اگر کوئی شودر کسی یہ ہمن یا چھتری کا نام بے حرمتی سے لیے یاوہ کسی یہ ہمن کو گائی دے تو اس کے حلق کو گائی دے اس کے حلق کو گائی دے توراجہ کا فرض ہے کہ ایک لوہے کی کیل انگل کی گرم کر کے اس کے حلق میں ڈلوادے۔(۵)

اگر کوئی شودر کسی بر ہمن پر تھو کے تواس کے ہونٹ کٹواد نے جائیں ،اگر کوئی شودر بر ہمن پر ہاتھ اٹھائے تو اس کا ہاتھ کاٹ ڈالا جائے ، اگر وہ بر ہمن کو

ا په منوسمر تی ۱۰ ار ۱۲۹،

۲- وهرم شاستر ۵ ر ۲۲ ،

۳-منود هرم ۱۰ ر ۸۱،

سمار منوسم في المام ١٣٩٩ م

م معرکم دلاله سم مرون متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبه

لات سے مارے تواس کا پاؤل کاٹ دیا جائے ، اگروہ یہ ہمن کے یر ایر بیٹھ جائے توراجہ کا فرض ہے کہ اس کے کولہوں کو داغ دے۔(۱)

الم المعلى كرديا جائے تووہ آزاد نه سمجھا جائے گا،اس لئے كه قدرت

نے اسے غلام ماکر پیدا کیا ہے اور وہ پیدائشی غلام ہے۔(۲) 🎢

ہندومت کی ند ہی کتب میں ذات پات اور اس سے متعلق تعلیمات کے مزید مطالعہ کیلئے دیکھے!

ص۵۲\_۳۵، نخسسه "قدیم مندوستان میں شودر" رام شرن شرما، مطبوعه ترقی اردو بور ڈنئ د بلی ۹ کے ۱۹ء،

ہندود ھرم میں ذات پات ایک ایسا آ ہنی ہد ھن ہے کہ ہر ذات کا آدی جس ذات میں جنم لیتا ہے مرتے دم تک اسی میں رہتا ہے۔

منولکھتاہے!

'' نیچی ذات والا نیچی ذات والے کا پیشہ اختیار کرے ،اگر نیچی ذات والااو نچی ذات والے کا پیشہ اختیار کرے تو راجہ اس کی دولت چھین کر اسے ملک سے نکال دے۔(۳)

شودر کے متعلق ظالمانه احکامات اور تعلیمات:

چونکہ شودر اور اچھوت ذات کے لوگ مجسم ناپا کی قرار دیۓ گئے ،اس لئے پہر

ا\_منوشاستر ۸ بر ۲۸۲،

۲ منو سمر تی باب ہشتم ر ۲۱۴،

م محكم الائل سيم مزدن متنوع و منفود موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مكتبه

ان کے لئے یہ توانین تھے کہ وہ اپنے ساتھ ایک مٹی کا برتن رکھیں تاکہ اگر تھو کئے کی ضرورت پیش آئے تو اس میں تھو کیں ، اور اس طرح تھوک کر زمین کو گندہ نہ کریں۔ کیو نکہ اس طرح پاک اور او نچی ذات کا پاؤں اس پر پڑسکتا ہے۔ اس کے پاس ایک کا نٹے کی جھاڑو ہو تاکہ جب وہ چلے تواپنے پاؤں کو مٹاتا ہوا چلے اگر کسی بر ہمن کو آتا ہوا دیکھے تو فورا منہ کے بل زمین پر گر جائے تاکہ اس کا سایہ اس پر نہ پڑے اور وہ اس کی شکل نہ دیکھ سکے سے سے میں موجودہ ذمانہ تک اشیں اس کی اجازت نہ تھی کہ گلی میں او نچی آواز میں بات کر سکیں۔

بونا شهر میں انہیں تین جع شام سے چھ بع تک یہاں آنے کی اجازت نہ سے ، کیو نکہ اس عرصہ میں و سوپ کی وجہ سے سائے لمبے ہو جاتے ہیں اور اونچی ذات والے نہیں چاہتے تھے کہ ان پر ان کا سامیہ بھی پڑے ، کیو نکہ سامیہ پڑنے کی صورت میں وہائے تھے اور اس کے لئے عسل کرنا ضروری ہو جاتا تھا۔ (۱)

ان تمام پاہدیوں کے باوجود او ٹجی ذات والوں کو اس خطرہ کا احساس تھا کہ نیجی ذات والے بھی ان قوا نیمین کے خلاف احتجاج کر سکتے ہیں اور ان میں بغاوت اور مزاحمت کے جذبات پیدا ہو سکتے ہیں ، اس لئے ہر جمول نے اس کا سدتباب کرنے کے لئے جو نظریہ تشکیل دیا وہ ایسا تھا کہ جس نے احتجاج اور بغاوت کے جذبات کو پیدا ہونے ہی نہیں دیا۔

ہندوعقیدہ کے تحت کی مختص کی پیدائش اس کی ذات کا تعین کر دیتی ہے اور اس کے لئے ناممکن ہے کہ وہ اپنی ذات کوبدل سکے ، ایک مختص جس ذات میں پیدا ہو گیاہے اس کا یہ فرض ہے کہ وہ اس ذات کے قوانین اور طرز زندگی کو اختیار کر ہے اور یہ اس کا دھرم ہے کہ اگروہ صدق دل ، نیک نیتی اور خلوص ہے دھرم پر عمل کرتا ور یہ اس کا دھرم ہے کہ اگروہ صدق دل ، نیک نیتی اور خلوص ہے دھرم پر عمل کرتا ہو ، وہ اس کے قوانین اور دوایات کی پاہمدی کرتا ہے۔ توالی صورت میں اسے اس د نیامیں تو بچھے نہ ملے گا گرا گلے جنم میں اسکاصلہ او فچی ذات میں پیدا ہو کر ملے گا۔ اس

ا مراد کی مل المحموت او گول کا دب، فکش بادس لا مور ۱۹۹۳، مس ۲۰-۲۱، محمد دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

لئے ''منو'' نے کہا ہے کہ ہر ذات کے لئے ضروری ہے کہ اپنا فرض چاہے خراب کرے گراس سے بہتر ہے کہ دوسروں کاکام اچھی طرح سے کرے۔(۱)

ان وجوہات کی بھاء پر ''ہندو مت'' میں ذات پات کی تقسیم نہ صرف گری اسلام اسلام اسلام اسلام کے ساتھ اسلام کے مستقل اور دائی شکل اسلام کی بنیاد میں مضبوط ہو گئیں۔ اس قتم کے شادی بیاہ نے کہ شادی بیاہ ذات سے باہر نہ ہو اور اگر کوئی اس کی خلاف قوانین تشکیل دئے گئے کہ شادی بیاہ ذات سے باہر نہ ہو اور اگر کوئی اس کی خلاف ورزی کرے تو اس کو سزادی جائے، اونچی ذات والے اگر اس سے انحراف کرے تو انہیں بچلی ذات میں شامل کر دیا جاتا، آپس میں کھانے پینے کی شرائط بھی ہوئی شخت شھیں۔ ذاتوں سے متعلق پیشے تھے جو پیدائش طور پر منتقل ہو جاتے تھے، لہذا ان سب باتوں نے مل کر ہندو معاشرہ کو ذات پات کی الی تقسیم میں جگر دیا کہ اس سے نجات جا صل کر نانا ممکن ہو گیا۔ (۲)

هندومت اور طبقاتي تقسيم

- آغاز -ار تقاء -اساب - نتائج - ثمرات :

ہندو مت میں طبقاتی تقسیم ، پیماندہ "پست کر دہ اقوام " Backward پندو مت میں طبقاتی تقسیم ، پیماندہ "پست کر دہ اقوام " Classes چھوت چھات اور ذات پات کے اس ظالمانہ نظام کے اسباب و وجو ہات ، آغاز وار نقاء اور نتائج و شمر ات کی تحقیقات کے لئے سرکار کی سطح پر ایک کمیشن مقرر کیا گیا، جس میں مختلف شعبہ ہائے زندگی کے ماہرین کے علاوہ آئینی ماہرین کو بھی شریک کیا گیا۔ جنہوں نے بعد از تحقیق و جنجوانتائی کاوشوں کے بعد ایک تفصیلی رپورٹ پیش کی ، جو چار سوسے زائد صفحات پر محیط ہونے کے ساتھ ساتھ ہندو مت کی طبقاتی تقسیم اور ذات پات کی ظالمانہ تحریک اور استحصالی نظام کے

ا۔ مبارک علی ہر اچھوت لوگول کا ادب، ص ۲۱،

۔ آغاز وار تقاء ، اسباب و وجوہات ، اور متائج و شمرات کو جاننے کے لئے ایک تاریخی و تحقیقی رپورٹ کی حیثیت رکھتی ہے۔

ذیل میں متیجہ حث کے طوپر اس تفصیلی اور تاریخی و مخقیقی رپورٹ کے باب چہار م جو کہ در حقیقت تفصیلی رپورٹ کا خلاصہ یا متیجہ حث کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس کی د فعات (۴؍ ۵ تا ۴؍ ۷ ) اسباب و نتائج اور آغاز وار نقاء کی نشاند ہی کرتی نظر آتی ہیں۔ ذیل میں انہیں درج کیا جاتا ہے۔

"Social Backwardness and Caste" Reservations For Backward Classes/ Mandal Commission Report of The Backward Classes Commission, 1980,

- The real triumph of the caste system lies not in upholding the supremacy of the Brahmin, but in conditioning the consciousness of the lower castes in accepting their inferior status in the ritual hierarchy as a part of the natural order of things. In India caste system has endured for over 3,000 years and even today there appear no symptoms of its early demise. No social institution containing so large an element of inequality and discrimination towards majority of the People can survive that long in a purely social context. It was through an elaborate, complex and subtle scheme of scripture, mythology and ritual that Brahmanism succeeded in investing the caste system with a moral authority that has been seldom effectively challenged even by the most ardent social reformers. How religion and mythology were used the weave this magic web, we shall rty to show with the help of some well-known examples.
  - 4.6 The concept of divine origin of the caste system has the authority of the holiest Hindu scriptures.

As mentioned earlier, Rigveda describes the creation of four Varnas from the limbs of Purshasukta. The Taittiraya Samhita not only ascribes the origin of Chaturvarna from the limbs of the Creater, but also interprets this origin theologically and gives divine justification of their functions and status. In Gita, Lord Krishna says, "The four-fold Order was created by Me, on the basis of quality and action."

4.7 "All Hindu Dharma Shastras take caste for granted. All Puranas assume the existence of caste and look upon it as a permanent order of society.(1)

"("" - "" ) ذات پات کے نظام کی کامیا بی محض پر ہمن کے اقتدار کو تسلیم

کر نے میں ہی نہیں ، بلحہ پلی ذاتوں کے شعور کی وہ حالت بنادیئے میں ہے کہ وہ اپنی

نیچی حیثیت کو فد ہمی موروشیت کو فطری تسلیم کرلیں۔ ہندوستان میں ذات پات کے

نظام نے تین ہزار ہر س سے ذائد کا عرصہ گزار لیا ہے ، اور آج ہمی اس کے ختم ہونے
کی کوئی علامات ظاہر نہیں ہو تیں۔ عوام کی اکثریت کے ساتھ ناہر اہمی اوراتھیاز کا اتنا

زیادہ عضر ہو اسنے لیم عرصے تک کسی خاص ساجی تسلسل ہی سے قائم رہ سکتا ہے۔

فد ہمی کتب۔ علم الاصنام ، اور فد ہبی اعمال کے ذریعے یہ ایک تفصیلی اور نازک قدیر کی

روسے پر ہمن ازم اس ذات پات کے نظام کو ایسی اخلاقی سند و سے میں کامیاب ہوا۔

جس کو شاذو نادر ہی مخلص ساجی مصلحین نے بھی اس کو کامیا فی سے للکار ا ہو۔ فد ہب

اور علم الاصنام اس جادوئی جال کو بختے میں کس طرح استعال کے گئے۔ ہم کو شش

<sup>☆☆</sup> 

<sup>1-</sup> Reservations for the Backward Classes/ Mandai

(۳-۲) ذات پات کے نظام کی اللہ یاتی اصلیت ہندو نہ ہی کتب میں سب سے زیادہ مقدس کتاب (رگ وید) میں موجود ہے۔ جیسا کہ اس سے قبل ہتایا جا چکا ہے کہ چار ور نوں کو خالق ور نوں کی تخلیق آسانی انسان کے چار اعضاء سے ہوئی۔ اپنشد چار ور نوں کو خالق کا نئات کے اعضاء سے ہوئی۔ اپنشد ہوئے ان کی حیثیت اور اعمال کے جواز میں اصلی نہ ہبی رو سے پیش کر تا ہے۔ گیتا میں کرشن جی نے کہا ہے کہ چاروں خاصیت اور عمل کی بنیاد پر میں نے ہائے ہیں۔

سلیم کرتے ہیں۔ اسارے دھرم شاستر ذات پات کے نظام کو تسلیم کرتے ہیں۔ سارے پرانوں میں ذات پات کے نظام کا بیان موجود ہے اور اسے ساج کی مستقل اور ا قابل تبدیل شظیم مانتے ہیں۔

منڈل کمیشن رپورٹ کے مقالہ نگار نے (باب چمار م کی دفعہ ۳۹۔۲۹) میں لکھا ا

aspect of an individual's life, it led to the creation of a society in which there was no 'rank disequilibrium,. In other words, the lower castes were backward not only socially, but also educationally, politically and economically. On the other hand, the higher castes were advanced in all these spheres. The basic cause of this phenomenon was the higher or lower rank of a particular caste in the ritual hierarchy (rr )

"چونکہ ذات پات فرد کی زندگی کے ہر پہلو پر حاوی تھی۔ تیجہ میں اس نے ایسے سان کی تشکیل کی جس میں اس کے قائم کردہ ذات پات کے (نظام) توازن کی تشکیل کی جس میں اس کے قائم کردہ ذات پات کے (نظام) توازن کی نفی نہیں تھی۔ دوسر کے الفاظ میں کچلی ذا تیں نہ صرف ساجی طور پر پیماندہ تھیں، باہد تعلیم، سیاسی اور معاثی طور پر بھی پیماندہ تھیں۔ دوسر می طرف اعلیٰ ذا تیں ان تمام معاملات میں ترتی یا فتہ تھیں، اس صورت میں حالات کا بنیاد کی سبب نہ ہمی موروشیت کے نظام میں قرامت کا اونجا یا محلود کے تھا تا ہے مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

#### تهذيب قديم اور طبقاتي تقسيم:

ہندومت کے تاریخی اور تحقیق جائزہ کے بعد تہذیب و تدن اور انسانی حقوق کے علمبر داروں کے نظریہ ''انسانی مساوات''کا تاریخی اور تحقیق جائزہ، ان کی تہذیبی معاشرتی اور قانونی تدوین و تاریخ کی روشنی میں پیش کیا جاتا ہے۔

#### یونانی تهذیب اوربابائے تهذیب

#### ا فلا طون كا نظريهُ طبقاتي تقتيم :

یونان کا مشہور فلن ستراط کی تعلیمات ناشر ،ارسطو کے استاد افلاطون (Ardistoclese)کا نظریہ ملاحظہ سیجے!

وہ کہتاہے!

''شریو! تم آپس میں بھائی ضرور ہو، گرپیدا کرنے والے خالق نے تہیں باہم مختلف حیثیوں میں تخلیق کیاہے، تم میں سے پچھ انسانوں میں حکر انی کی اہلیت ہے۔انہیں خالق نے سونے سے پیدا کیاہے، پچھ چاندی سے پیدا کئے گئے ہیں۔جوان کے معاونین وید دگار ہیں، پھر کا شتکار اور دستکار ہیں، جنہیں اس نے پیتل اور لوہے سے ہایاہے۔(1)

قديم يونان (التِصنر) كامعاشره تين طبقات ميس منقسم تها\_

اني ..... طبقة حكرال (بادشاه):

ساس اختیارات کے ساتھ ساتھ اسے سب سے موا ند ہی پیشوا بھی مانا

جا تا تھا۔

<sup>-☆☆</sup> 

۲﴾ .... طبقه امراء:

ان كاد عوى مقاكه وه ويويول اور ديو تاؤل سے پيدا ہوئے ہيں۔ اور الن كا نسب زیوس دیو تاؤں سے ملتا ہے۔ جو کوہ اولیس کے دیو تاؤں کے خاندان کا حاکم اعلیٰ

ہے ، ای دعویٰ کی ماء پر انہوں نے اپنے معاشر و میں دیگر طبقات پر فوقیت حاصل کر لی تھی۔

٣﴾..... طبقه عوام:

ا نہیں جنگ سے کوئی واسطہ نہ تھا، ان کا معاشی نظام غارت گری اور بحری

قزاتی کے علاوہ تجارت اور کا شتکاری پر مبنی تھا۔ (1)

قدیم بونان (اسپارٹا) کاوستور ذات پات کے سخت اور شدید نظام پر بنی تھا،

وہاں کے باشندوں کو تین طبقات میں تقتیم کر دیا گیا ہے۔ ا ﴾ ..... شهرى : اسپار تا كے حقيقى باشندوے جو پورى آبادى كا يا في سے دس فيصد

تک تھے۔ میں طبقہ حکمرال تھا، فوج انہی کے جوانوں پر مشتل تھی، وہ کوئی اور کام نہ

٢ ﴾ ..... غلام : ان كا تناسب سيار ناك حقيقى باشندول ك مقابله مين دس اور

ایک تھا، اکثریت ان کی تھی، کھیتی باڑی وہی کرتے ، انہیں زمینوں سے وابسة کرویا گیا تھا، کچھ بطور مز دور کھیتوں میں کام کرتے یاان کے شخصی ملازم ہوتے۔

٣ ﴾ ..... كسال : تيسرا طبقه كسانول، كانكنول، تاجرول اور ويكر فتم كي سر گر میال انجام دینے والول کا تھا۔ یہ آگر چہ آزاد تھالیکن ان کو کوئی سیاس حق حاصل

نه تقامیه الل سپار تا بین نه شامل مو یکتے ہے ،اور نه ان میں شادی کر یکتے تھے۔ (۲)

**\$\$** 

ا - محمر کرم شاه الاز هری ر منیاء النبی علی ۱۰۶/ ۱۰۷ ما ده ۱۰۷ م

۲-الینا، ۱۸۱۱-۱ر۱۹۰،

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

### طبقاتی تقسیم کے متعلق بونانی فلنفی

#### ودا نشور افلاطون كى رائے:

افلاطون سے جب ہو چھاگیا کہ شرکا لقم و نسق کس طرح جلایا جائے کہ اس مین عدل وانصاف کے تمام تواعد پر عمل ہو سکے ،اس کے جواب میں افلاطون

"اس کے لئے شہر کے باشندوں کو تین طبقوں میں تقییم کرنا ضروری

﴿ الله - حكام، ﴿ ٢ ﴾ - لشكر، ﴿ ٣ ﴾ - عوام الناس -یملے دو طبقے اس مثالی شہر کے نگربان ہیں ، ان دو طبقوں کی طرف خصوصی توجہ وی جائے اور ان کی خصوصی تربیت کا انتظام کیا جائے۔ افلاطون پھر تا کید کرتا ہے کہ ان طبقوں کو ہر قتم کی مالی مشکلات سے دور رکھنا حکومت کی ذمہ داری ہے۔ دوسرے اور تیسرے طبقہ کے متعلق ان کی ظالمانہ رائے ملاحظہ فرمائے! اگر عوام الیاس اور اہل لشکر کے چوں کی تعداد میں اضافہ ہو جائے توانہیں فل کر دیا جائے۔(۱)

### قد يم ايراني تهذيب اور طبقاتي تقسيم:

يروفيسرار تقر كرستن لكھتے ہيں!

"اریانی سوسائٹی کی عمارت دوستونول پر قائم تھی ایک نسب اور دوسری جائداد، طقه نجاء شرفاء اور عوام الناس كے در ميان نهايت معظم ديوارين قائم تھیں ، دونوں کی ہر چیز میں امتیاز تھا سواری میں اور لباس میں ،مکان میں باغ میں عور توں اور خدمت گاروں میں''۔ (ضیاء النبی علیہ ، ۱۷ / ۴۱۷)

سوسائی میں ہر مخص کے لئے ایک معین مقام تھا۔ ساسانی سیاست کا بیرایک محکم اصول تھا کہ فردا پنے اس بلند ترر تبے کا خوا ہشمند ہر گزنہ ہو ، جو اسے پیدائشی طور پرازروئے نسبہ حاصل ہے۔اعلیٰ طبقہ کے افراد کو خصوصی مراعات حاصل تھیں۔

امراء ونجاء کے خاندانوں کی پاکئی نسب اور غیر منقولۂ جائیداد کی 🚭 ظت تا نون کی ذمه داری تھی، شاہان ایران کواپنی عالی نسبی کااس قدر شدیدا حیاس تھا کہ وہ صرف اپنی رعایا ہے ہی اپنے آپ کوبالاتر نہیں سمجھتے تھے ،بلحہ دوسرے آزاد ممالک

کے حکمرانوں کو بھی اپنا ہم پلا خیال نہیں کرتے تھے ،بلحہ انہیں اپنے سے فرو ترسمجھتے

تے۔(ایشا ار۲۲۲) ا بران بعهد ساسا نیال کا مئولف پر و فیسر از قفر کر سٹن لکھتاہے!

اپنے کتبول میں شاہان ساسانی ہمیشہ اپنے آپ کو پرستدگان مز دا کہتے ، ساتھ ہی وہ اینے نام کے ساتھ خدا کے القاب بھی لگاتے۔ اپنے آپ کو مخص ربانی (بغ) اور خداؤل بردان ، کی نسل نے شار کرتے۔(۱)

خسرواول (نوشیروان) نے قصر جسطینین کے نام اپنے خط میں اپنے نام کے ساتھ مندر جہ ذیل القابات لگائے ہیں!

وجود ربانی، نیکو کار ، ملک کو امن دینے والا ، واجب الاحترام ، خسر و شهنشاه

ار جمند، پار سا، فیض رسال، جس کو خداؤل نے بہت ہوی سعادت اور سلطنت ہے بمر ہ مند کیاہے ، زہر دستوں کا زہر دست ، خداؤں کا ہم شکل ، \_

خسرودوم، پرویز، نے اپنے القاب کو پیمال تک بلند کیا کہ صفات مندر جہ کے ساتھ اینے آپ کو متصف کر ویا۔ ، خداؤں میں انسان غیر فانی ، اور انسانوں میں

خدائے لا ٹانی، اس کے نام کا بول بالا، آفتاب کے ساتھ طلوع کرنے والاشب کی

آنکھوں کا اجالا۔ (۲)

ا ارتحر كرسشن ر ايران بعهد ساسانيال، مترجم: محمد اقبال ر مطبوعه المجمن ترتى اردو ا۱۹۱۱ء، ص ۲۳۷،

۲-ایشار ص ۸ سرید

محكم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مكتبہ

محن انسانيت اورلساني حقوق

ایران کا معاشرہ مخلف طبقات میں منقسم تھا۔ اور ان کے در میان الی حدیدیاں تھیں کہ جن کوہ بآسانی عبور نہیں کر سکتے تھے، معاشرہ کے جس طبقہ میں وہ پیدا ہوئے، عمر اس طبقہ کے ساتھ والمت رہنے پر مجبور تھے، اپنا آبائی پیشہ ترک کرنے کی تھی آزادی نہ تھی، اعلیٰ طبقوں کو چندالی مراعات عاصل تھیں جن کے بارے میں اونی طبقات کے لوگ سوچ تھی نہیں سکتے تھے، نہ ہی رہنماؤں نے انہیں اپنی موجودہ عالت پر شاکر رہنے کے لئے یہ درس دیا تھاکہ ان کے آباء واجداد نے جو پیشہ اختیار کیا تھا، اپنی مرضی سے نہیں کیا تھا، بلعہ خدا کی طرف سے ان کواس فیشہ کو اپنانے کا تھم ملا تھا۔ جو پیشہ خدائی فرمان کے تحت ان کے آباء واجداد نے اختیار کیا تھا، اب ان کی اولاد کو یہ حق عاصل نہ تھا کہ اسے چھوڑ کرکوئی اور پیشہ اختیار کیا تھا، اب ان کی اولاد کو یہ حق عاصل نہ تھا کہ اسے چھوڑ کرکوئی اور پیشہ اختیار کریں۔(۱)

شهنشاه ایران ارد شیر نے اپنی رعایا کو مندر چه ذیل طبقات میں تقتیم کر دیا

تھا!

ا ﴾ ..... شاہی خاندان کے افراد کا طبقہ سب سے اعلیٰ تھا۔

۲ ﴾ ...... آتش کدول کے خدام عبادت گزار اور مذہبی پروہتوں کو دوسرے طبقہ میں رکھا گیا تھا۔

س اطباء ، مخمن ، اصحاب علوم وفنون کو تنسرے طبقہ سے شار کیاجا تا تھا۔

٣ ﴾ ..... كاشتكارول اورائل حرفه كوچو تفاطيقه كها جاتا تفا\_ (٢)

قدیم مصری تهذیب اور طبقاتی تقسیم :

مصری معاشرہ میں سب سے اعلیٰ طبقہ ند ہمی پیشواؤں اور امراء کا شار کیا جاتا تھاجو تعداد میں بہت قلیل تھے۔لیکن افتیارات اور انژو نفوذ میں ان کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ ان کے بینچ محنت ومشقت کرنے والے لا کھوں کسان تھے، زمین اصلاً مہر یہ

ارايشاً،ارادا،

ا۔محمد کرم شاہ الاز هری ر ضیاء النبی علیہ ،ارے،

### فرعون کی ملکیت مانی جاتی تھی۔ (1)

#### رومن تهذيب اور مدوّن رومن قانون جسسطى نين

### (Justinian) كا نظرية طبقاتي تقسيم

جيساكه پلے ذكر كيا جا چكاہے كه سلطنت روما بيل مدوّن قانون جسسى نين نے ساج کی تقییم اس طرح کی تھی کہ سب سے اوپر آزاد شری-Genuous Civi)

(cin شے اور سب سے پینچے غلام اور دونول کے پینچے متعدد طبقات تھے، جن کے حقوق کا تعین رنگ و نسل ، مذہب و ملت ، صحت ودولت وغیر ہ کے لحاظ سے کیا جاتا تھا۔

جسٹی نین (Justinian) جس نے روما کے قانون کی تدوین کی تقی اور دنیا کو چیلنج دیا تھا کہ اس سے بہر قانون کوئی تیار کر کے دکھائے، رسالتما ّب، انسانیت کے محن اعظم علیہ کی ولادت باسعادت سے پانچ سال تبل انقال كرحميا فغايه

قانونى تعلى نظرے اس نے ساج كو حسب ذيل تعنيم برتر تيب ديا تھا! (طبقه اوّل)

#### ا Honestiores مملكت كااعلى ترين طبقه :

یہ طبقہ امراء پر مشتمل تھا۔ بغاوت کے علاوہ اس طبقہ کے کسی فر د کسی بھی جرم میں سزائے موت نہیں دی جائتی تھی۔ (طبقة دوثم)

#### : Humiliores 🙌

اس طبقه کو بعض غیر معمولی حالات میں سزائے موت دی جائتی تھی ورنہ عموماً قید کی سزادی جاتی تھی۔

ار محر كرم شاولاد حرى رضاء الني الله ار ١٦٠،

ین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

ran

(طبیتہ سوم)

Servi ∳r

سب سے نچلا طبقہ تھاجس کے افراد کو معمولی جرائم کی سزامیں قتل کیا جاتا تھا۔ آگ میں ڈالا جاتا تھا۔اوروحشی جانوروں سے ہٹریاں چپوائی جاتی تھیں۔(۱)

سلطنت رومه:

سلطنت رومه کی آبادی دو طبیوں میں منقسم تھی۔

الك ..... طبقه امراء

۲ ﴾ ..... طبقه عوام

امراء کا طبقہ خوشحال خاندانوں پر مشمل تھا۔ شریت کے بورے حقوق انہیں کو حاصل تھے۔اس طبقہ میں صرف وہ لوگ شامل تھے جوزر کی زمینوں کے وسیع و عریض قطعات کے مالک تھے، یا بوی بوی جا کدادوں والے کنبوں سے وابستہ تھے۔ آبادی کی بہت بوی اکثریت کا تعلق طبقہ عوام سے تھا۔ وہ لوگ صرف جزوی جیٹیت سے شہری تھے۔ جمہوریت کے ابتدائی ونوں میں انہیں یہ اجازت نہ تھی کہ فوج میں کھرتی ہو سکیں اور و فاعی خدمات بجالا کیں۔(۲)

عظیم روی سلطنت کے سائے میں انسانیت کو دو طبقوں میں تقسیم کر دیا گیا تھا۔ ایک طبقہ کو دنیا پھر کی راحتیں آسا تشیں اور جملہ وسائل عیش و طرب میسر تھے، دوسری طرف عوام کاسواد اعظم تھا، جوزندگی کی بنیادی ضرور توں کے لئے بھی ترس ریا تھا اور افلاس و تنگ دستی کے باوجود مملکت کی ساری مالی ضروریات بہم پہنچانے کا بوجھ اس نے اٹھار کھا تھا۔ (۳)

ا - عبد المعيد رعمد نبوي عليه كااسلامي معاشره ، ما منامه وار العلوم ديومد ابريل ١٩٩٥ء ، ص

۱\_ محمد کرم شاه الاز هری ر میاوالنبی 🍱 ار ۱۳۲۰ اس

٣ مصحكم م العالم المفرح وين معلى المعلق و المسالة المحالة عند الله المستمل مفت آن لائن مكتب

## علم حیوانیات کے مغرفی ماہرین اور طبقاتی تقسیم:

علم حیوانیات کے مغرفی ماہرین جانوروں میں سب سے زیادہ باشعور جانور انسان کو قرار دینے کے بعد جانوروں کی اقسام کی طرح انسان کو کئی اقسام کی نسلوں میں تقسیم کرتے ہیں، بیر تقسیم مستقل اور نہ تبدیل ہونے والی ہے،اس تقسیم کو زبان، رنگ،اور قدایک مستقل حیثیت دیتا ہے۔

فرانسیں ماہر ''کو ہے داگوہیا'' نے ''نور ڈک'' نسل کا نظریہ پیش کیا۔ جس کے تحت لیج قد اور سنہری بالوں والی نسل کے لوگ پوری اقوام میں سب سے زیاد ہ باعمل اور خلیقی صلاحیتوں کے مالک قراریائے۔

ایک اور فرانسین ''والا پوژ'نے آریہ نسل کی مرتری کا نظریہ پیش کیا ہے۔ جے بعد میں اختیار کیا گیا اور ماہر لسانیات، علم حیوانیات، آثار قدیمہ مور خوں اور دانشوروں نے اسے متبول مانے میں مدودی۔

ہٹلر کے زمانہ میں اس نظریہ کو فروغ حاصل ہوا کہ ''نور ڑک''''آرین'' اور جر من نسلیں فطری طور پر حکمرال نسلیں ہیں۔(۱)

مغرفی ماہر حیوانیات "کومت جوزف ارتحر وی گوینیو"

(Comte Joseph Mrthur De Gobineau) نے آیک مقالہ (۵۵، ۵۵) سے آیک مقالہ (۵۵، ۵۵ سے ۱۸۵ سے ایک مقالہ (۱۸۵ سے ۱۸۵ سے ایک سے نویو سائی تھی کہ نی نوع انبان دین طور پر الگ الگ نسلوں پر مشمل ہیں، بالکل اسی طرح جس طرح جسمانی ساخت، ذہنی صلاحیت، نیز اوصاف و مشمل ہیں، بالکل اسی طرح جس طرح جسمانی ساخت، ذہنی صلاحیت، نیز اوصاف و اطوار کے اعتبار سے ہر فرد طلقی طور پر ایک دوسرے سے مختلف ہوتا ہے اور یہ کہ صرف ایک نسل "آریائی نسل"، بی قدر تاباتی تمام اقوام پر فوقیت رکھتی ہے چنانچہ اس کے کھماتھا!

''اس کر و ارض پر انسان کے تمام کارناموں میں خواہ وہ سائنس کے میدان میں ہوں خواہ وہ سائنس کے میدان میں ہوں اور ہر میدان میں ہول خواہ فنون کے شعبہ میں یا تمدین کے فروغ سے ان کا تعلق ہوں اور ہر وہ چیز جو بلعہ پایہ ، قامل قدر اور ثمر آفریں کملانے کی مستحق ہوں اس کا مُنبد اُوسر چشمہ

اور نظار آغاز ایک بی ہے اور ایک بی جر تومہ حیات کے ارتقاء کا حاصل ہے، پھر سے جر تومہ حیات کے ارتقاء کا حاصل ہے، پھر سے جر تومہ حیات بھی صرف ایک فائدان کی میراث ہے جس کی مختلف شاخیں سارے عالم کے تمدین یافتہ ملکوں پر محکر انی کرتی رہی ہیں، تاریخ بتاتی ہے کہ سارے سارے حمد نوں کا مافذ بھی سفید اقوام بی ہیں اور سے کہ ان کی مدد کے بغیر کسی تمدین کا وجود ، ممکن بی نہیں۔(۱)

# ځو ق انساني کی علمبر دارنام نهاد مُهذب

مغربی د نیااور انسانی عدم مساوات :

اس دور میں اقوام کی صحبت بھی ہوئی عام
پوشیدہ نگاہوں سے رہی وحدتِ آدم
تفریق ملک حمتِ افرنگ کا مقعود
اسلام کا مقعود نقط ملت ِ آدم
کے نے دیا خاکِ جنیوا کو یہ پینام
محیت ِ آوم(۱)

نام نهادمہذب یورپی دنیا ہیں نیلی امیاز کا نظریہ (Racism) میچیلی صدیوں میں عدت کے ساتھ پروان چڑھا اور اب تک وہ کی نہ کی صورت میں موجود ہے۔ ابتدا کید ذہن اسلئے پیدا ہوا کہ اہل یورپ نے اپنے اور دوسرول کے در میان رنگ اور کلچر کو بنیاد ہا دیا۔ انہوں نے یہ نظریہ قائم کر لیا کہ وہ دوسرے

انسانول سے مرز (Superior) ہیں ادر دوسرے انسان ان سے کمتر (Inferior)

ا ول دُيورنك آر ثيل دُيورنك رياريُّ كاسبق، ص ٢٤٠.

۲\_ا قبال بر ضرب کلیم ، لا بهورالفیسل ناشر ان و تاجران کتب ، ص ۵ ، ۳

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

عمد حاضر میں نظریہ ارتقاء کے ظہور نے اس کو مزید تقویت عطاء کی کو تکہ ساجی ڈاروینیت (Social Darwinism) کے تحت یہ سمجھ لیا گیا کہ انسانیت مختلف ارتقائی مراحل سے گزررہی ہے اور مغربی تنذیب اس کا درجہ کمال ہے۔ اس کے مطابق یورپ کے سفید فام، انسان ترقی یافتہ اور ممذب نسل قرار پائے اور دوسرے غیر سفید فام طبقے عمل ارتقاء میں غیر ترقی یافتہ ادر غیر ممذب قرار پائے۔

ڈارون کے نظریۂ ارتقاء کی بناء پر یورپی اقوام نے دوسری اقوام کو اپنے سے کمتر سمجھا، اس کے بتیجہ میں سفید فام کی ذمہ داری (White Man's Burden) کا نظریہ پیداہوا، اب کا مطلب یہ تھاکہ سفید فام اقوام کویہ حق ہے کہ دوہ دیاپر قبضہ کریں اور ان کے اوپر تھذیب کے معلم بنیں۔(۱) اس سلسلہ میں کومت جوزف ارتھر ڈی گو بینید اس سلسلہ میں کومت جوزف ارتھر ڈی گو بینید کو بینید کومت جوزف ارتھر ڈی گو بینید کومت بوزف میں ایک مقالہ کھا، جس میں یہ نوید سائی تھی کہ کی نوع انسان بین طور پر الگ الگ نسلوں پر مشمل ہیں، بالکل اسی طرح جس طرح جس طرح جسمانی ساخت، ذہنی صلاحیت، نیز اوصاف واطوار کے اعتبار سے ہر فرد خلقی طور پر ایک دوسرے سے مختلف ہو تا ہے، اور یہ کہ صرف ایک نسل آریائی نسل ہی قدر تا ایک دوسرے سے مختلف ہو تا ہے، اور یہ کہ صرف ایک نسل آریائی نسل ہی قدر تا باقی تمام پر فوقیت رکھتی ہے۔ چنانچہ اس نے لکھا تھا!

''اس کر' ارض پر انسان کے تمام کارناموں میں خواہ وہ سائنس کے میدان میں ہوں خواہ فون کے شعبہ میں یا تمدین کے فروغ سے ان کا تعلق ہو اور ہر وہ چیز جو بلعہ پایہ ، قابل قدراور تمدین آفرین کملانے کی مستحق ہو اس کا مبد اُوسر چشمہ اور نقطہ آغازا یک ہی ہو اور اکیلے ایک ہی جر تومہ حیات کے ارتقاء کا حاصل ہے۔ پھر یہ جر تومہ حیات کے اور تعلق شاخیں ہے جر تومہ حیات بھی صرف ایک خاندان کی میراث ہے ، جس کی مختلف شاخیں

سارے عالم کے تدن یافتہ ملکوں پر حکمرانی کرتی رہی ہیں۔

تاریخ بناتی ہے کہ سارے کے سارے تدن کاماخذ بھی سفیدا قوام ہیں اور پیہ کہ ان کی مدد کے بغیر کسی تدن کاوجود ممکن ہی شیں ہے۔(1)

یورپ میں نسل پر ستی کے جو نظریات پروان چڑھے اس کی جڑیں دو تاریخی نظریات ہیں۔

ا ﴾ ..... اوّل به که یونانیوں اور رومیوں کو فطر ت نے بہتر ہایا۔

۲﴾ ..... دوم یه که په بورتری یهودیوں کو خداکی جانب ہے ملی۔ (۲)

یور پین اقوام (سفید فام) جوافریقیوں (سیاہ فام) کے مقابلہ میں مہذت اور ترقی یافتہ شخص انہوں نے معاشی فوا کد کے لئے جری غلامی کے اخلاقی جواز تلاش کر لئے، ان کا نظریہ تھا، کہ چونکہ افریقی غیر مہذت جاہل اور جانوروں کی سطح کے لوگ ہیں، اسلئے نہ تو ان کے ہاں کوئی تمذیب ہے اور نہ ثقافت، لہذا ایسے لوگوں کو بطور غلام استعال کرنا اخلاقی لحاظ سے کوئی برائی نہیں ہے۔ (س)

اگرچہ بورپی اقوام نے غلامی کا خلاقی جو از تلاش کر لیا، لیکن اسکی وجہ سے جو مظالم ڈھائے گئے جو نا انصافیاں کی گئیں اس کے نتیجہ میں افریقی اور بورپی وامریکی معاشر سے متاثر ہوئے اس کا جائزہ لینے کی بھی ضرور ت ہے۔ افریقیوں کو انسانیت کے در جہ سے گراکر ان سے گندے اور سخت کام کرائے گئے۔ اہل مغرب نے انہیں دنیا کی نظروں میں بسماندہ ہادیا۔ نسل پرستی کے جذبات کو جن کی ہاء نفرت اور انسان دشمنی پر تھی ، انہیں پروان چڑھایا، ان کی جڑیں اس قدر گری ہو گئیں کہ آج تک رنگ کی بیناد پر نسل پرستی ، مغربی وامریکی تہذیب کا ایک حصہ نبی ہوئی ہے۔ اور وہ

<sup>-\$ \$</sup> 

ا۔ول ڈیورنٹ آر ٹیل ڈیورنٹ ہر تاریخ کا سبق ،ص ۴۷، ا

۲ ـ مبارک علی بر غلامی اور نسل پرستی ، ص ۷ ۷ ، مدر از در در سر سمال آن در در در میزوستان مصر

ذہنی طور پراس قدر تر تی کرنے کے باوجو داس سے نجات نہیں پا سکے۔(۱)

نسل پرستی اور سیاہ و سفید کے اسی غیر انسانی نظریہ نے سیاہ فام کو اس در جہ کمتر اور کم حیثیت مادیا کہ ۱۵۹۳ء سے ۷۰۰ء تک تین ۳ ملین افریقیوں کو نئی دنیا میں تھے دیا گیا۔ ۷۰۱ء سے ۱۸۱۰ء تک غلاموں کی تجارت کو مزید فروغ حاصل ہوا، اور مزید ۹ ملین سیاہ فام نسلی بنیاد اور امتیاز پر غلام مائے گئے۔

۱۸۱ء سے ۷۰ ۱۸ء کے در میان ۱۰۹ ملین سیاہ فام افریقی محض رنگ اور نسلی تفریق کی اور نسلی تفریق کی اور نسلی تفریق کی مطرح فروخت کئے گئے۔ نسلی تفریق کی ہناء پر گھر بار سے محروم ہو کر جانوروں کی طرح فروخت کئے گئے۔ غلاموں کی اس تجارت میں انگریز، فرانسیسی، ہسپانوی، پر پھیزی، جرمنی، اور ولندیزی سب ہی شامل تھے۔ (۲)

انسان اور قومیں اپناذ ہن بدل لیتی ہیں ، کلچربدل لیتی ہیں ، مگر اپنارنگ نہیں بدل سکیں ، اس بنیاد پر نام نماد مہذب مغربی دنیارنگ اور نسلی امتیاز کی ساء پر ان کا مسلسل استحصال کئے ہوئے ہے۔

عیسائی (یورپی) کلچر میں سیاہ اور سفید کے در میان تعقبات بہت قدیم ہیں۔ اس سے بھی پہلے کہ ان کارابطہ کالی نسل کے لوگوں سے ہوا۔ کالے کو ہمیشہ سے گناہ اور بر ائی کی علامت سمجھا گیا اور اس سے موت اور جہنم کو منسوب کیا گیا، اس فتم کے جملے اور الفاظ جیسے بلیک لسٹ، کالی بھیرد، کالا جادو، بر ائی کے معنی میں آج بھی استعال ہوتے ہیں۔ اس کے مقابلہ میں سفید معصومیت، پاکیزگی اور امن کارنگ ن گیا، اس لئے جب یورپ اور افریقہ کے در میان تصادم ہوا تو پہلے سے موجود تعقبات، امپیریل ازم، اور گولونیل ازم کے پھیلانے میں کام آئے۔ (س)

نسل پرست یورپ نے ڈارون کے نظریہ ''طاقت ورکی بقاء''کو اپنے

ا ـ ول دُيورنٺ آرئيل دِيورنٺ ( تاريُّ كاسبق، ص٧٠،

۲-الينا `....م ٥٩٥،

٣- اينا ١٠٠٠

<del>ن اخباطیت</del> آورانسانی حقوق

مقصد کے لئے استعال کیا اور ثابت کیا کہ صرف سفید فام اقوام ہی دنیا کے فطری عکمران ہیں اور نمایاں خصوصیات ان کی ہڈیوں کی ماوٹ ہے۔(۱)

نام نہاد مہذب مغربی و نیا کے سبہ سالار اور انسانی حقوق کے علمبروار

امریکی معاشره کا ایک سیاه فام غلام جو افھار ہویں صدی عیسوی میں بھاگ کر آزاد

علاقه میں آیاس کی تحریر نے اس نظام کی خامیوں کاب خاک چیش کیا!

" قانون مالک کو غلام پر لا محدود اختیارات دیتا ہے۔ وہ اس سے جو کام چاہے لے سکتا ہے۔ اسے کوڑے لگا سکتا ہے۔ است اور بعض مواقع پر جان سے بھی مار سکتا ہے۔ محمل چھوٹ کے ساتھ ، غلام انسان ہونے کے باوجود تمام حقوق سے عاری ہو تا ہے ، کتے اور گھوڑے کی طرح ذاتی ملکیت ہوتا ہے۔ انسانی برادری سے باہر، اس کا نام مالک کے کھاتوں میں گھوڑوں، بمیروں کے ساتھ لکھا ہوتا ہے۔ قانون کی نظر میں اس کی کوئی ہوی، کوئی ملکیت، کوئی گھر نہیں ہوتا، وہ کسی چیز کو اپنے قبضہ بوتا، وہ کسی چیز کو اپنے قبضہ میں نہیں رکھ سکتا اور پھی حاصل نہیں کر سکتا، وہ کسی چیز کو اپنے قبضہ میں نہیں رکھ سکتا اور پھی حاصل نہیں کر سکتا، ۔

" ۱۸۰۹ء میں جنوبی کیرولینا (امریکہ) کی ایک عدلیہ نے فیصلہ سنایا!" نوجوان غلام .....اس طرح ہیں جیسے دوسرے مولیثی، (۲)

گوار ہ تمدین کی تاریخ میں سیاہ رنگ جرم ہے اور عملی طور پر سیاہ فام جائز آزادی اور حقوق انسانی سے محروم ہیں۔ امریکہ کے بعض مقامات پر قانونا سیاہ فام سفید فام سے شادی نہیں کر سکتا۔اور نہ اسکول، یو نیور سٹی، اسپتال وغیر ہ ہیں گوروں

ا ول دُيورنك آر كيل دُيورنك مرتاري كاسبق، ص ٨٠،

۲ قیم سلیم رامریک صبایل نے دیکرا، برا دادب کرا جی ۱۹۹۲ء، ص ۲۱۹، محکم دلاکل سلے مزین منتوع و منفود موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتب

کے ساتھ زہ سکتا ہے بلجہ دونوں کے لئے علیحدہ علیحدہ اسکول اور اسپتال قائم کئے گئے ہیں۔ گوروں کے مجمع عام، مهمان خانوں، کھانے کے کروں، ڈائنگ ہال میں سیاہ فام کاداخلہ ممنوع ہے۔ ۔۔۔۔۔ حتی کہ بھن گر جاؤں میں کالوں کو نہ ہبی مراسم اواکر نے کاحق نہیں۔(۱)

معروف امریکی مصحف ہری ہاروڈ (Harry Harwood) لکھتا ہے!

"دیہ صحیح ہے کہ قرون وسطی والی غلامی اس دور میں ختم ہو گئی
ہے، لیکن طبقاتی تقتیم، نسلی امتیاز (سیاہ وسفید) کی شکل میں
ہمارے نظام میں غلامی اب تک باتی ہے۔ آج بھی یمی کو شش ہے
ہمارے نظام میں غلامی اب تک باتی ہے۔ آج بھی یمی کو شش ہے
کہ سیاہ فام ذلت کی زندگی مرکزیں۔ (۲)

افریقہ کو سیاہ بر<sup>ماعظ</sup>م (Dark Continent) قرار دیا گیا۔ یہاں کے لوگوں کی جلد کارنگ چو نکد سیاہ تھاوہ پیدائشی طور پر کمتر مان لئے <u>گئے۔</u>

پندر ہویں صدی عیسوی میں یورپ میں یہ ذہن پیدا ہوا کہ نیگر و پیدا کثی غلام ہیں یہ ابتدائی دور کے لوگ ہیں اور تہذیب کوا ختیار کرنے کے لئے نااہل ہیں۔

۱۹۰۰ء میں تقریباً نوئے ہزار نیگروامریکہ میں تھے۔ ۱۹۲۰ء میں ان کی تعداد بردھ کرایک کروڑ ساٹھ لاکھ ہوئی۔ ۱۹۰۰ء میں زیادہ تربے روزگار تھے اور ان

کے لئے تعلیم مواقع بھی نہیں تھے۔ نمایت ناخوشگوار کا موں پر اور انتائی کم اجرت پر لگے ہوئے تھے۔ تقریباً ۴۵ فیصد اَن پڑھ تھے ، ہیٹتر کونہ توووٹ دینے کاحق تھااور نہ

ہی جیوری کے فرائف انجام دے سکتے تھے۔ جنوب میں توان کے لئے اسکول تھی الگ تھے اور ٹرانسپورٹ تھی حتی کہ تفریخی مقامات تھی ان کے ساتھ رہائش اور ملاز مت

ے لئے بھی امتیازی سلوک روار کھا جاتا تھا۔ (۳)

ارسید منجشنبی موسوی ر مغرفی تدن کی ایک جھکک ، ترقی اردو بورد و بلی (س۔ن)ص ۸۴،

۲\_ایشاً..... ص۸۸،

ا۔ تعریم ﴿ امریک عباس نے ویکیا، ص ۳۱۳، میکا مفت آن لائن مکتبہ میکند دونو میکند میکن

امریکہ میں سیاہ فام افراد کی آباد کی تقریباً تین کروڑ سے تجاوز کر گئی ہے اور
اس وقت امریکہ میں ۲۲ فیصد مسلمان سیاہ فام ہیں، سفید فام امریکیوں کی ان سے
نفر ت کادید عالم ہے کہ وہ انہیں عام امریکی معاشرہ میں مدداشت نہیں کرتے، حتی کہ
ان کی رہائش کے لئے بھی شودروں کی طرح گوروں کی آباد کی سے دور شہر سے باہر
علیحدہ بہتیاں ہیں، جنہیں (Ghettos) کا نام دیا جاتا ہے، جو کہ غلامی کے دور کی
رسم ہے اور اس دورکی یاد تازہ کرتی ہے۔(۱)

ا قوامِ متحدہ کے سول بد نظمی کے کمیشن نے ۱۹۶۸ء میں امریکی قوم کے رجان کے تعلق سے صاف الفاظ میں کماہے!

"Our Nation is Moving Toward Two Societies, One Black, One White- Separate And Unequal." ماری قوم دوساجوں کی جت میں نشوہ نما پار ہی ہے۔ایک سیاہ اور دوسری سفید ، دونوں ایک دوسرے سے بالکل علیحدہ اور غیر مساوی۔(۲)

واشکنن میں رونما ہونے والے ایک واقعہ نے امریکی معاشرے میں ایک بیجان کی کیفیت پیدا کر دی ہے۔ وائٹ ہاؤس کے عین سامنے ''دی مال روؤ'' پر سیاہ فام مر دول کا ایک بہت براا جماع منعقد ہوا، جس میں مغربی ذرائع ابلاغ کے مطابق چیار لاکھ افراد نے شرکت کی ، جبکہ اجماع کے منتظمین کا دعویٰ ہے کہ دس لاکھ افراد شرکت ہوئے۔ اس اجماع کو ''ملین مین مارچ ''کانام دیا گیا تھا۔ جس کا اہتمام ' نیشن شرکے ہوئے۔ اس اجماع کو ''ملین مین مارچ ''کانام دیا گیا تھا۔ جس کا اہتمام ' نیشن آف اسلام ''نامی تنظیم کے رہنما فراخان نے کیا تھا۔ ۱۹۹۱ء میں شرک حقوق کے لئے کی جانے والی جد تو جمد کے بعد سے سیاہ فام باشندوں کا سب سے بردا اجماع تھا۔ ہر عمر اور ہر پیشے کے سیاہ فام افراد ملک کے ہر حقہ سے اجماع میں شرکت کرنے آئے تھے۔ ہر پیشے کے سیاہ فام افراد ملک کے ہر حقہ سے اجماع میں شرکت کرنے آئے تھے۔ مارچ کے پس پر دہ محرکات میں صدیوں کا احساس محرومی اہم کردار اداکر رہا ہے ، امریکی معاشر سے میں سیاہ فارم لوگوں کے بارے میں سے خیال عام ہے کہ وہ

<sup>1</sup>\_ حواله مجلّه الدّعوة لا مور، اگست ٢ ٩٩١ء،

۲- مجرع مید القاور عمادی بر نسل اور نسلی انتیازات ، آواز فاؤنڈیشن لا بیور ، ص ۲۱ محتب ۲- محتم دلانل سے مدین متلوع و متصرد موضوعات پر مشتمل مفت آن کون مکتب

پیدائش طور پرئند ذہن اور بحرم ہوتے ہیں ،لہذا انہیں جمہوریت کے ثمرات سے ممر ہ مند ہونے کے مواقع حاصل کرنے سے دور رکھا جاتا ہے۔ان کا معیار زندگی بہت پست ہے۔ایک جائزے کے مطابق ایک عام سیاہ فام مروکی اوسط عمر ۲۵ سال ہے۔ بینی سفید فام مر د کہے آٹھ سال کم۔ سیاہ فام نوجوانوں کی موت کی ہوی وجہ قتل ہے۔ ۲۰ سے ۲۹ سال کے در میان ہر تین میں سے ایک نوجوان یا تو سلاخوں کے پیچے ہد ہے یا پھر پر وہیٹن یا پیرول پر ہے۔ جنگ عظیم دوئم ہے قبل صرف ۵ فیصد سیاہ فام مُدل كلاس ميں شامل تھے۔ آج اگر چہ مُدل كلاس ميں ان كا تناسب ٧٠ فيصد ہے۔ کیکن وہ زیاوہ تخواہوں والی ملازمتیں حاصل کرنے میں ماکام ہو گئے ہیں۔ کیونکہ جدید دور کے وائٹ کالر جاب کے لئے جس مہارت اور ہنر مندی کی ضرورت ہے وہ ساہ فام غریب علا قول کے اسکولوں میں پیدا نہیں کی جاسکتی۔ امریکی حکام اب بیہ بات شریت سے محسوس کر رہے ہیں کہ امریکی معاشرے میں عدم مساوات کے باعث نسلی تضادات میں اضافہ ہور ہاہے۔ کلنٹن انتظامیہ کے سینئر اہلکاروں نے صدر لل كلنٹن ير زور ديا ہے كہ وہ صور تحال كو مزيد خراب ہونے سے جانے كے ملئے شری علاقول کے بارے میں ایک مفصل حکمت عملی کا اعلان کریں۔ ہفت روزہ '' ٹائم'' کے ذرائع نے بتایا ہے کہ وائٹ ہاؤس کی اقتصادی مثیر لاؤراٹا کی سن نے تمام کیبنٹ سیکرٹریز اور وائٹ ہاؤس کے اعلیٰ عمد پیداروں کوایک یاد داشت روانہ کی ہے۔ جس میں کما گیا ہے کہ شہرول میں غریب علا قول کے باشندول کی معاشی حالت بہتر مانے کے لئے ایک پالیسی کا اعلان کیا جائے۔ اس کے علاوہ کا ٹگریس کے جید ارکان نے صدر کلنٹن سے کہا ہے کہ وہ امریکا میں نسلی تعلقات کا جائزہ لینے کے لئے فی الفور ا یک تمیشن تفکیل ویں۔ ۱۹۶۰ء کے عشرے میں در جنوں امریکی شہروں میں فساوات پھو لئے کی وجہ کا پتا چلانے والے کرنر کمیشن نے اپنی ریورٹ میں لکھا تھا کہ " ہماری قوم دو معاشرول کی طرف موھ رہی ہے۔ ایک سیاہ اور ایک سفید فام۔ دونول معاشرے جداگانہ اور غیر مساوی حیثیت کے حامل ہیں''۔ یہ رپورٹ ۹۲۸ اء میں <u>جاری کی</u> گئی تھی۔اس رپورٹ کے ۲۷ سال بعد آج حالات بہت زیادہ

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

خراب ہو چکے ہیں۔(۱)

سیاه فام اور سفید فام کی نسلی اور طبقاتی جنگ کی حالید تضویر "روانڈا'' میں

ملاحظه فرمائ!

"افریقہ کے ملک روانڈا میں نسلی اور طبقاتی تصادم نے انسانی خون کی ارزانی کی ایک تھیانک مثال قائم کی۔ اقوام متحدہ کے ذرائع کے مطابق ۱ اپریل ۱۹۹۳ء سے شروع ہونے والے اس خونی تھیل میں پانچ سے وس لا کھ افراد تصتب اور نسلی اقبیاز کا شکار موکر قتل ہوئے۔

روانڈاکی یہ خانہ جنگی در حقیقت یورپی نو آبادی کے گرے اثرات کا بتیجہ ہے۔ "ہو تو" اور "تشی " قبائل کے در میان نیلی اور طبقاتی عسیت پر بنی اس خانہ جنگی اور خونریزی میں ہلاک ہونے والے اکثریتی "ہو تو" قبیلہ کے افراد سیاہ فام افریق رنگ و شکل سے تعلق رکھتے ہیں۔ جبکہ "تشی" قبائل کا رنگ نبتا صاف اور نقوش مغرب والول جیسے ہیں۔ (۲)

آج مغرفی معاشرہ میں سیاہ فام افریقیوں میں اسلام کی جیرت اگیز اشاعت، روز افزول رفتار تی اور سیاہ فامول کی اسلام میں شمولیت کی ہوئی وجہ اسلام کا نظام مساوات ہے کہ اسلام قبول کرتے ہی انہیں اقبیازات اور رنگ و نسل کی نفرت پر مبنی لعنت سے آزاوی مل جاتی ہے۔ جس کا اعلان محمن انسانیت علیلی نے "دخطبہ جنت الوواع" کے تاریخی اعلان کے موقعہ پران الفاظ میں فرمایا!

لوگو!

"تمهارارب ایک ہے اور تمہاراباپ ایک ہے، سب کے سب آوم (کی اولادہ ہو) اور آدم مٹی سے تھے، (مٹی سے پیدا کے گئے تھے) ....نہ کسی عربی کو گئے تھے) ....نہ کسی عربی کو گئے تھے) ....نہ کسی عربی کو فیت مجمی کسی عربی پر ففیلت رکھتا ہے۔ نہ سیاہ فام سرخ فام پر فوقیت

ا۔روزنامہ جنگ کراچی۔ ۳ نومبر ۱۹۹۵ء،

ر کھتاہے اور نہ سرخ فام سیاہ فام پر فضیلت۔

ففیلت وہرتری کا معیار صرف تعویٰ ہے"

انمانی مساوات کے اس ابدی منشور ہی کی تا تیر ہے کہ سیاہ فام اقوام کا پندیده ترین ند بهب الهلام قرار پایا ہے اور وہ جوق در جوق اسلام میں داخل ہورہے

مساوات انسانی کے قیام اور طبقاتی التمیازات کے خاتمہ

میں محن انسانی کا کردار ﴿ فَحْمَدُ ہے استشاد ﴾:

محن انسانیت علی نے می کمہ (۱۰رمضان ۸ھر جنوری ۲۳۰ء) کے موقعہ پر کعبۃ اللہ کے دروازے پر کھڑے ہو کر جو تاریخی خطبہ ارشاد فرمایا اس میں قریش کو خطاب کرنتے ہوئے انسانی مساوات کے خلاف ان کے وضع کر د ہ قوانین او، طبقاتی اور نسبی اممیازات کے خاتمہ کے تاریخ ساز اعلان سے بیہ حقیقت روز روشن کی

طرح آشکار افر مادی۔ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا! يامعثر قريش!

انَ اللَّهِ قدادُهب عنكم نحو الجاهلية، و تعظّمها بالآباء

النَّاسَ من آدم و آدم من تراب(۱)

اے جماعت قریش!

بے شک اللہ نے تمہاری جاہلانہ نخوت اور آباء واجد ادپر اترانے كاغرورآج توزديا\_( كى تويە ہے) تمام انسان آدم كى اولاد بيں

اور آدم منی سے مائے مجئے تھے۔

حفرت عبداللدين عمرٌ كي روايت ميں اسے مزيد وضاحت كے ساتھ اس

ا-انن قيم الجوزي زاد الماوسور ٢١٨ مم - ١٧ مم مم.

۔ ے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

لمرح میان کیا گیا ہے۔ :-

يآ ايّها النّاس انّ الله قد اذهب منكم عبيّة الجاهليّة وتعاظمها بآبا ثها فا النّاس رجلان رجل برّ تقّى كريم وفاجر شقى هيّن على الله و النهاس بنو آدم و خلق الله آدم من النّراب،

قال الله تعالى : يا الله تعالى : يا الله تعالى : يا الله الناش إنا خِلَقَنْكُمُ مِن ذَكِر وَ انْفى و جَعَلْنَاكُمُ شُعُوبًا وَ قَبَآئِلَ لِتَعَارَ فَوْآ إِنَّ إِكْرَ مَكُمُ لِتَعَارَ فَوْآ إِنَّ إِكْرَ مَكُمُ عِنْدَ اللهِ اَتْقَاكُمُ ، إِنَّ الله عَلِيمُ خَبِيْرٌ (ا)

اے لوگو اللہ فنے تم سے دور کر
ویا جاہیت کے گھمنڈ کو اور باپ
دادوں کے نام پر ایک دوسرے
سے مواجتانے کو۔ پس آدمی تودو
ہی طرح کے ہیں اللہ سے ڈرنے
والا اور اس کے نزدیک عزت کا
مائل، اور بدکار بد بعضتی کا مارا
ہوا، اللہ کے نزدیک بے وقعت
ہوا، اللہ کے نزدیک بے وقعت
ہے، سارے انسان آدم کی اولاد
ہیں۔اور اللہ نے آدم کو مٹی سے
پیداکیا۔

الله تعالی کار شاد ہے: اے لوگو!
ہم نے تم کو پیدا کیا ہے ایک مرد
اور ایک عورت ہے۔ اور تم کو کر
دیا ہے مختلف قویس اور قبیلے تاکہ
تم ایک دوسرے کی پیچان کر سکو۔
پیچک تم میں عزت والا اللہ کے
نزدیک وہ ہے جو اس سے
زیادہ ڈرنے والا ہے۔ پیچک اللہ
جانے والا، خبرر کھنے والا ہے۔

\*\*

ا۔ان مجر عسقلانی رفتح الباری ،مطبعہ خریہ معر ۳۱۹ اے ، ۳۳۸ / ۳۳۸ محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرہ موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

ان افی حاتم میں حطرت عبداللہ ن عرابی کے حوالے سے اس کی تفصیل اس طرح ندکورہے: -

> عن ابن عمر قال طآف رسول اللهِ صلَّى اللَّهُ عليه وسلم يوم فتح مكّة علىٰ ناقته القصوآء يستلم الأركان بمحجن في يده فما وجدلها مناخاً في المسجد حتى<sup>ّ</sup> نزل صلّى الله عليه وسلم علیٰ ایدی الرجال فخرج بها الى بطن المسيل فانيخت ثمّ انّ رسول اللهِ صلّى. الله عليه وسلم خطبهم على راحلته فحمد الله تعالیٰ و انثیٰ علیه بما هُوله اهل ثمّ، قال:يآ ايّهاالنّاس انّ

الله تعالىٰ قد اذهب

عنكم عيبة الجاهلية

عبداللدين عرظ كاميان ہے كه رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فتح مكه کے روزاین او نکنی '' تصواء ،'' پر بیٹھ کر طواف کیا۔ ایک چھڑی جو آب علیہ کے ہاتھ میں تھی اس سے آپ علی ارکان، کو ہوسہ دیتے جاتے تھے۔ معجد حرام کے ارد گرد آپ علی کو او نثنی شانے کے لئے جگہ نہیں کی۔ یہاں تک کہ آپ علیہ او گول کے یاس آئے اور اسے لے کر آپ علی وادی کے بیچ میں پنچ گئے ۔ جمال اسے بھایا گیا۔ پھر رسول اللہ صلی الله علیه وسلم نے سواری پر ہیٹھے ہی بیٹھے لوگول سے خطاب فرمایا۔ آپ نے اللہ کی جمہ و ثناء کی۔ پھر فرمایا! اے لوگو! اللہ تعالی نے تم سے جاہیت کی ہرائی کو دور کر دیا، اور ای طرح اینے آباؤ اجداد کے نام پر ایک دوسرے سے برایخ کونه آوی تو دو ی

ے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

إنَّ اللَّهُ عَلِيْمُ غَبِيرٌ، ثمَ قال صلى اللَّهُ عليه وسلم: اقول قولى هذا واستغفر الله لى ولكم(1)

طرح کے ہیں نیک آدی ہے جواللہ شرف و منزلت کا حال ہے۔ دوسرا شرف و منزلت کا حال ہے۔ دوسرا بدکارہ ، بدبختی کامارا ہوا۔ جواللہ کے نزدیک بالک بوقعت ہے۔
اللہ تعالی کارشاد ہے: اے لوگو! ہم نے تم کوایک مرداورایک عورت ہم نے تم کوایک مرداورایک عورت تو موں اور قبیلوں میں بانٹ دیا ہے۔
تاکہ تم ایک دوسرے کی بچپان کر سکو۔ بیکل اللہ کے نزدیک عزب کر اللہ کے دالا وہ ہے جو اس سے زیادہ ڈر نے والا، خبر والا ہے۔ بیکل اللہ جانے والا، خبر والا ہے۔

چر آپ ملک نے فرمایا: ای پر میں اپنیات ختم کر تا ہوں۔ اور اپنے اور تمارے لئے اللہ سے مغفرت کی دعا کر تا ہوں۔

ای طرح حفرت او ہر روایت ہے جس میں آپ ملطقہ کے یہ الفاظ ہیں۔

لینتهین اقوام یفتخوون باز آجاکی جو لوگ ایخ اُن آبادُ اجداد کے نام پرایک دوسرے پر تخر بابآئهن الّذین ماثوا انّماهم جاتے ہیں جو مر گئے اور اب جنم کا فحم جھنّم اولیکونن اُھون کو کلہ بن کچے ہیں۔ ورنہ وہ اللہ ک

کہ کہ گئے دیا گئے اس مار میں مارس

ا۔ این کشیر اس کشیر، مکتب تجاریہ مصر ۲ ۱۹۳۰، ۲۱۸،۴، اس کشیر اس کا دورہ کا ۲۱۸،۴، است ان لائن مکتبہ

محن انسانية أورانياني حقوق

على الله من الجعل الذي يدهده الحزآء بانفه ان الله اذهب عنكم عبية الجاهلية وفخرها بالابآء انما هو مؤمن تقى وفاجر شقى الناس بنو آدم و آدم خلق من التراب (۱)

نزدیک اس مجروندے سے بھی زیادہ
یب و قعت ہوں گے۔ جو اپنے نتھنے
سے نجاست کو ڈھکیلا پھر تاہے۔ پچ
ہے کہ اللہ نے تم سے دور کر دیا
جاہلیت کے گھمنڈ کو اور اپنے آباؤ
اجداد کے نام پر برا پنے کو۔ آدمی تو
صرف دو طرح کے ہیں۔ مومن،
اللہ سے ڈرنے والا، اور بدکار،
بدبختی کا مارا ہوا۔ سارے انسان
بدبختی کا مارا ہوا۔ سارے انسان
آدم کی اولاد ہیں۔ اور آدم کی تخلیق

یہ روایت امام تر مذی کی ہے۔ ابو داؤد میں حضرت ابو ہریر ہ گئی اس روایت کے الفاۃا یہ ہیں : -

مٹی سے ہوئی ہے۔

انٌ سا شد المالي عنكم سے ہے کہ اللہ نے تم سے دور کر دیا جاہلیت کے تھمنڈ کواور اپنے آباؤاجداد عبه الجاهليّة و فخر ها کے نام پر ایک دوسرے سے بوا بنے بالآ بآء مؤمن تقّي و فاجر کو۔اب یا تو مومن ہے اللہ سے ڈرنے شقی انتم بنو آدم و آدم والايابدكار بب بدبيختى كامارا بوا،تم من تواب ليد عنّ رجال سب آدم کی اولاد ہو۔اور آدم مٹی سے فخرهم باقوام انّما هم ے تھے۔ چھوڑ دیں لوگ فخر جرانے کو فحم من جهنّم اوليكو ننّ اسے ان لوگوں کے نام پر جو کہ اب أهون على الله من محض جنم کا کو ئله ن چکے ہیں۔ورنہ وہ الجعلان النى تدفع اللہ کے نزدیک مجروندے سے بھی

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

ك قريد والمع المع المساورة الأراب المنالب المناب البديدويون

727

بأنفها انتن (١)

زیادہ بے وقعت ہول کے جواپے نتھنے ہے گندگی کود ھکیلٹا پھر تاہے۔

اور آدم مٹی سے سے ہیں۔

حضرت ابوہر ریڑ کی دوسری روایت میں آپ علیہ کے بیرالفاظ میں:-

قد اذهب الله عنكم عبيّة الله غنكم عبيّة الله غنكم عبيّة الله غنكم عبيّة الله غنكم عبيّة الحاهليّة و فخرها با لآ الك دوسرے كوبرا بن كوراب تودونى باء مؤمن تقى و فاجر شقى طرح كے لوگ بين، مومن الله ت والنّاس بنو آدم و آدم من فرنے والا، اور بركار بد بختى كا مارا تواب (٢)

امام یہ بھی کی روایت میں اس پراضافہ ہے:-

ا لوگواتم سب کارب ایک ہے۔ اور
تم سب کے باپ ایک ہیں۔ کسی عرفی کو
کسی عجمی پر کوئی برتری نہیں ہے۔ نہ
کسی عجمی کو کسی عرفی پر ، نہ کسی گورے
کو کسی کالے پر ، نہ کسی کالے کو کسی
صورے پر۔ سوائے ایک خوف خدا
کے۔ بیٹک اللہ کے نزویک تم میں
سب سے عزت والاوہ ہے جواس سے
زیادہ ڈرنے والا ہے۔ سنوا میں نے تم
نیادہ ڈرنے والا ہے۔ سنوا میں نے تم
دیا : ہاں! اے اللہ کے رسول علیہ کی اللہ کے رسول علیہ اللہ کے رسول علیہ کے اللہ کے رسول علیہ کی ہی کے درسول علیہ کے اللہ کی میں اللہ کی دوروگ یہاں

يآ ايّها النّاس انّ ربّكم واحد وانّ اباكم الا لا فضل لعربّی علی عجمّی ولا لعجمّی علیٰ عربّی ولا لغجمّی علیٰ اسود ولا لاً حمر علیٰ اسود ولا لاً سود علیٰ احمر الّا بالتقویٰ انّ اکرمکم عند اللهِ اتقاکم - الا هل اللهِ اتقاکم - الا هل بلغّت : قالوا بلیٰ یا رسول اللهِ قال فلیبلّغ

TÀ TÀ

الدواؤد البحساني رسنن الدواؤد ٢ رباب النفاخر في الأبهاب، مطيع مجيديد كان بور ٥ م ١٣ اه، ٢ م الم والم على المرب

الشاهد الغائب (١)

عند اللهِ اتقاكم (٢)

موجود ہیں وہ ضرور پہنچادیں ان لوگوں کو جویبال موجو د نہیں ہیں۔

ان الی حاتم کے یمال بیر دوایت اس طرح ہے:

یآ ایتها النّاس انّ ربّکم اے لوگو! بیک تم سب کارب ایک واحد وان اباکم واحد بن لواکی عرفی کو تجی پر کوئی برتی الا لا فضل لعربّی علی ان ایک فوت کو کی گورے پر عجمتی و لا لاً سود علی اسلامی کا ایک خوف خدا کے۔ تم میں احمر الّا بالتقوی خیر کم سیم بیج الله کے نزد کی دو مرح

بو محمم سب میں بہتر اللہ کے نزدیک وہ ہے جو اس سے زیادہ ڈرنے والا ہے۔

''محبوب خدا (عَلِيْنَةِ)'' کے مؤلف چوهدری افضل حق کیاخوب لکھتے ہیں! مساوات انسانی اور مساوات جنسی کے متعلق کوئی اس سے زیادہ اور کیا کمہ سکتا ہے۔ نسل اور خون کے فخر نے دنیا میں انسانی خون کی الیمی ارزانی کی ہے کہ اس کے تصور سے جان کانپ اٹھتی ہے۔ (س)

ہندودا نشور چود ھری چھوٹورام کے الفاظ میں!

"اسلام کی روح اخوت اور مساوات ہے، ویگر نداہب بھی اخوت اور مساوات ہے، ویگر نداہب بھی اخوت اور مساوات کی تلقین کرتے ہیں۔ عملی زندگی میں صرف اسلام ہی ایک ایباند ہب ہے جو اخوت اور مساوات کو حقیقی اور عملی بنیادوں پر قائم کر تا ہے۔ پیغیر اسلام علیات نے رنگ، نسل، نسب اور قومیت کے تمام امتیازات کو سختی سے مٹادیا اور اسلام کی بنیاد ہی اخوت اور مساوات کا کوئی اخوت اور مساوات کا کوئی دوسر اند ہب مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ..... خصوصا اس کا اندازہ آپ علیات کے اس خطبہ دوسر اند ہب مقابلہ نہیں کر سکتا۔ .....

ا-احدين حنبل رالمسد ،القاهر ه ١٣١٣ هـ ، ١٨١١ م.

۲-ان حجر عسقلانی رفتخ الباری ۲ ر ۳ ۳ ۸ ،

٣ - محبوب خدايم على زرى افتل حق ، الفضل لا بور ٩٩٣ اء ، ص ١٥٧ ،

و کی مستمل مفت آن لائن مکتبہ محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

محين انسانيت أورانساني حقوق

ے کیا جاسکتا ہے جو آپ علط نے فق مکہ کے موقعہ یراال قریش سے مخاطب موکر فر ما یا۔ آپ علی کے الفاظ کس قدر دلآ ویز ہیں۔

''اے اہل قرلیش!

عهد جاہلیت کا فخر و غرور ہمیشہ ہمیشہ کے لئے ختم ہو گیا ،اور وہ اب تبھی واپس نہیں آسکنا، تمام انسان آدم کی اولاد ہیں اور آدم مٹی سے بنے تھے، اللہ کے نزد میک صرف وہی لوگ عربت شرافت کے مستحق ہیں، جن کے اعمال حیات پاکیزہ اور مرائی ہے محفوظ ہیں۔(۱)

اس عمد کے ہندو سیرت نگار پروفیسر راما کرشنا راؤ، جنہوں نے محن

انیانیت علیه کی حیات طیبه پر انگریزی میں ایک کتاب Muhammad The" "Prophet Of Islam لکھی، موصوف اس کتاب میں رقمطراز ہیں!

''عالمی اخوت وانسانی مسادات کااصول جس کی تبلیغ پینجبر اسلام عیالیہ نے

کی وہ انسانیت کی ساجی ترقی میں بہت مواور جدر کھتے ہیں۔ تمام موے نداہب نے اس فتم کے اصولوں کی تبلیغ کی ہے مگر پیمبر اسلام علیہ نے اس نظرید کو حقیق عمل کی صور ت د ہے دی اور اس کی اہمیت شاید کچھ و نوں بعد اور پوری طرح جمجی جا سکے گ ۔ جبکه ببنادی قومی شعور بید ار ہو گا۔

نىلى تعصّات ختم ہو جائیں گے ، اور انسانی اخوت کا ایک طاقت ور نظریہ وجود میں آ جائے گا۔ (۲)

مغر لی دا نشور آرملڈ ٹوائن لی (Civilization (A.J. Toynbee) (on Trial میں لکھتاہے!

"" محمد عَلِينَةً نے اسلام کے ذریعہ انسانوں میں رنگ و نسل اور طبقاتی امتیاز کا كيسر خاتمه كر ديا ـ كسى ند جب نے اس سے يوى كامياني حاصل نہيں كى ، جو محمد عليلة

کے ند ہب کو نصیب ہوئی۔ آج کی دنیاجس ضرور سے، کے لئے رور ہی ہے اسے صرف

ا ـ پیمبراسلام علیه در چوهدری چهو نورام ، و فتراشاعت سیرت لا مور ، ص ۱۳ ـ ۱۴۰ ، ۲\_ نخبات سيرت عليه مرحمه ثاني، فضلى سزار دوبازار كرا چي ١٩٩٧ء، ص ٣٣٢،

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

اور صرف مساوات محمری علی کے ذریعہ پورا کیا جاسکا ہے۔ (۱)

آپ میلی نے مساوات انسانی کے اس تاریخ سازاعلان پر ہی رسماً اکتفاء نہ فرمایا بیم اس کا عملی نفاذ اعلان مساوات انسانی سے بردھ کر تھا، اس دور کی تاریخ، ثقافت، تهذیب، معاشرت، جاہلانہ قوانین، انسانیت اور انسانی مساوات کے خلاف وضع کردہ دساتیر، جاہلانہ نخوت، عصبیت انسانی، امتیازات اور عدم مساوات کے نظام کہن اور انسان دھنی پر مبنی عہد جاہلیت کے وضع کر دواصولوں پر ایسی ضرب کاری لگائی کہ جس سے عرب جا ہلیت کا مورو ٹی نخوت و عصبیت کامت یارہ ہارہ ہو گیا۔ آپ ملائق نے اعلان مساوات انسانی کو عملی اقدام کی شکل دینے اور سیاہ و سفید کے امتیاز کے خاتمہ کے لئے وہ اقدام کیا جونہ صرف قریش، بلحہ تمام قبائل عرب ہثمول کفار وملمین سب کے لئے انتائی جیران کن تھا۔

فنح مکہ کے موقعہ پر آپ علیہ کے ہمراہ دس ہزار صحابۂ کرام ر ضوان اللہ عنهم الجمعین کی مقدس جماعت موجود تھی ، جن میں وہ صحابہ کر ام بھی تھے جود نیامیں ہی آخرت کی کامیا فی اور جنت کی بھارت زبان حق تر جمان پیغیر آخر الزیان علیہ ہے س یے تھے۔ ان میں خلفائے راشدین تھی تھے، ان میں اصحاب بدر واحد، اور دیگر غزوات کے شرکاء تھی تھے۔ ان میں بھن اپنے قبائل کے سروار اور معزز عرب قبائل کے سر کردہ افراد بھی تھے ، ان میں جال نثار صحابہ کرائے ، انصار و مهاجرین اور ان کے قبائل اور خاندانوں کے معرزین اور سروار تھی تھے۔ لیکن .....! محسن انسانیت علی نے اعلان مساوات انسانی کو عملی اقدام میں بدلنے کے لئے تمام تو قعات کے مرعکس شان مخل کے ساتھ حکم دیا کہ "بلال" اکعبہ کی چھت پر کھڑے مو کر اذان دو، وہ حریم قدس جس کو اہر اہیم خلیل اللہ نے تعمیر کیا تھا۔ اور جس کی عظمت و تقدّس کفار مکہ اور مسلمانوں دونوں کے دلموں میں رحی نہی ہوئی تھی ، جس کی کے لئے ہر فرد جان دیناباعث فخر سمجھتا تھا، اس کعبہ کی چھت پر کھڑے ہونے کا

محن انسانيت اور انساني حقوق

عظمت و تحفظ اعزازسیاه حبثی نزاد آزاد شده غلام سید نا حضرت بلال (رضی الله عنه )

ین رہاج حبثی کے حصہ میں آما۔

یه واقعه نه صرف عرب تاریخ میں بلعه پوری قدیم دنیا کی تاریخ میں انو کھا،

منفر د اور امتیازی حیثیت کا حامل تھا۔ اگر اسلام قائم اور غالب نہ ہو تا ، تواس گتاخی ،

تصوتر و تخیل ّ سے بعید اس اقدام ، اور ماوراء العثول اس واقعہ کا مر داشت کر نا جاہلانہ نخوت اور حسب و نسب کے تفاخر و امتیازات میں مبتلا عرب قوم کے لئے ان کے

خاندانی و قار ،اور عرست و غیرت پر طمانچه قما به

ا ہلیان مکہ ّ کے لئے یہ برا عجیب منظر تھا۔ ان کے تند و تیز جملوں اور سخت

تبعروں سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ اس تاریخ سازا نقلا بی اقدام سے انہیں کتنا سخت و ھیکالگا تھا۔ نیلی نفاخر ، اور حاکمیّت ہے نشہ بیں چور عمّاب بن أسيد نے كها!

(میراباپ)اسیدا چهار ہااللہ نے اس کی لاج رکھ لی کہ اس کی آواز سننے ہے

قبل ہی وہ قبر میں چلا گیا۔

''حارث بن هشام'' نے کہا!!

''کیا محمد (علیقے) کو اس کالے کوئے، (نعوذ باللہ) کے سواکو کی اور مئوذن نہ

ملتاتھا۔(۱)

معروف ہندوسیر ت نگار پروفیسر ریا کر شاراؤ "Muhammad

"The Prophet of Islam میں فتح کمہ کے موقعہ پر محن انسانیت می لنتے کے

انسانی مساوات کے عملی نفاذ کے اس تاریخ سازاقدام پر تبھر ہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں : ''نماز کے لئے اذان وینے کا عمل آغاز اسلام کے زمانہ میں ایک باعزت کام

سمجھا جاتا تھا، اور بہ باعزت کام اس نیگرو غلام کے سپروکیا گیا تھا۔ مکہ فتح ہونے کے

بعد پینمبر اسلام علی نے انہیں تھم دیا کہ وہ نماز کے لئے اذان دیں ، اور یہ نیگر وغلام ا پنے کالے رنگ اور موٹے ہو نٹول کے ساتھ مقدس کعبہ کی جھت پر کھڑ ا ہوا، جو کہ

ادر قانی رحمد بن عبدالباقی رشرح مواهب للد نید ۲ ر ۲ س ۲ ، طبی ، علی بن بر مان الدین ر محکم دلائل سے مزین متبوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتب

اسلامی دنیامیں سب سے زیادہ تاریخی اور سب نے زیادہ مقدس جگہ ہے۔ اس وقت کچھ معربتہ عرب تکلیف کے ساتھ ہولے!

''اُف یہ کالا حبثی غلام ، ہر ابواس کا یہ مقدس گعبہ کی چھت پر کھڑ اہوا ہے۔ اذان وینے کے لئے''

غروراور تکبر کاپیمزاج پغیبراسلام علی فتم کرنا چاہتے تھے۔(۱)

فتح مکہ کے موقعہ پر ''انسانی مساوات کا تاریخ ساز اعلان، محض درس و
وعظ ہی نہ تھابا کہ اس کے ساتھ سب سے ہوئی، مؤٹر اور نا قابل تردید دلیل بھی تھی۔
دنیا کے تمام انسان آدم کی اولاد ہیں، آدم ہی سب کے مورث اعلیٰ تھے، اگر ایک
گھرانے کے تمام ارکان در ج ہیں کیسال ہوتے ہیں تو پھر آدم کی اولاد میں چھوٹے
بوے، ادنی واعلیٰ، آقاو غلام کی تفریق کس ماء پر جائز سمجھی جاستی ہے۔ خون، رنگ،
نسل، وغیرہ کے اتمازات ان لوگوں نے پیدا کئے جن کے ہاتھ سے حقیقت کا رشتہ
نکل چکا تھا۔ یاجو تھسبات کی ماء پر انسانیت کے مکڑے کرنے کے دریے ہو گئے تھے۔
اللہ کے نزدیک مراتب کا انحصار حسن عمل پر ہے۔ جس کے پاس علم کا اندو ختہ زیادہ
ہوگادہ خدا کے نزدیک سب پر فائق ہوگا۔

رسالتی آب علی کی قائم کردہ ''انیانی مساولت' ہی کا اثر تھا کہ عرب جنیں اپنے نسب پر، اپنے حسب پر انتا درجہ کا غرور اور ناز تھا، نسبی فخر ان کے معاشرہ میں ایک دیو تا تھا۔ جو صدیوں ہے ان میں پوجا جا تھا۔ اور یہ نفاخر اس درجہ تک تھا کہ قریش عام عربوں کے ساتھ حج کے مناسک کی ادائیگی میں بھی اپنی اہانت محسوس کرتے تھے، نیکن محسن انسانیت علی کے انسانیت پر مساوات کے قیام کے اعلان اور عمل حضر تبلال حبثی کویہ مقام بلعہ عطافر ماکر عملی اقدام کی صورت دینے کیدولت آن واحد میں پوری انسانی تاریخ، تہذیب، تہدن اور معاشرت میں تبدیلی آئی۔ اب سیدنا حضر تبلال غلام نہیں، آقا قرار پائے اور انسانی معاشرے میں مقام بلعہ سے سر فراز ہوئے۔

الع وفي ( قافظ ) رقبليات سيرت ، ص ٣ ٣ ٣ ،

محن انسانيت أور انساني حقوق

خود فانح عرب وعجم سیدتا فاروق اعظم رضی الله عنه سیدتابلال حبثی کو آقاو سیدتا کهه کر گفتگو کا آغاز فرمایا کرتے تھے۔

ہند دسیر ت نگار پر وفیسر را ماکر شار اؤلکھتے ہیں!

''اسلام کے دوسرے خلیفہ جو عمر فاروق کے نام سے مشہور ہیں۔ جبوہ اس غلام کو دیکھتے تو وہ فورا ان کی تنظیم کے لئے کھڑے ہو جاتے اور ان الفاظ کے ساتھ ان کا استقبال کرتے ''میہ ہمارے معلم آگئے ، میہ ہمارے سر دار آگئے ، قرآن اور محمد علیق کے ذریعہ کیا جرت ناک انقلاب تھا، جو عربوں کے در میان آیاوہ عرب جو اس زیادہ مغرور قوم کی حیثیت رکھتے تھے۔(۱)

مساوات کے بتیجہ میں اعزاز بلند پانے والے بلال حبثی کا اسلامی تاریخ اور صحابہ کرام میں مقام کا اندازہ اس امر سے لگایا جاسکتا ہے کہ جب اس حبثی زاوہ آزاو شدہ فلام نے شادی کی خواہش کا اظہار کیا تو حسب و نسب میں اعلیٰ مقام کے حامل سر داران قریش انہیں اپنی لاکیاں دینے پر رضا مند ہو گئے۔

معزوف سیرت نگار علامه شبلی نعمانی اس داقعه کو منظوم پیرایه میں اس رحمان کریتے ہیں۔

طرح بیان کرتے ہیں۔

کر چکے ہے جو غلای میں کی سال ہمر جاکے انساد و مہاجر سے کما یہ کھل کر یہ ہمی سن دولت وزر یہ ہمی سن دولت وزر سے کوئی جس کونہ ہو میری قرامت سے عذر جس طرف اس حبیثی زادہ کی اٹھتی تھی نظر یہ کما حضرت فاروق نے باوید ہ تر اٹھے گیا ہمی کے مساوات کہ ظلم اکبر (۲)

بارگاہ نبوی کے جو متوذن متع بلال کر چ جب یہ جاہا کہ کریں عقد مدینہ میں کہیں جاکے ہوں غلام ان غلام اور حبثی زادہ یہ ہمی ان فضائل پر مجھے خواہش تزوج ہمی ہے ہے کو گردنیں جھک کے یہ کہی تھیں کہ دل سے منظور جس م عمد فاروق میں جس دن کہ ہوئی ان کی وفات یہ کہ اٹھ گیا آج زمانہ سے ہمارا آتا! اٹھ اس مساوات پر ہے معشر اسلام کو ناز نہ کہ

٢- غلاماك المتحلفا م المؤلم ميسيا حيزاكير مختاوي و مكيني الغرمين والمتوريع مهية على مخت مآن لائن مكتب

ا ـ مُحمد ثانی (حافظ) رخبلیات سیرت، ص ۴۴ س،

### حج-مساوات إنساني كاعالمگيروعملي مظهر:

اخوت داجماعیت کارنگ اسلامی شعائر وعبادات کا خاصہ ہے۔

نماز اسلام کاسب سے اوّل اور عظیم ترین رکن ہے اور حقوق اللہ میں اہم ترین عبادت ہے۔اس کی ادائیگی کا جو طریقہ اسلام نے اپنے تتبعین کو سکھایاوہ پیر کے نماز کو اجتماعیت کے ساتھ باجماعت ادا کیا جائے اور اس میں تفریق کے تمام مدھن توڑ کر تمام امتیازات کو ختم کر دیا جائے۔ روزہ میں بھی یمی شان کار فرما نظر آتی ہے۔ روزے اجتماعی صورت میں فرض کئے گئے ، ایک متعین اور مخصوص ماہ مقدس میں

تمام اسلامیان عالم دن میں صائم النہار اور رات میں قائم اللیل ہوتے ہیں۔

اس طرح جج جو کہ اجماعیت کبریٰ کا سب سے عظیم مظہر ہے اور اسلام کا ا کیا ہم رکن اور اسلامی عباد ات کا ایک اہم جزوہ\_

الله تعالى نے حضرت امراہیم خلیل الله علیه السلام کو تھم دیا کہ! "آپ لوگول میں اعلان فج کر دیں لوگ آپ کے پاس فج کے کے لئے پیدل چل کر بھی آئیں کے اور دملی او نشیوں پر بھی،جو دور دراز راستوں سے پنجی ہوں گی تاکہ وہ لوگ اینے منافع حاصل کرنے کے لئے آموجود ہوں"۔(1)

ج وہ عظیم عبادت اور مقدس فریضہ ہے کہ جس کی بدولت خالق کا نئات نے عالم اسلام کے مسلمانوں کواخوت واجٹا عیت کادر س دیا ہے۔ار شاد رّبانی ہے!

> ''اور ہم نے خانہ کعبہ کولو کول کے لئے اجماع کی جگہ مادیا اور جائے امن قرار دیا"۔ (۲)

ا حکامات ربانی اور فرامین نبوی علیه میں اس حقیقت کو نمایت و ضاحت کے

ارسورة الحي آست ۲۸۲،

مر منتمل مفت آن لائن مکتبہ الم اللہ میں مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

ساتھ میان کیا گیا ہے کہ ملت اسلامیہ کے تمام مسلمان رہتے افوت میں مسلک ہیں۔ اسلام تمام مسلمانوں کو متحد و متفق رہنے کی تلقین کرتا ہے اور افتراق و اختلاف کی ممانعت کرتا ہے۔ ارشاد ربانی ہے!

''اور تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھاہے رکھواور آپس میں تفرقہ میں نہ پڑو''۔(1)

ج بیت اللہ، سلت اسلامیہ کے درمیان افوت و اجھاعیت پیدا کرنے کا بہترین ذریعہ ہے اور ج کی بدولت عالم اسلام کے مسلمانوں کی اخوت و اجھاعیت کا عملی مظاہرہ ہوتا ہے۔ پروردگار کے فرمان عالیشان کے مموجب ہر سال لاکھوں فرزندان توحید دنیا کے کونے کونے اور خطہ ارض کے گوشہ گوشہ سے اس مقدس فریضہ کی اوائے گی کے لئے حرم مقدس پینچتے ہیں اور اس موقعہ پراخوت و اجھاعیت کا وہ عملی نمونہ سامنے آتا ہے کہ جس کی مثال تاریخ نداہب عالم پیش کرنے سے قاصر ہے۔ اس مقدس موقعہ پر تمام احتیازات کے مدھن اور زنجیریں توڑ دی جاتی ہیں۔ چنانچہ بادشاہ و فقیر، وزیروامیر، دولتندو حاجتند، غنی وگدا، شہریارو شموار، تاجدارو چوبدار، فرماں روا و بے نوا، نیاز مند و در مند، زاہد و رند، عالم و عامی، ملک ملک کے پویدار، فرماں روا و بے نوا، نیاز مند و در مند، زاہد و رند، عالم و عامی، ملک ملک کے وقعہ، سجدہ ایک اور جبینیں بہت می، یہاں صاحب و ہدہ و محتاج و غنی کا کوئی احتیاز منیں، یہاں کوئی سب بناہ ضیاں سب بناہ خواہ ہیں۔

مسلمان خواہ اس کا تعلق کمی قوم، قبیلہ، خاندان، رنگ ونسل، یاکی کھی خطئ ارض ہے ہوا کیک لبل زیب تن کئے ہوئے تمام امت مسلمہ کے ساتھ شریک عبادت نظر آتا ہے۔ اس مقدس موقعہ پرنہ امیر وغریب کا انتیاز ہوتا ہے، نہ حاکم و محکوم کا، تمام امت مسلمہ ایک ہی بئیت ایک ہی حلیہ میں ایک ہی مطاف کے گرد طواف کرتی نظر آتی ہے۔

پوری فضاء مسلمانوں کی اخوت واجتماعیت کا اظهار ان مقدس الفاظ میں لبّیك، اللّٰهُمَّ لبّیك

ری ہے! لبیات، اللهم لب

بورپ کا مشہور محورخ فلپ کے خطی (Philip K. Hitti) "History of The Arabs" میں لکھتا ہے!

''صدیوں سے بیہ دستور (حج) اسلام میں مسلسل اتحاد کی مؤثر ترین قوت مرکب میں میں ان میں بران سے مسلون میں میٹر میں مثبت میں مثبت میں مثبت

کے طور کام کر رہا ہے۔ کھانت کھانت کے مسلمانوں میں یہ مؤثر ترین مشتر کہ رشتہ ہے۔ ۔۔۔۔۔ دنیا کے حیارا طراف کی اسلامی رادری کے اس اجتماع کے معاشر تی اثر کے

ہے۔ .... دنیا نے چار اطراف فی اسلاق ہر اور بی ہے اس اجہاں سے معاشر فی امر سے بارے میں مشکل ہی مبالغہ آرائی کی ضرورت پڑے گی۔ یہ حبشیوں، چینیو ، شامیوں

اور عربوں کو، امیر اور غریب کو، کمتر اور مرتز کو مذہب کی مشتر کہ اساس پر اخوت اور باہم روابط کے مواقع فراہم کرتا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ ونیا کے تمام مذاہب میں

صرف اسلام کورنگ و نسل اور قومیت کی دیواریں گرانے میں سب سے زیادہ کا میافی حاصل ہوئی ہے۔"(۱)

ڈاکٹر سی۔ آر۔ ریڈی جو بورٹی و نیا میں سیاست اور فلفہ میں متاز مقام رکھتے تھے، موصوف نے ۱۹۴۳ء میں ''ٹویٹھ سیخری میگزین'' کے مئی کے شارہ میں لکھا!

وونسلی مساوات کامذت مدید کامسکله اسلام کے سواکسی فرہبی یا اخلاقی نظام

سے حل نہیں ہوا۔ ہم صرف اسلام ہی میں بیہ حقیقت پاتے ہیں کہ تمام مومن خواہوہ ۔

سی نسل بارنگ کے ہوں۔ ..... کامل مساوات سے ہمر ہور ہوتے ہیں۔ تمام دوسرے سیاسی ضابطوں اور نداہب میں رنگ و نسل کی چٹان پر دلیل ، اخلاق اور روحانیت کے

سیاحی ضابطوں اور مذاہب میں رنگ و مسل می جہان پر دیس، احلاق اور روحانیت کے مثالی نظریات پاش پاش کئے گئے۔(۲)

پروفیسر کے ایس راما کر شناراؤ (ہیڈڈپار ٹمنٹ آف فلاسفی، گور نمنٹ کالج بن میسور) "Muhammad The Prophet of Islam" میں

فار و یمن میسور) "Muhammad The Prophet of Islam" میں نگھتے ہیں!

--☆☆

Hitti P.K/ History of The Arabs. London. P-136.

محسن انسانيت اور انساني حقوق

"عالمی افوت اور انسانی مساوات کا اصول جس کی آپ علی کے تبلیغ کی دہ انسانیت کی سابی ترقی میں بہت ہوا درجہ رکھتے ہیں۔ …… پنجبر اسلام علی کے اس نظریہ کو حقیق عمل کی صورت دے دی، اور اس کی اہمیت شاید کچھ دنوں بعد پوری طرح سمجی جاسکے، جبکہ بین الا قوامی شعور جا گے گا، نسلی تعقبات فتم ہو جا ئیں گے، اور انسانی افوت و مساوات کا ایک طافت ور نظریہ وجود میں آئے گا۔ ہر سال دنیا جی موسم میں اس جبرت ناک بین الا قوامی مظاہرہ کو دیکھتی ہے، جو کہ رنگ، نسل، اور رتبہ کے تمام فرق کو ہر ایک بین الا قوامی مظاہرہ کو دیکھتی ہے، جو کہ رنگ، نسل، جو پینی سب کے سب ایک خاندان کے ممبر کی حیثیت سے مکہ میں مطبح ہیں، سب کے سب ایک خاندان کے ممبر کی حیثیت سے مکہ میں مطبح ہیں، سب کے سب ایک فائدان کے ممبر کی حیثیت سے مکہ میں ملح ہیں، سب کے بین الا قوامی اہمیت رکھنے والادین ہے۔ (۱) جو چھوٹے اور ہوے کے در میان فرق کرے اور حاجی یہ احساس لے کر گھر آتا ہے کہ اسلام ایک بین الا قوامی اہمیت رکھنے والادین ہے۔ (۱)

جو چھوٹے اور ہوے کے در میان فرق کرے اور حاجی یہ احساس لے کر گھر آتا ہے کہ اسلام ایک بین الا قوامی اہمیت رکھنے والادین ہے۔ (۱)

مصطفیٰ اللہ کا وہ آخری خطبہ جے خطبہ جہۃ الوداع کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے (جو تمام است مسلمہ کے لئے ایک عمل قانون اور دستاویز کی حیثیت رکھتا ہے اور امت مسلمہ کے لئے ایک عمل قانون اور دستاویز کی حیثیت رکھتا ہے اور امت مسلمہ کے لئے ایک مثالی اور ابدی پیغام ہے۔) اس کا تصور ذہنوں میں گروش کرنے لگتا ہے کہ جب حضور اکرم علیقہ نے اپنے پروانوں اور جاں نثاروں کو جو رضائے الی اسلام میں اللہ کے ساتھ کے اپنے اللہ اللہ کے ایک اللہ کے ایک اللہ اللہ کے اللہ اللہ کا متابقہ کے ایک اللہ کے اللہ اللہ کے اللہ اللہ کے اللہ اللہ کے اللہ اللہ کی اللہ اللہ کے اللہ اللہ کی اللہ اللہ کے اللہ اللہ کے اللہ اللہ کی اللہ اللہ کے اللہ اللہ کی کے اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی کی اللہ کی کے اللہ کی کے اللہ کی کا اللہ کی کا اللہ کی خلید کی حیالہ کی اللہ کی کہ کے اللہ کی کی کہ کی کے اللہ کی کی کے اللہ کی کی کے اللہ کی کے اللہ کی کے اللہ کی کی کی کی کے اللہ کی کی کی کے اللہ کی کی کی کر کی کے کہ کی کی کہ کی کو کر کے اللہ کی کے کہ کی کر کی کر کے کا کر کی کی کر کے کہ کی کر کے کہ کی کر کے کہ کی کر کے کہ کی کر کی کر کے کہ کی کر کے کہ کی کر کے کہ کر کے کہ کی کر کے کہ کی کر کے کہ کی کر کے کر کے کر کے کہ کی کر کے کہ کر کے کر کے کہ کر کر کے کہ کر کے کہ کر کے کہ کر کے کہ کر کر کر کے کہ کر کر کے کہ کر کے کہ کر کے کہ کر کر کر کے کہ کر کر کے کہ کر کر کر کر کے کہ کر کر کر کے کہ کر کر کر کے کہ کر کر کر کر کر کر کر

مد سے ہے ہیں ماں دورابد ن پیا ہے۔ ) من الم معرور وہوں میں مود و سائے النی الکتا ہے کہ جب حضور اکر م مالیاتھ نے اپنے پر وانوں اور جاں شاروں کو جور ضائے النی اور حب رسول علیہ کے متلاش تھے اور اللہ اور اس کے رسول علیہ کے لئے اپنا سبب کچھ قربان کر بیٹھ تھے انہیں خطاب کر کے یہ اعلان عام فرمایا!

"اے لوگو! بیشک تہمارا پروردگارایک ہے اور تم سب آدم کی اولاد ہو اور آدم کو مٹی سے پیداکیا گیا تھا، کسی عرفی کو کسی مجمی پر کسی عجمی کو کسی عرفی پر کسی سرخ کوسیاہ پر کسی سیاہ کو کسی سرخ پر کوئی فضیلت نہیں ہے۔ ہاں اگر فضیلت یا بروائی کا کوئی معیار ہے تووہ محض تقویٰ ہے "۔

\*\*

القول ا قبال -

محن انسانية اور انساني حقوق

ملتت بينا تن و جال لا الم ساز مارا برده گردال لا اله لا الله سرمايير اسرآر ما رشته اش شیرازهٔ افکار ما اسود از توحید احمر می شود خولیش فاروق و ابوزرٌ می شود

مساوات انسانی پر مبنی محن انسانیت علی کے قائم کردہ انقلابی معاشرہ پر عمد نبوی علیہ ہی کے مشہور دسمن رسول ابد جہل کا مندرجہ ذیل اعتراف اس ا نقلاب پرایک دستمن اور نا قد کابے باک تبصر ہ ہے '' جاوید نامہ'' میں علامہ اقبال نے ابد جمل کی زبانی پیرایہ نعت میں یوں پیش کیا ہے۔

- باز گو اے سک اسود باز گو آنچه دیدم از محمه میلینه ماز گو از ہلاک قیصر و تسری سرور نوجوانان راز دست باربود تابماط دین آبا در نورد با خدا وندان ماکر دآنچه کرد ندبب او قاطع ملک و نب از قریش و مئکر از فضل عرب درنگاه او کیے بالا و پیت باغلام خولیش مریک خوال نشست احمرال بإ اسودال اميختند آمروك دود مانے ريختند اعجمى را اصل عدناني كجا است گنگ را گفتار سجانی کجااست (۱)

اس سے مخوبی معلوم ہواکہ کوئی معیار ہے تووہ محض تقوی ہے۔اس ابدی بیغام میں آپ علی نے نے یہ بھی فرمایا!

''کہ اے میرے ساتھیو! مجھے خوف ہے کہ کہیں میرے بعد تم د وباره كفرك طرف نه لوث جاؤ؟"

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

ارا تبال يطويدنامه ص ٥٩،

محن انسانية أور إنساني وق

صحابۂ کرامؓ نے حیرت اور تعجب کے ساتھ یہ سوال کیا کہ اے اللہ کے ر سول عليني وه کس طرح؟

آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ! ''متم ایک دوسرے کو قتل کرنے لگو''

آپ ملی کے ان فرامین مقدمہ کی روشنی میں تمام عالم اسلام کے

مسلمانوں کی ملی وحدت، اخوت واجتماعیت، اور مساوات کا فولی اظهار ہو تا ہے۔ نبی

ا کرم علیہ ہے الدواع کے موقعہ پر مسلمانوں کواخوت واجماعیت کادرس دیا اور اسلامی امیہ کو و کمدت واخوت کی ڈوری میں پر ودیا ، اور عصبیت و قومیت کے ہوں کو

ا پنے قد موں تلے رو ند ڈالا ، کی روح عباد تاور کی عین اسلام ہے!

يقول شاعر مشرق! تمیز رنگ و بویر ماحرام است

که ماپروردهٔ کیک نوبهار یم محن انسانیت علی کے اس عالمگیر انقلاب اور اس کے متیجہ میں انسانی

مساوات پر مبنی معاشر ہ کے قیام اور اسکے نتائج و ثمرات پر تبصر ہ کرتے ہوئے یور بی

دا نثور ڈاکٹر ڈیلااٹی کتاب "Our Perfecting World" میں لکھتاہے!

" نداہب عالم میں تنا اسلام رنگ و نسل کی تمیز سے معرار ہا ہے۔ ۔۔۔۔۔ بیہ

فراخدن سے اسلام قبول کرنے والوں کا خیر مقدم کرتا ہے، خواہ وہ نیگروہوں یایاریا

سمی قتم کی رکاوٹ یا متیاز کے بغیر جس طرح سے انہیں داخل ند ہب کرتا ہے۔ اسی طرح اینے معاشر تی طقے میں انہیں قبول کرتا ہے اور انہیں حقوق و مراعات ویتا ہے رنگ و نسل کی ساری دیواریں گرادیتا ہے اور کامل معاشر تی مساوات کی بینادیر انہیں

ملت میں شریک کر تاہے ''۔(۱)

ا فریقنه کاایک نا موربر طانوی ناظم سر ایلن بر نز لکھتا ہے!

"التیاز اور اختصاص کے سلسلہ میں اسلام کاریکار ڈیسیائیت سے بہتر ہے۔

اسلام نے نسلی تعقبات اور قومی جذبات کا قلع قمع کیا، ذات پات کی تمیز ختم کی، رنگ و

یوکو نظر انداز کیااور ہروہ رکاوف دور کی جو آدمی کو آدمی سے دور کرتی تھی۔ (۱)
مساوات انبانی کے سب سے علمبردار محسن انبانیت علیہ کے انبانی
مساوات اور عوامی عدل پر قائم کردہ مثالی معاشرہ پر تبعرہ کرتے ہوئے یورپ کا
مشہور مؤرخ فلپ کے خطی (Philip K. Hitti) بنی مشہور کتاب (History) مشہور کتاب فلصتا ہے!

" یہ اسلامی معاشرہ یاکا من ویلتھ (دولت مشترکہ) جے پیغیر اسلام عیالیہ اسلامی سے تشکیل دیااور جس کی بیناد کا مل مساوات اور عوامی عدل پررکھی گئی، اقتدار البی اس کا اہم اصول تھا۔ یہ دولت مشترکہ جس کی اساس اقتدار البی تھی ان یر ائیوں اور بدعنوانیوں سے پاک تھی جو اس ملوکیت یاری پبلک میں ملتی ہیں، جس کی بیناد عوام پیند اقتدار کے نظریہ پررکھی جاتی ہے۔ ۔۔۔۔۔۔اس ملت کی نمایاں خصوصیت اس کا دینی اور نظریاتی اتحاد تھا، نہ کے نسلی اور قبا کئی اتحاد جو اسلام سے قبل عربوں کارشتہ اتحاد تھا۔ عرب کی تاریخ میں یہ پہلا اقدام تھا۔ جس میں معاشر تی تنظیم کی بنیاد نسل کی جائے نہ جب قراریائی۔(۲)

مغربی دنیا کے نامور اسکالر پروفیسر آسٹن میور (نیوزی لینڈ) ایک طویل عرصہ تک نداہب عالم کا تحقیق مطالعہ کرتے رہے موصوف نے اپنے ایک مقالہ میں اسلام کے محاسن پر روشنی ڈالتے ہوئے اس حقیقت کا اعتراف کرتے ہیں۔ کہ عالمگیر آنسانی برادری کا قیام اسلام اور پیغیر اسلام عیالے کی تعلیمات پر عمل کرنے سے ہی شرمندۂ تعبیر ہوسکتاہے ، یروفیسر موصوف کھتے ہیں!

"انسان آج ہیںویں صدی میں انسانی وحدت اور اخوت کے قیام کے جس مقصد کو حاصل کرنا چاہتا ہے اسلام نے چودہ سوسال پہلے اسی مقصد کو حاصل کرنانہ صرف اپنا نصب العین قرار دیا تھا بلعہ اس وقت کے حالات میں بہت بردی کا میا بی

ا۔ نور احمد ر مسلمانوں کے تہذیبی کارنا ہے ، ص ۱۹۲،

حاصل کر کے یہ بات بھی ٹامٹ کر دی تھی کہ عالمگیر انسانی ہرادری کے قیام کا مقصد حاصل کرنا کوئی تا ممکن بات نہیں ہے۔ ۔۔۔۔۔ اسلام نے جب نبی نوع انسان کو عالمگیر افوت کے قیام کی دعوت دی تھی تو اس کے ساتھ ہی اس نے بعض الیں رکاوٹوں کو دور کرنے کا اعلان بھی کر دیا تھا، جو ہزاروں سال پہلے سے نبی نوع انسان کی تقسیم اور علیحدگی کی موجب بنی ہوئی تھیں۔ ۔۔۔۔۔اسلام نے بین الا قوامی انسانی ہرادری کے قیام کا جو نظر یہ پیش کیا تھا اسے حقیقت میں بدلنے کے لئے ہمیں اس کے مقرر کئے ہوئے راستہ پر چانا پڑے گا اور اگر ہم نے اس سے مختلف کوئی راستہ اختیار کیا تو ہم منزل پر بہتے میں کہمی کا میاب نہیں ہو سکیں گے۔ (1)

انسانیت کے محن اعظم، سید عرب و عجم سیرتا و سید کا نات حضرت محد علی ہے دیگر مسائل کی طرح نسلی تعصب کا بھی مقابلہ خالص عملی انداز میں کیااور عدم مساوات کے جملہ اختالات کو ختم کر دیا۔وحدت اسلامی میں داخل ہونے والے ہر مخض کو آپ علی ہی کے دور میں میسال قانونی، دینی اور اخلاقی حقوق حاصل ہو گئے تھے۔ یہ طریقہ اسلامی عروج کی تمام صدیوں میں رائج رہااور آج مسلمانوں کے تنزل وانحطاط کے عہد میں بھی ہراہری اور ہدادری جو مناظر ، ان کے اجماعات میں نظر آتے ہیں کسی دوسرے مذہب میں نہیں ملتے۔ خانہ کعبہ اور مبجد نبوی علیہ نے لے کر مسلم گھر انوں کی جانمازوں تک اور دستر خوانوں سے لے کر قبر ستانوں تک عربی ، مجمی ، ہندی ، حبثی ، شاہ و گدا، اور امیر و غریب کا کوئی فرق نہیں ملتا۔ خود د ربار نبوي عَلِيكَةٍ مُختلف نسلي ، نسبي و مكني پھولوں كاڭلدستە تھا۔ اس ميں عداس نينواڭ، صهیب روی ، ذوالکلاع حمیری اابوسفیان اموی ، کرز فهری ، بلال حبشی ، ضاداز دی ، عدى طائق، ايو ذر خفاري، ايو حارث مصطليق، سلمان فارسي، طفيل دوسي، شامه بجدي، ابوعامر اشعريٌّ ، سراقه مدلجيٌّ ، پهلوبه پهلوبیشے نظر آتے تھے اور ہر فردا پنے ملک اور قوم کی نما کندگی کر تا تھا۔

بتول دُاكثررائيذُن (Dr. Moude Royden) كيلي حقيق جمهوريت

ا ـ فواله ما منامه دين و دنيا، دېلي مارچ ۲۲ ۱۹۹۶ ·

\* . . . .

جس کا تصور ذہن انسانی میں پیدا ہوااس کا اعلان محمہ علیہ کے نہ ہب ہی نے کیا۔ (۱)

اس تاریخی حقیقت اور ابدی صدافت کو بیان کرتے ہوئے سیرت نگار علامہ سید سلیمان ندوی " ' خطبات مدراس' میں عنوان '' جامعیت'' کے تحت کیا خوب فرماتے ہیں!

''محمد علاق کی در سگاہ میں ہر چیز تمہیں معلوم ہو سکتی ہے۔اس کے ہر ایک طالبعلم کانام، حالات و سوانح، منائج تعلیم و تربیت، ہر چیز تاریخ اسلام کے اور اق میں ثبت ہے۔ آگے بوعو، نبوت اور دعوت ند ہب کی ہر در سگاہ کا آج ہی دعویٰ ہے کہ اس کے دروانے ہر قوم کے لئے کھلے ہیں، مگر اس درسگاہ کے بانی اور معلم اوّل کی سیرت پڑھو کہ کیااس کے عمد میں کسی ایک ہی ملک، ایک ہی نسل ایک ہی خاندان کے طالبعلم اس میں داخل ہوئے اور ان کے داخلہ کی اجازت دی گئی یاان کی دعوت میں سے عمومیت ، جامعیت اور عالمگیری تھی کہ نسل آدئم کاہر فرد ، ہر فرزند ، اور ارض خاکی کا ہر ایک باشندہ اس میں عملاً داخل ہو سکایا اسے داخل ہونے کے لئے آواز نہیں دی، زیادہ تر ان کی کو ششوں کا مرکز صرف اسر ائیل کا خاندان رہا، عرب کے قدیم انبیاء بھی اپنی اپنی تو موں کے ذمہ دار تھے۔ وہ باہر نہیں گئے ، حفرت عیسیؓ کے کمتب میں بھی غیر اسر ائیلی وجود نہ تھاوہ صرف اسر ائیل کی کھوئی ہوئی بھیز وں کی تلاش میں تھے۔ (متی باب ۷ ، آیت ۳۲ )اور غیروں کو تعلیم دے کروہ چوں کی روٹی کؤں کے آ کے ڈالنا پند نہیں کرتے تھے۔ (انجیل)، ہندوستان کے داعی یاک آریہ ورت ہے باہر جانے کا خیال بھی دل میں نہیں لا سے تھے۔ آگر چہ بودھ کے پیر وباد شاہول نے اس کے پیغام کوباہر کی اقوام تک پہنچایا، مگریہ عیسائیوں کی طرح باہر کے پیرووں کا فعل تھا۔خود داعی ند ہب کی سیرت اس عالمگیری اور جامعیت کی مثال سے خالی ہے۔ اب آیئے عرب کے اس اُئی معلم کی در سگاہ کا مطالعہ کریں ، بیہ کون طالب علم ہیں ؟ بیہ ابو بحر و عمر علی و عثان ، طلحہ وزیر پیر وغیر ہ رمنی اللہ عنهم مکہ کے قریشی

ار آمف قدوا في مقالات حمرية ، مجلس نفر ما الله الموالي و المنظم منت آن لا إن مكتب

طالب علم ہیں، یہ کون ہیں، ابو ذر اور انیس ہیں یہ کمہ سے باہر تہامہ کے عفاری قبیلہ کے ہیں، یہ کون ہیں؟ یہ ابو ہر بر اور طفیل بن عمر قر ہیں یمن سے آئے ہیں اور دوی قبیلہ کے ہیں۔ یہ کون ہیں؟ یہ ابو موی اشعری اور معاذ بن جبل ہیں۔ یہ کمن سے آئے ہیں اور دو سرے قبیلوں کے ہیں۔ یہ کون ہیں؟ یہ خباب بن الارت قبیلہ تمیم کے ہیں، یہ سنقذ بن حبان اور منذر بن عائذ ہیں، عبدالقیس کے قبیلہ کے ہیں، اور جر بن سے آئے ہیں، یہ عبید و جعفر عمان کے رئیس ہیں، یہ فروہ ہیں بیہ معان لین حدود شام کے رہنے والے ہیں، یہ کالے کون ہیں؟ یہ بلال ہیں ملک حبش کے حدود شام کے رہنے والے ہیں، یہ کالے کالے کون ہیں؟ یہ بلال ہیں ملک حبش کے رہنے والے ہیں۔ یہ کون ہیں؟ یہ ایران کے رہنے والے ہیں۔ یہ کون ہیں؟ یہ ایران کے رہنے والے ہیں، یہ فیروز دیلی ہیں، یہ فیروز ہیں، نساآ ایرانی ہیں۔ (1)

علامه موصوف مزيد لكصة بين!

'' پنجبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے ۲ ھ بیس تمام قوموں کے سلاطین اور امراء کے نام دعوت اسلام کے خطوط ارسال فرمائے اور انہیں خداکا پیغام پنچایا۔ دجیہ کلبی، ہر قل قیصر روم کی بارگاہ بیس، عبداللہ بن خداکہ سمی خسرو پرویز شہنشاہ ایران کے دربار بیس، حاطب بن افی بلعہ مقوقس عزیز مصر کے یمال، عمرو بن امیہ حبث کے بادشاہ نجاشی کے پاس، شجاع بن وہب الاسدی شام کے رئیس حارث غسانی اور سلط بن عمروروسائے میامہ کے ورباروں بیس پنجبر اسلام علی کے خطوط لے کر جاتے ہیں کہ محمد علی کے درسالہ بین وہب الاسدی شام ہے۔ اس واقعہ سے درسگاہ نبوت جاتے ہیں کہ محمد علی کہ درسگاہ بیس داخلہ کا اذن عام نمایاں ہوتا ہے کہ اس بیس داخلہ کے لئے رنگ روپ، ملک و وطن، قوم و نسل، اور زبان ولہے کا سوال نہ تھا، بلعہ وہ دنیا کے تمام خانوادوں، تمام تو موس ، تمام زبانوں کے لئے عام تھی۔ ۔ ۔ ۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال ایک طرف اصحمہ حبش کا نجاشی بادشاہ، فروہ معان کارکیس، عبید و جعفر عمان کے رئیس ورسری مامرین شرقبیلہ ہمدان کارکیس، فیروز دیلی اور مرکبود میمن کے رئیس دوسری طرف بلائ ، پاسر من شرقبیلہ ہمدان کارکیس، فیروز دیلی اور مرکبود میمن کے رئیس دوسری طرف بلائ ، پاسر مصحب ، نفیا میان کارکیس ، فیروز دیلی اور مرکبود میمن کے رئیس دوسری طرف بلائ ، پاسر مصحب ، نفیا میں میں دوسری طرف بلائ ، پاسر مصحب ، نفیا میں مصرون کار کیس ، فیروز دیلی اور مرکبود میمن کے رئیس ، ورسری طرف بلائ ، پاسر مصحب ، نفیا میں میں دوسری اللہ بار میں میں میں دوسری اللہ بار نہ مصری ، نفیا میں مصرون کی سال کے دوسر کی اللہ بار نہ کے دوسر کی سال کی بار شاہ میں میں دوسری کور کیمن کے رئیس ، فیروز دیلی اور مرکبود کیمن کے رئیس ، ورسری ، نفیروز دیلی اور مرکبود کیمن کے رئیس ، فیروز دیلی کور کیمن کے رئیس ، فیروز کیمن کے دیلی کور کیمن کے دیلی کور کیمن کے دیلی کور کیمن کے دور کیمن کے دیلی کیمن کے دور کیمن کے دور کیمن کے دور کیمن کے دور کی

ا يعسيكه سليلالل عدد كادين خطباعت عدولتان، مكتيض تعيزانيا نعيث المادمن عمل آن الان هلاب

نهدیدٌ ،اورام عبین لونڈیاں ، ہیں غور سے دیکھیں امیر وغریب ، شاہ وگدا، آتاوغلام دونوں ایک ہی صف میں کھڑے ہیں۔(۱)

اقبال کیاخوب کمتے ہیں۔ در جمال آئین نو آغاز کرد مند اقوام پیش در نورد از کلید دین در دنیا کشاد بچو اولطن اُم آئیتی نزاد درنگاه او کیے بالا و پست باغلام خویش بریک خوال نشست اتمیازات نسب را پاک سوخت آتش اوایی خس وغاشاک سوخت

جمال میں آپ علیہ کے آئین نو کا آغاز کیا، اور گزشتہ اقوام کی مندیں لیٹ دیں۔

دین و ند ہب کی تنجی سے آپ علی ہے نیا کا نیاد روازہ کھولا، مادر تیتی نے آپ علی ہے اس اعلی واد نی سب ایک تنے، آپ علی ہے اس ایک اس ایک تنے، آپ علی ہے اس کے ساتھ ایک ہی دستر خوان پر ہیٹھ کر کھاتے۔ آپ علی ہے نے نسل ونسب کے تمام امتیازات کو یکسر ختم کر دیا۔ آپ علی کے تیار دہ حرارت ایمانی نسل ونسب کے تمام امتیازات کو یکسر ختم کر دیا۔ آپ علی پیدا کر دہ حرارت ایمانی نے اس خس و خاشاک کو جلا کر رکھ دیا۔



رومانیه کا مشهور ادیب اور غیر مسلم سیرت نگار کونسٹان ویر ژبل جارج رقمطرانہ !

'' حضرت محمد علیقی عرب میں جوانقلاب لانا چاہتے تھے وہ عراد ل کے رسم و رواج ، قبائل کے سر دارول کے خلاف عادت الراور ہر قبیلہ کے ایک بروے اجتماع کی تشکیل سب کے خلاف تھا۔ ان تمام چیزوں کی معلومات کے بعد پتہ چلتا ہے کہ بیہ

ا \_ بيد مين تدوي منظبات مدراس، ص ۱۱۱ \_ ۱۱۲ ،

محكم دلائل سے مزين متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مكتبہ

ا نقلاب فرانس سے بہت موا تھا کیونکہ انقلاب فرانس فرانسیسیوں کے در میان مساوات پیدانہ کر سکا، لیکن حضرت محمد علیقہ کے انقلاب نے مسلمانوں میں مساوات پیدائر دی اور خاندانی و طبقاتی و مادی انتیاز بالکل ختم کر دیا۔ (1)

محن انسانیت کے تصور مساوات کی

وسعت اور اسکے امتیازات واثرات :

انبانیت کے محن اعظم سید عرب وعجم حضرت محمد علیہ کی صفت 'رحمہ: للعالمه ينسي 'کاعظيم مظر احترام انسانية اور انسان کي قدر و قيمة کاوه اسلامي تصوير ہے جو آپ علیہ کا عطیہ اور اسلام کا تحفہ ہے۔ اسلام کا ظہور جس زمانہ میں ہوااس زہانہ میں انسان سے زیادہ ذلیل کوئی نہیں تھا۔ انسانی وجود بالکل بے قیمت اور بے حقیقت ہو کر رہ گیا تھا، بعض او قات پالتو جانور بعض مقدس حیوانات، بعض در خت جن کے ساتھ خود ساختہ عقائد وروایات وابستہ ہو گئی تھیں۔ انسان سے کہیں زیاد ہ قیمتی ، لا ئق احترام ، اور قابل حفاظت تھے۔ان کے لئے بے تکلف انسانوں کی جانیں لی جاسکتی تھیں اور انسانوں کے خون اور چڑھاوے چڑھائے جاسکتے تھے۔ آج بھی بھن یوے بوے ترقی یا فتہ ممالک میں اس کے نمونے دیکھے جاسکتے ہیں۔انسانیت کے محن اعظم علیہ نے انسانوں کے دل و د ماغ پریہ نقش بٹھادیا کہ انسان اس کا مُنات کا سب سے زیادہ قیمتی ، قابل احترام ، لا کُل محبت اور مستحق حفاظت وجود ہے۔ آپ علیہ نے ا نسان کاپایہ ا تنابلعہ کیا کہ اس ہے او پر صرف خالق کا کنات کی ہتی رہ جاتی ہے۔ قر آن نے اعلان کیا کہ وہ '' خلیفہ اللہ'' (خدا کا نائب ) ہے ساری دنیااوریہ سار اکار خامۂ عالم ای کے لئے پیدا کیا گیا ہے۔

هُوَالَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّافِي أَلاَّرْضِ جَمِيُعاً ٥ (٢)

محکُم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

ا۔ کونٹان دیر ژبل جارج رینمبر اسلام علیہ ، متر جم دارت علی ، شمع بک ایمبنی کراچی ، ص ۱۵۹، ۲۔ سور والبقر و ، آیت ۲۹،

''وہی ہے جس نے تسارے لئے وہ سب کچھ پیدا کیا جواس زمین پر ہے۔"

وہ اشر ف الخلو قات ہے اور اس ہزم عالم کا صدر نشین ہے!

"وُكُقُدُ كُرَّمْنَا بَنِيُ آدُمَ وُحَمَلُنَا هُمْ فِي البَّرِ وَ الْبَحْرِ وَ زُزُقُنَا هُمْ مِنَ الطِّيبَاتِ وَ فَصَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيْرِ مِّمَّنُ

خَلَقُنَا تَفْضِيلًا 0 (1)

اس سے زیادہ انسان کی عزت افزائی اور اس کی اہمیت کا اعتراف کیا ہو سکتا ہے کہ صاف کمہ دیا گیا کہ انسان خدا کا کنبہ ہے اور خدا کو اپنے بیدوں میں سب ہے زیادہ محبوب وہ ہے جو اس کے کنبہ کے ساتھ اچھا سلوک کرے اور اس کو آرام پہنچائے۔

مند احمر میں ہے کہ محن انبانیت عظیمہ نے میلمانوں کو خطاب کرتے ہوستے فرمایاً!

لايؤمن أحدكم ختى يحبّ للناس مايحبّ لنفسه و حتى يحبّ المرع لا يحبه إلا الله عزّوجل - (٢) تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اور لوگوں کے لئے وہی نہ پہند کرے جوا پنے لئے پہند کر تاہے۔

محن انسانیت ملاق نے مساوات وہراہری کا جو نظریہ اور تصور پیش کیا ہے وہ کسی حالات کی پیداوار نہیں ہے۔اس طرح وہ امائے معاشر ہ کی کسی آپسی آویزش ، یا حکمر ال اور عوام کی کسی تشکش کا متیجه نهیں ہے۔ بلحہ بیہ آزادی و مساوات اور اخوت و بھائی چارے کا ایک عالمگیر پیغام ہے۔ جو رنگ و نسل ، زبان و علا قائیت اور قومیت و

ا۔ مور ہ الاس ای آیت + ہے،

المستحدم والمال المستحد مرين المدواع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مكتب

وطنیت کے تمام جھوٹے امتیازات کو مٹاکر پوری انسانی یر ادری کوایک فاندان اور ایک کنیہ قرار دیتا ہے۔ اور پوری انسانی و نیا کو آزادی و مساوات کے حقوق عطا کرتے ہوئے انہیں اخوت و بھائی چارے کی ایک لڑی میں پرودیتا ہے۔

اس تصور کا سب سے پہلا امتیازیہ ہے کہ بیاسی فلفی کے تخیل کی بلد پردازی یاکسی مصلح کی دماغ سوزی کا بتیجہ نہیں ہے بلعہ بیدوہ تعلیم ہے جو خالق ارض و ساء کی عطاکر دہ ہے،

دومری بات یہ ہے کہ اسلام نے مبہم انداز میں صرف اس اخوت و مساوات کی تعلیم دینے ہی پر اکتفاء شیں کیا، بلعہ اس کے لئے دائی اور غیر متبدل بینادیں فراہم کی ہیں، جس کے بتیجہ میں انسانوں کی اپنی طرف سے رنگ و نسل اور زبان و علا قائیت و غیرہ کی بنیاد پر تیار کی گئی، دیواریں، زمین ہوس ہو جاتی ہیں، اور انسان اور انسان کے در میان ان غیر فطری اختیازات کی ہاء پر تفریق وانتثار اور فساد فی الاًرض کی تمام کو شئوں پر پانی پھر جاتا ہے۔ تیسری خاص بات کہ پیغیر اسلام علیہ کی یہ تعلیمات اور یہ اصول محض صفحہ و قرطاس کی زینت نہیں ہیں۔ بلعہ رنگ و نسل اور زبان و علا قائیت کی بینیاد پر کی جانے والی تمام جھوٹی تفریقات سے بالکل رنگ و نسل اور زبان و علا قائیت کی بینیاد پر کی جانے والی تمام جھوٹی تفریقات سے بالکل رنگ ہے۔ آج سے چودہ سو سال قبل جزیرۃ العرب میں محسن انسانیت صلی اللہ علیہ و سلم کی زیر سر پر ستی اس عالمگیرید اور یک تفکیل ہوئی اور اس و فت سے لے کر آئ کی ہر دور اور ہر زبانہ میں اور ہر خطہ ار من میں بلا استشاء اس عالمگیر اخوت و مساوات کہ ہر دور اور ہر زبانہ میں اور ہر خطہ ار من میں بلا استشاء اس عالمگیر اخوت و مساوات انسانی کا مشاہدہ کیا جاسکتا ہے۔ (1)

<sup>\*\*</sup> 

ا۔ سلطان احمد اصلاحی بر اسلام کا تصور میاوات، اسلاکی پیلی کیشنز لا ہور، ۱۹۸۲ء، ص ۵۰، مجھ دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

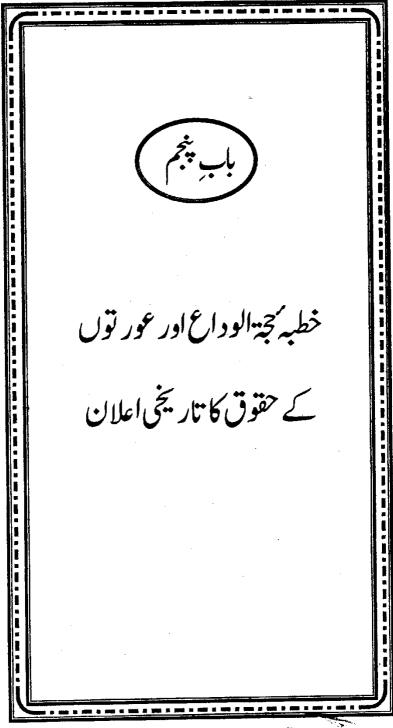

حکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتب

(باب پنجم

## خُطبهُ مُجَّةِ الو دَاعِ اور عور توں

# کے خُقوق کا تاریخی اعلان

ان لنسانکم علیکم حقا ولکم علیمن ..... وإنما النساء عند کم عوان لا یملکن لا نفسهن شیا، وإنکم إنما اخد تموهن با مانة لا نفسهن شیا، وإنکم إنما اخد تموهن با مانة الله ، واستحللتم فروجهن بکلمات الله، فاتقو الله فی النساء ، و استوصوا بهن خیرا (۱) الله فی النساء ، و استوصوا بهن خیرا (۱) الله فی النساء ، و استوصوا بهن خیرا (۱) یر حق ہے .... بلا شبہ عور تیں تمارے پاس مقید ہیں کہ وہ اپی زات کے لئے کی چیز پر قادر نہیں، بلا شبہ تم نے انہیں الله ک ذات کے طور پر حاصل کیا ہے ، اور انہیں اپندے کلمات کے ساتھ طال کیا ہے ، اور انہیں اپندے ور وال کے ساتھ طال کیا ہے ، ابدا عور توں کے معالمہ میں الله سے ور وال کے ساتھ طال کیا ہے ، ابدا عور توں کے معالمہ میں الله سے ور وال کے ساتھ طال کیا ہے ، ابدا عور توں کے معالمہ میں الله سے ور وال کے ساتھ طال کیا ہے ، ابدا عور توں کے معالمہ میں الله سے ور و

### عور تول کے حقوق کے تاریخی اعلان کی اہمیت

عور توں کے حقوق کے اس تاریخی املان کی اہمیت وو قعت جاننے کے لئے ضروری ہے کہ محتن انسانیت علیقہ کے قائم کروہ اسلامی معاشرہ سے قبل عمد جاہلیت کے عرب معاشرہ میں عورت کے مقام ومر تبہ کا تاریخی مطالعہ کیا جائے۔ بیز اسلام سے قبل عرب معاشرہ کے ساتھ ساتھ مختلف تہذیبوں اور دنیا کے مشہور ذاہب میں عور توں کی معاش ، معاشرتی ، عائلی ، آئینی اور دیگر صفیوں کو

ا ـ ابن بشام / السيرة الهنوية ٢ / ٢٠٨٠ السهينسي / مجمع الزوائد ٣ /٢٦٨ ،

تاریخی و تحقیق کی روشنی میں دیکھا جائے۔ عهد جابليت مين عورت كامقام

اس سلسلہ میں سب سے پہلے اسلام سے قبل عمد جاہلیت کے عرب معاشرہ كاتر يخي اور تحقیق مطالعه پیش كیاجا تاہے!

اسلام کی ضوفشانی سے عبل عورت کے مقام و مرتبہ کا تصور بھی محال تھا، اسے نمایت نفرت و حقارت کی نظر سے دیکھا جاتا تھا، عورت کو عمد جا ہلیت میں صرف مرد کے جذبات نفسانی اور خواہشات ذاتی کا سامان سمجھا جاتا تھا۔ لڑکی کی پیدائش ذلت وعار کاباعیث سمجی جاتی تھی۔ قرآن تھیم نے اس حقیقت کوان الفاظ میں مان کیا! "جبان میں سے کسی کولڑ کی کی پدائش کی خروی جاتی ہے تو اس کے چرے کارنگ سیاہ ہو جاتا ہے اور وہ اسے بہت ہری خبر خیال کرتا ہے ، اور اس کی وجہ سے دوسر ول کے سامنے آنے سے شرم (محسوس) کر تاہے اور سو جتاہے کیا میں اسے ذلت کے لئے زندہ رہنے دوں یاز مین میں گاڑ دوں ، یار کھو!وہ جو بھی فیصلہ

کرتے ہیں وہ بہت پر اہے "۔(۱)

اسلام سے عبل عرب جابلی معاشر ہ میں ہیوں کو میٹیوں پر ترجیح دی جاتی تھی اس لئے کہ لڑے حالت جنگ میں قبیلہ کی طرف سے جنگ کا ہر اول دستہ ثامت ہوتے اور مدا فعت کرتے تھے جبکہ لڑ کیاں اپنی مدا فعت کے لئے بھی بھا ئیوں کی مختاج تھیں ، چه جائیکه وه قبیله کی مدافعت اور حالت جنگ میں مددگار ثامت موتیں نے چنانچه عمد . جا ہلیت میں لڑکیاں مر د کے لئے جنگی تفلہ نظر سے ایک بہت موالد جھ تھیں ..... جبکہ مالی میراث کے بارے میں عرب اہل جا ہلیت کا یہ نظریہ تھا کہ جائید اد کاوارث اور حق دار صرف اور صرف مرد ہے اس لئے کہ وہ گھوڑے پر سوار ہو تاہے ، اسلحہ اٹھا تاہے ، جنگ کرتا ہے جبکہ عورتیں ان صفات سے محروم ہیں ،لہذاوہ وارث یا ورثہ کی حقد ار نہیں ہو <sup>سکت</sup>یں **۔ (ال** 

ا ـ سورة الخل آيت ٨ ٥٩،٥٨ ، ٢ عمر فروخ رياريخ الجاهلية ص ١٥٨،١٥٨ ،

1.70

معروف فرانسیی فی اور مورخ واکر گستاو کی بان (Gustave Lebon)
"تهدین عرب" میں عمد جا لمیت میں عورت کے مقام پر تیمرہ کرتے ہوئے لکھتا
ہے! "نوارہ جا لمیت میں عور تیمی انسان اور حیوانات کے در میان ایک
قتم کی مخلوق سمجی جاتی تھیں جن کا مقصد محض ترتی نسل اور
مردوں کی خدمت تھا، لڑکیوں کا پیدا ہونا ایک برنصیبی خیال کی
جاتی تھی اور ان کو زندہ در گور (زندہ دفن) کروسینے کی رسم
بہت عام تھی۔ یہ زندہ دفن کرد سے کا حق اس طرح حاصل تھا
جیسے کتیا کے جھول کو پانی میں ویود سے کا۔"

فرانسیسی عالم "موسیو کوسان وی پرسوال" نے آتخضرت علیہ اور قیس نی متیم کے مکالمہ کو نقل کیا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ عربوں کا خیال لڑ کیوں کے بارے میں کیسا تھا۔

''آنخضرت عَلِيْنَةِ اس ونت ايك لڙ کي کورانوں پر مُصابح کھلار ہے تھے۔

قیس نے پوچھا!

یہ کس جانور کا چہ ہے جسے آپ علیہ کھلار ہے ہیں؟ تمیں نے کما! باللہ العظیم میری الیی بہت می لڑ کیاں پیدا ہو کیں ،لیکن میں نے ان سب کو

زنده د فن کر دیااور کسی کو بھی نہ کھلایا۔

آنخضرت ﷺ نے فرمایا! اے کھلے آدی معلوم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے تیم کے دل میں کسی فتم کی انسانی محبت پیدا نہیں کی ،یہ تواکیک نعمت عظمیٰ ہے جوانسان کودی گئی ہے تواس سے محرود م ہے۔(۱)

عهد جامليّت اور دُ ختر نشي ﴿ تاريخي جائزه ﴾ :

زمانہ َ جا ہلیت میں لڑکی کی پیدائش اور دختر کشی کی ایک تصویر ذیل کے اشعار کیمیں ہے ۔۔۔

میں ویکھی جا شتی ہے!

ارگتادی بان ر تدن عرب ، مترجم : سید علی بلخرای ، مطبوعه مفید عام آگره

انڈیا ۹۷ ۱ء، ص ۷۳ س

جو ہوتی تھی پیدائس گریں وُخر توخوف ثات سے بر م مادر

پھرے دیکھتی جب شوہر کے تیور سے کمیں زندہ گاڑ آتی تھی اس کو جاکر وہ کود ایسے نغرت سے کرتی تھی خالی

الله عنه الله على الله عنه والى (r) عنه والى (r)

زمارہ جا ہلیت کی روایات اور تاریخ سے معلوم ہو تا ہے کہ وخر کشی ر لڑ کوں کو زندہ در محور کرنے کی رسم بد عواسد کے اُمر اء سے شروع ہوئی اور اس کی نقل میں موربیعہ ، مو کندہ اور ہو حتیم کے بردے لوگوں نے بھی اسے افتتیار کر لیا، نیکن پھر بدرسم بد صرف امیروں تک بی محدود ندر بی باعدان کی دیکھادیکھی نیلے طبقہ کے لوموں میں بھی راہ پانٹی۔

حافظ ان جر عسقلانی نے " فتح الباری" میں ذکر کیا ہے کہ سب سے پہلا قخص جس نے بیٹی کوزندہ در گور کیا، وہ قیس بن عاصم تھا۔ (1)

تبول اسلام کے بعد حضرت قیس بن عاصم تمیی نے ایک موقعہ پر ر سالتما ٓ ب علیہ کی خدمت میں حاضر ہو کر اس امر کا اعتراف کیا کہ میں نے عمد جا ہلیت میں بار ہ یا تیر ہ میٹیوں کو زند ہ دفن کیا۔ (۲) ک

''بلوغ الأرب فی احوال العرب'' کے مئولقٹ علامنہ محمود شکری آلوی قیس ین عاصم تتیمی کی اس رسم بد کی امتداء اور اس کی لڑکیوں سے نفر ت کی وجوہات بیان كرتے ہوئے رقم طراز ہيں!

ہو تمیم پر حکمراں کی جانب ہے خراج عائد کیا گیا تھا، جو انہوں نے باد شاہ وقت کوادانه کیا، نتیجۂ قبیلہ ہو تمتیم کی آل اولاد کو قید ہالیا گیا،اس پر ہو تمیم کاایک و فد نعمان بن المنذر حاكم وقت كے پاس حاضر ہوااور قيديوں كے بارے ميں گفتگو كى ، نعمان نے بیہ فیصلہ کیا کہ عور توں کو افتتیار دے دیا جائے ، چنانچہ عور توں نے اس اختیار کے استعال میں مختلف طرزا ختیار کئے۔ انہی میں قیس بن عاصم کی بیٹی بھی تھی۔ اس

۲- خواجه الطاف حسین حالی رئیدس، رابعه بک باؤس لا مور، ص ۱۵، ا- ان حجر عسقلانی رفتح الباری، المطبعة السلفیة مصر ۸۰ ۱۳ هه ۱۰ (۱۰ م، ۲۰ مردی است. ۲- این الاثن مسلوری و ت (س بن)، ۲- این الاثن سب مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبه

نے اپنے قید کرنے والے کے پاس رہنے کو اپنے خاوید پر ترجیح دی۔اس پر قیس نے پیہ

عمد کرلیا کہ جو چی ، اس کے یمال پیدا ہوگی وہ اسے زندہ زمین میں در گور کر دے گا

چنانچہ اس نے دس سے پچھے زائد میٹیاں زندہ دفن کر دیں۔ (۳)

قرآن كريم ميں زندہ در كور شدہ لؤى كے لئے "الموددة" كى اصطلاح استعال کی گئی ہے۔ (۴)

علامه محود شكري آلوي اس اصطلاح پر تغصيلي حث كرتے ہوئے لكھتے ہيں! محاور ہ میں کہتے ہیں!

"وأد الموؤدة يدها" چي كو زنده دفن كردي، ور موؤدة" كانام ان چيول کے لئے یولا جاتا ہے۔ جنہیں عرب زندہ در گور کر دیا کرتے تھے۔ زندہ دفن کرنے والے کو ''وائد''اور پچی کو''وئید،وئیدۃ،اور مودُرۃ اِسماج تا تھا۔

''موؤرۃ''کالفظ''واُد'' ہے ماخوذے جس کے معنی وجھ کے ہیں گویاا ہے اس کئے '' موؤدة'' کما گیا کہ چی پر مٹی کا یو جھ ڈال دیا جاتا تھا تاآنکہ وہ مر جاتی تقی۔(۱) امام عبداللہ وار می نے '' سنن وار می'' کی امتداً بی عهد جابلیت میں لڑ کیوں کے ساتھ بد سلوکی کے میان سے کی ہے! چنانچہ وہ مندرجہ ذیل واقعہ اس سلسلہ میں مان كرت بوئ لكسة بن!

ا یک مخص نے رسالتمآ ب عظیم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا! 'الله كے رسول ﷺ ہم جمالت كى تاريكيوں ميں ڈوبے ہوئے تھے۔ ہوں کی پوجا کرتے تھے اور اپنی اولادوں کو قتل کیا کرتے تھے ، میری ایک بیٹی تھی جب میں اسے بلاتا تو میرے بلانے پروہ یوی خوش ہوتی ، ایک روز میں نے اسے بلایاوہ یوی خوش ہوتی ہوئی میرے پاس آئی، ہیں اسے لئے ہوئے قریبی کنو کیں پر آیا میں نے اس کا ہاتھ پکڑااور کنویں میں د تھکیل دیا، آخری بات جومیں نے اس کی سی تھی وہ یہ تھی اے میرے ابا جان، اے میرے ابا جان، رسول الله عظیم اس کی بات س کر اتنا روئے کہ آپ علیہ کی آنکھوں کے آنسو فٹک ہو مجے۔

الم الم المحود شكرى آلوى ربلوغ الأرب ٣٠ ٥٢٣، ٣- محود شكرى آلوى ربلوغ الأرب ٣٠ ٥٢٣، ٣- القرآن رسورة النحور آيت ر ٨، ٣- محدد دلال سيه موين معوع و منفود موضوعات پر مشتمل مفت أن لاي ممتند

ر سول الله علي في خد مت ميں حاضر ہونے والوں ميں سے کسی نے کہا کہ تم نے رسول الله علي کو عملين کر دیا ہے۔ آپ علی نے اسے رو کااور فرمایا! بے شک

وہ اس کے بارے میں پوچھ رہاہے جس نے اسے غم میں مبتلا کر رکھا ہے۔ آپ علیہ اسے اس علیہ اس کے بارے میں پوچھ رہاہے جس نے اسے غم میں مبتلا کو دوبارہ دوبر ایا تو پھر آپ نے اس کے اس کے دوبارہ دوبر ایا تو پھر آپ اس کے اس کے دوبارہ دوبر ایا تو پھر آپ اس کا دوبارہ دوبر ایا تو پھر آپ اس کا دوبارہ دوبر ایا تو پھر آپ اس کا دوبارہ دوبر ایا تو پھر آپ کی دوبارہ دوبارہ دوبر ایا تو پھر آپ کی دوبارہ دوبر ایا توبارہ دوبر ایا توبر ایا توبارہ دوبر ایا توبر ایا توبارہ دوبر ایا توبر ایا توبر ایا توبارہ دوبر ایا توبر ایا توبر ا

ا تناروئے کہ آپ علیہ کے آنسوؤل سے داڑھی مبارک تر ہوگئی، پھر آپ علیہ کے نے فرمانے کے انتہاں کے انتہاں کے انتہاں کے فرمایا! ۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے جمالت کے زمانہ کے اعمال کو معاف فرما

دیاہے،اپنا ممال کانٹے سرے سے آغاز کرو۔(۱) چیوں کوزندہ دفن کرنے ﴿دختر کشی﴾ کے

بارے میں عربول کے خیالات و نظریات:

ارے ۔ ل حربوں نے حیالات و تھریات: چیوں کو زندہ دفن کرنے کے ضمن میں عربول کے مختلف خیالات تھے۔

چنانچہ بھن قبائل وہ تنے جو چیوں کو سخت غیرت کی ماء پر اس خیال ہے کہ ان کی ماء پر انہیں بے عزت ہو تا پڑے گا، زندہ دفن کر دیا کرتے تھے۔ ان میں قبیلہ ہو تنیم، کندہ اور دیگر قبائل تھے۔ (۲)

ایک وجہ یہ ذکر کی گئی ہے کہ ہو تھیم پر جو خراج لگایا گیا تھا وہ انہوں نے باد شاہ و قت ( نعمان بن المدر) کو اوانہ کیا، فتجہ یہ علیم کی آل اولاد کو قید مالیا گیا، اس پر ہو تھیم کا وفد نعمان بن المدر حاکم وقت کے پاس حاضر ہوااور قید یوں کے بارے میں گفتگو کی، نعمان نے یہ فیصلہ کیا کہ عور توں کو اختیار دے دیا، چنانچہ عور توں نے اس

تعلوی، تمان نے یہ جیملہ لیا لہ عور بول بواضیار دے دیا، چنا بچہ عور بول نے اس اختیار کو استعال کرنے میں مختلف طرز اختیار کئے، لؤنمی میں قیس بن عاصم کی بیشی مجی تھی اس نے اپنے قید کرنے والے کے پاس رہنے کو اپنے خاوند کے یہاں آنے پر

ترجیح دی۔ اس پر قیس نے بیہ عمد کر لیا کہ جو چی اس کے ہاں پیدا ہوگی وہ اسے زندہ زمین میں در گور کردےگا، چنانچہ اس نے دس سے زائد میٹیاں زندہ در گور کر دیں۔

الله الدواري رسنن الداري ، دار الاحياء المية النوبية ، پير وت (س ب ن) ، م ۵ ، - مح هن مرتز سريد خون سريد م

۲- محمود شکری آله ی مبلوغ الأرب ۵۲۳،۳، محمود شکری آله ی مبلوغ الأرب ۵۲۳،۳، محمود شکری آله ی مبلوغ الأرب ۵۲۳،۳،

جبکہ اس انداز کی دوسری روایت قبیلہ ربیعہ کی طرف منسوب کی گئی ہے

جن سے بیہ معلوم ہو تاہے کہ زندہ در گور کرنے کی بیہ مکروہ اور ظالمانہ رسم غیرت اور

آئندہ اس قتم کے واقعات کے سرتاب کے لئے کی گئی تھی۔ (۳)

جبکه بعض عرب وہ تھے جو صرف ان لڑ کیوں کو زندہ دفن کرتے جو نیلی

آتھوں والی یا کالے رنگ کی ہوتیں یا جن کے جسم پر سفید داغ ہوتے ، یا لنگڑی

ہو تیں ، کیونکہ ان صفات کو عرب نحوست کی علامت سمجھتے تھے۔ (1)

جبکہ بھن عرب قبائل وہ تھے جو افلاس اور غربت کی وجہ سے اپنی اولاد بالخصوص ہیٹیوں کو قتل کر دیا کرتے تھے ، ایسا کرنے والا ہیشتر ان قبائل ہے تعلق رکھتا

تھاجو غریب اور مفلوک الحال تھے۔ (۲) اسلام نے سب سے پہلے اس ظالمانہ رسم بد کا قلع قمع کرتے ہوئے واشگاف

الفاظ میں اعلان کیا کہ ''إِنَّ قَتُلُهُمُ كَانَ حِطْاً كَبِيْرًا'' بِ شَك اولاد كا قُلْ كرنا نهایت ہی براقعل ہے۔ (۳)

> ا\_محمود فشكري آلوسي ربلوغ الأرب ٢٠٢٧، ٢-الينيا، ٣٠٧٥، ۳\_القر آن سور هٔ بهنی اسر ائیل آیت ر ۳۱،

🛠 ..... محن انبانیت نبی رحمت علیہ کی بعث کے متیبہ میں اس عالمگیرا نقلاب کے اثر ہے ان لوگوں کے دل و د ماغ میں انقلاب عظیم مدیا ہو چکا تھا۔ وہ لڑکی جو پہلے خاندان کے لئے اور اشر اف ورؤساء قوم کی نگاہ میں باعث ننگ و عار تھی اور زندہ در گور کر وی جاتی تھی آج ایسی عزیز و محبوب بن چکی تھی جس کی پرورش اور تربیت کے لئے آپس میں مقابلہ۔ کی نومت آ جاتی تھی۔ مسلمان سب براہر تھے اور مساویانہ حقوق رکھتے تھے کسی کو کسی پر اگر فوقیت تھی توسی فضیلت علمی و عملی اور سسی معقول بنیاد پر، جب رسول الله عظی نے مکہ ہے واپسی کا قصد کیا تو سید نا حزہ رضی اللہ عنہ کی چھوٹی چی ''اُمامہ'' چِیا چِیا پِکار تی ہو کی آپ ملائلے کے پیچیے ہولی، حضرت علیؓ نے اسے لے لیااور حضرت فاطمہؓ کے حوالہ کیااور كماكه وكيهويه چياكى لاكى ہے، اب حضرت على زيد، جعفررضى الله عنهم كے ور ميان اس

مئلہ پر کشکش ہونے گئی۔ حضرت علیؓ نے کما کہ اسے میں لیتا ہوں یہ میری چازاد بھن ہے۔ حضرت جعفرؓ نے

کماکہ میری بھی بچازاو بھن ہے اور اس کی خالہ میرے نکاح میں ہے۔ (بقیہ آئندہ صفحہ پر) محکم دلائل سے مذین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

اور "سور والتحوير" مين كما كيا!

"وَإِذَا الْمُوْزُودُةُ سُئِلَتُ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتَ"

اور جب زندہ در گور کی گئی لڑکی سے پوچھا جائے گا کہ اسے کس جرم میں قتل کیا گیا۔(۱)

### أميد كى كرن \_ بهيميت كى تاريكى مين انسانيت كى روشنى:

اسلام سے قبل عرب جاہلیت کے اس معاشرہ میں جمال لڑکیوں کو زندہ درگور کرنے کی یہ ندموم اور ظالمانہ رسم جاری تھی، اسی معاشرہ میں بعض ایسے رحمدل اور انسان دوستوں کا تذکرہ تھی ملتاہے کہ جو زندہ درگور ہونے سے چانے کے لئے چیوں کو ان کے ماں باپ سے فدیہ کی رقم دے کر ان کی زندگیوں کو تحفظ فراہم کرتے تھے۔ قابل تعریف اور انسان دوستی کے جذبہ سے سرشار لڑکیوں کی زندگیوں کے تحفظ کو بھینی ہمانے والوں میں زیدین عمر وین شنیل کا تذکرہ خصوصیت سے زندگیوں کے تحفظ کو تھینی ہمانے والوں میں زیدین عمر وین شنیل کا تذکرہ خصوصیت سے ملتاہے۔ چنانچہ جب کوئی شخص اپنی بیرشی کو قتل کرنے کا ارادہ کریا تو زید اس سے ملتا!

اگر تو چاہے تو میں لڑکی تیرے حوالہ کردوں ورنہ میں اس کی خوراک کی

₩₩

(ہنیہ حاشہ) ﴿ ۔۔۔۔۔ حضرت زیرؓ نے کہا (اسلام کے رشتہ سے) یہ میری ہمتی ہے۔ رسول اللہ علیقی نے حضرت جعفرؓ کے حق میں فیصلہ ویا کہ چو نکہ چی کی خالہ ان کے گھر میں ہے اور خالہ مال کی جگہ پر ہوتی ہے۔

حفرت علیٰ ہے آپ علیہ نے بطور دلداری فرمایا کہ! تم میرے ہو اور میں تمہارا ہوں۔ حفرت جعفرہ سے فرمایا! تم سیرت و صورت دونوں میں مجھ سے مثابہ ہو، حضرت زیڈ سے فرمایا! تم میرے بھائی ہواور میرے مولیٰ ہو۔ ☆ ...... (خاری رضیح خاری، کتاب المخازی باب عمرة القضاء،)

\_القراح التراق التومر آیت ۸ ، محکم دلائل سے مزین متنوع و منقرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

کفالت کر تار ہوں گا۔

جبکہ ای سلسلہ کا دوسرا نام صصعہ بن ناجیہ کا آتا ہے جس نے زر فدیہ ادا کر کے تین سوساٹھ چیوں کی زندگیوں کو تحفظ فراہم کیا۔ (1)

(لیکن چیوں کے تحفظ کا یہ راستہ غالبًا فاقد اور غرمت کے شکار قبائل سے (فاقہ اور)انفاق کے خوف کے تحت قتل کی جانے والی چیوں کے زر فدیہ سے تعلق رکھتاتھا)

## تهذیب قدیم میں عورت کامقام عورت اور یوُنانی تهذیب

یونانی تهذیب (Greec Civilization) جے تاریخ عالم میں گہوار ہَ تمدین اور مثالی تهذیب کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ اس تهذیب کے اہتد ائی دور میں صنف نازک، قانونی، اخلاقی، معاثی اور معاشر تی حقوق سے ہی نہیں بلحہ آزادی سے بھی محروم تھی، اسے ایسے گھروں میں جو راستہ سے دور ہوتے مقید تر ہنا پڑتا۔ جمال رکھا جاتا ان گھروں میں کھڑ کیاں کم ہو تیں اور دروازوں پر پہرے دار بیٹے ہوتے تھے۔

یونان کی قدیم تهذیب میں باپ خاندان کا ند ہمی اور قانونی سریراہ تھااور اسے بیہ حق حاصل تھا کہ اپنی ہیٹیوں کو فرو خت کر دے ،ای طرح بھائی کو بھی بیہ حق حاصل تھا کہ وہ بہوں کو فرو خت کر سکتا تھا۔

قدیم بونانی تمذیب میں باپ کے انقال کے بعد جائیداد کی وارث زینہ اولاد ہوتی عورت کا اس میں کوئی حصہ نہ تھا۔ بونانی جو تمذیب قدیم میں سب سے زیادہ مہذیب اور شائستہ تصور کئے جاتے تھے مدی کو محض ایک اٹا فہ سجھتے تھے، جے خرید و فروخت کیا جاسکتا تھا، بلحہ وصیتاً معمل ہمی کیا جاسکتا تھا۔ بچ تو یہ ہے کہ وہ ایک

یمی چزشجی جاتی تھی ..... ایتمنز کے شریوں کوبے حدو حماب مدیوں کی اجازت تھی، چنانچہ ڈیمو سنتھیز (Demosthenes) فخریہ میان کر تاہے کہ اس کی قوم میں عور تول کے تین طبقے تھے، جن میں سے دو طبقے نکاحی میانی، اور نیم نکاحی میانی عور تیل میا کرتے تھے۔ (۱)

یونان کا قدیم مفتر ارسلو (۳۲۳ ق م - ۳۸۳ ق م) (Aristotle) جس کی فکر سے یورپ کے فلاسفہ سب سے زیادہ متاثر ہوئے، اہل اسپارٹا پر اعتراض کر تا فما کہ وہ اپنے خاند آن کی عور تول کے ساتھ نری کرتے ہیں اور انہوں نے انہیں وراثت، طلاق اور آزادی کے حقوق دے رکھے ہیں۔ جس کی بدولت انہیں بلد مقام مل میا ہے۔ وہ اسپارٹا کے زوال کو عور تول کی بے جا آزادی اور نہ کورہ حقوق کو قرار میں سے اور ایک

مشهور فلسفى افلا طون كاستاد سكر اط كهتا ب

معورت سے زیادہ فتنہ و فساد کی چیز دنیا میں اور کوئی نہیں، وہ د فلی کا در خت ہے کہ بطاہر بہت خوصورت معلوم ہو تاہے لیکن کے چڑیا آگر اسے کھالیتی ہے تو مرجاتی ہے۔ (س)

مشهور فلاسفر اعظم عليم سترآط نے اپن ايك تقرير من كما!

'' میں نے جس مسلہ پر غور کیااس کی گمرائیوں کو ہا سانی سمجھ لیا۔ لیکن میں آج تک عورت فتنہ اس عورت کی فلس عورت کی فلس عورت کی فلس قدرہے بناہ طافت رکھتی ہے۔ اگر دنیا میں عورت کا وجوونہ ہوتا تو دنیا میں میں سکون کا کموارہ ہوتی۔ لیکن آو بد نصیب عورت نے ساری دنیا کے امن کو جاہ کر

ا ۱۸۰۱ (۱۹۳۸ می ۱۱) محتم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

١٠١٠ امير على روح اسلام ص ٥٩ ، ٣١٠ م واله

Dollinger, the Gentile and The Jew, Vel. II. P.233 ۲- عباس محود عقاد / المرأة في القرآن ، مطبوعه وار المحلال معر - (س-ن)، ص ٢- عباس محود عقاد / المرأة في القرآن ، مطبوعه وار المحلال

س-أحمد ن عبدالعزيز الحمين / الرأة المسلة أمام الحقديات ، واد التجارى (م - ن)

دیا۔ جب ہم عورت سے والسند موتے ہیں یا عورت ہم سے والسند موتی ہے تو ہمارا سکون قلبی واطمینان دلی رخصت ہو جاتا ہے۔ ہم تھرات کے سمندر میں غرق ہو جاتے ہیں، اور ظرح طرح کی پریشانیاں دامن گیر ہوتی ہیں ہم اپنے ملک اور اپنی قوم کی خدمائت کا فرض سکون کے ساتھ انجائم بنیں دے سکتے۔ کیونکہ حورت کی فتنہ انگیز بوں کے مقابلے سے فرصت نہیں ملتی، اور اس کی سحر کاریاں ہارے ول کو بے چین رکھتی ہیں۔ جب تک ہم عورت کے مکر کے جال میں مر قار نہیں ہوتے ہمیں اطمینان و سکون حاصل ہو تاہے۔ ہم آزادی کی مرت آفریں فضامیں سانس لے سکتے ہیں۔ اور اپنی خواہش اور اپنے ضمیر کے فیصلے کے مطابق کام کر سکتے ہیں۔ لیکن جب عورت کا جادو چل جاتا ہے تو ہماری راحتیں اور مسر تیں مٹ جاتی ہیں۔ ہم بے چین اوربے قرار ہو جاتے ہیں۔ اور ہمیں فائدوں سے زیادہ نقصانات کیو نیجے ہیں، پھران مسیتوں کے یرواشت کرنے کے بعد بھی عورت وفاداری کا اظہار میں کرتی۔ ہارے جذبات کا لحاظ نہیں رکھتی اور ہماری روح کو جاہ کرنے سے باز نہیں آتی اگروہ خوبھورت ہے تو اپنی خوبھورتی کے تخبر ہے ، اور آینے مکرو فریب کی چھری ہے ہراروں سادہ لوح انسانوں کو تباہ کر دیتی ہے اور اس کی بے پناہ طاقتوں کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ وہ ایک ہی زہر آلود خنجر ہے بھن کی دلنوازی کرتی ہے اور بھن کو ہلاک کرتی ہے۔ ان کو اپنی مربانیوں کا مرکز ماتی ہے وہ بھی ابدی راحت حاصل نہیں کر سکتے۔ان کی عافیت بھی غیر مستقل ہوتی ہے غرض میرے نزدیک عورت سے زیادہ فتنہ و فساد کی محرک کوئی چیز نسیں۔ اگریہ خیال صحیح ہے کہ متائج کے عالم میں تغیر و حبال ہو ناہے ، تو ہیں یہ کہتا ہوں کہ جتنے بے رحم مر دہیں وہ سب نتائج کے عالم میں عورت ہو جاتے ہیں۔

ان خیالات کے ساتھ میں اپنے شاگر دوں کو ہدایت کرتا ہوں کہ وہ حتی الامکان عورت کی سحر کاریوں اور شرار توں سے محفوظ رہیں۔اور اس کے جذبات کا احترام نہ کریں کہ وہ اپنے مکرو فریب میں کامیاب ہو جائے''(1)

مبدا الاا مسل الدا مال الوى كے حقق وقر اكش ركم ن، (مدان) مس ١٠٥٠ محده دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات ير فشتمل مفت أن لائن مكتب

🖟 ( به حیثیت مجموعی با عصمت یونانی مددی کامر تبدانتائی پست تھا، اس کی زندگی مدت العمر غلامی میں بسر ہوتی تھی، لڑ کین میں اینے والدین کی ، جوانی میں اپنے شوہر کی ،اور موگی میں اپنے فرزندوں کی۔(۱)

یونانی شاعر ''میزیڈ''نے عورت کو مجتم شر قرار دیاہے۔وہ کتاہے!''زُوس نے عورت ایک بمرائی کی صورت میں انسان کو دی تھی۔ ''(۲)

انیا ٹیکٹو پڈیارٹائیا "Encyclopedia Britancica" کے الفاظ میں '' قدیم ہونانی تهذیب میں عورت کا مقام اتناگر ادیا گیا تھا کہ اس کی حیثیت ہے یا لئے والی لونڈی کی ہو گئی تھی، عور توں کو ان کے گھروں میں قید کر دیا گیا تھا، وہ تعلیم سے محروم تھیں ،ان کے شوہر انہیں گھریلوسامان کی طرح سیھتے تھے۔ (۳) 🖺

مشہور یونانی قانون دان سولین کے قانون کے تحت اگر کوئی عمل عورت کے زیراثر کیاجائے تواس کی کوئی قانونی حیثیت نہ ہو گی۔ (۴)

غورت اوربابلى تهذيب:

قدیم بالی ترزیب (Babylonian Civilization) کے مطالعہ سے تھی پیتہ چلتا ہے کہ اس تمذیب میں تھی عورت کو کو ئی خاص مقام نہیں دیا گیا تھا۔ یک ، صور تحال وسطی اسپرین اور سبارین قوموں کی تنذیب و قانون کی تھی۔ ان کے ہاں بھی پیٹے ہی کو جا کداد کاوارث قرار دیا جاتا تھااور بیٹی کا اس میں کوئی حصہ نہ تھا۔ تین ہزار تجل مسے عراق کا مشہور باد شاہ حویہ انی (Hammurabi) کی

شریعت (۵)جس کی وجہ ہے باہل مشہور تھا عورت کویا لتو جانور سمجھتی تھی اور اس کی

Encyclopedia Britancica. 1983. 1984 - r

٧٧- مبارك على رياريخ أور عورت، فكشن باؤس لا مور ١٩٩٧ء ، ص ٣٣،

۵۔ "حور الی " کا کو کر پانچیل میں اسر الیل کے نام سے کیا گیا ہے۔ (بنتہ جواثی آئندہ مغیر ر)

ا ـ شاه معین الدین ندوی روین رحمت ، مکتبه عار فین کراچی (س-ن)، ص ۱۰۵،

۲ ـ سيدُ على عباس جلالپوري رروايات تون قديم ، مطبوعه جملم ياکتان ۹۱ و ۱۹ و ، ص ۴۵ ۴

نظر میں عورت کی حیثیت کا ندازہ اس سے کیا جاسکتا ہے کہ آگر کسی نے کسی کی لڑکی کو مقل کیا تو قاش کو مقلول کے مقل کیا تو قاش کو مقلول کے ور ٹاء اور ٹاء اور ٹاء اسے مقل کردیں۔ مگروہ قانونی تھم کی ماء پر اکثر مقل کی جاتی تھی۔

مسرُ جان الل ربک نے اس موضوع پر ایک کتاب لکمی تھی کہ عورت نے قد ہم بابلیوں کے عمد سے موسوی شریعت تک کیار تی کی۔ معر کے معروف اہل قلم استاذ سلیم عقاد نے " مو کز المعواۃ فی قانون حمود ابی وفی قانون المعوسیوی" کے نام سے اس کا ترجمہ کیا جو ۱۹۲ ء میں شائع ہوا تھا۔ کتاب تین فصلوں پر مشتل ہے ، پہلے باب میں قد یم بابلی دھر م کاذکر ہے اور دو مر سے باب میں حورانی دور کاذکر ہے۔

پہلے باب میں د کھایا گیا ہے کہ قدیم بابلیوں کے عمد حکومت میں جو تقریباً ۵۰۰ میں کمل مسیح کا زمانہ ہے عور تیں روپوش رہتی تھیں اورباپ کو بیہ حق حاصل تھا کہ وہ ضرورت کے وقت اپنی لڑ کیوں کو فروخت کردے۔

ہیروڈونس لکھتاہے!

قدیم بابلیوں کے ہاں جن لوگوں کی ہیلیاں جو ان ہو جاتی تھیں وہ سال میں ایک مر دنبہ انہیں مخصوص مقام پر لے جاتے جمال تماشا کیوں کا ٹھٹ لگ جاتا ایک مرکاری کار ندہ باری باری ان لڑکیوں کو بلاتا اور آپنے سامنے کھڑی کر کے بول دے کرنے ویا۔ (۱)

(ہیں حواثی)۔اس کے قوانین کوقد میم ترین قوانین میں شار کیا جاتا ہے، ۱۹۰۲ء میں اس کاایک کتبہ دریافت ہواجس میں یوی تفسیل پائی جاتی ہے اور (C.H. John) کے ۱۹۰۳ء میں اس کاانگریزی ترجمہ "The Oldest Code" کے نام سے شائع کیا۔ (ول ڈیورنٹ، ۴ آرکیل ڈیورنٹ رتاری کاسیق، ص ۲۷،

ا\_سيد على عباس جلاليوري روايات تدن قديم م ٣١،

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

#### عورت اوررومن تهذیب:

قدیم رومن شذیب بین عودت ہر قتم کے ند ہی، قانونی، معاشرتی اور اخلاقی حقوق سے محروم تھی۔اسے قانونا عرصہ دراز تک ذلت ورسوائی کی پہتیوں میں مقیدر کھا گیا۔خاندان کاسریراوباپ یا شوہر ہوتا۔

'' تاریخ اخلاق بورپ'' کے مصنف کیکی کے بیٹول! شوہر جس وقت چاہتا مدی کو بغیر قصور کے گھر سے نکال سکتا تھا، انتا یہ تھی کہ! عورت گھر اور گھر سے باہر سمی عہدہ کی اہل نہ سمجھی جاتی تھی۔ حتی کہ کسی محاملہ میں اس کی گواہی تک کا اعتبار نہ تھا۔

ازمدنهٔ قدیم میں رومیوں نے عورت پراس قدر مظالم ڈھائے کہ تنذیب ہیںان کا نام سن کر شرماتی ہے ، بعض مثالیں توالی ہی ملتی ہیں کہ جن سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ عورت کو ذمر ہ انسانیت ہی سے خارج سیجھتے تھے۔ عور تول میں جانوروں کا ساسلوک کرناان کی فطرت میں شامل ہو چکا تھا۔ یہ حقیقت من قدر آنسود لانے والی ہے کہ!

رومیوں نے عورت کی عملاً زبان مدی کے لئے ان کے منہ پر تا لاڈال دیا، اس تالے کووو ''موزیسر'' کتے تھے۔(۱)

#### عورت اور قد يم انگستانی تهذيب:

انگلتان جو آج تنذیب و تدن کامر کر سمجھا جاتا ہے اور اپنے تنین آزادی نسوال کا علمبر دار ہتاتا ہے۔ اے ۵ء میں جمالت اور ظلم کا مرکز تھا۔ وہاں عورت کی حیثیت نمایت ہی ذلیل تھی۔ عموماً کمز ور اور بد صورت لڑکیاں مار ڈالی جاتی تھیں۔ ایک مؤرخ لکھتا ہے کہ چھٹی صدی عیسوی کے وسط میں انگلتان کے

<sup>(</sup>۱) ـ ايم ايس ناز راسلام ميس عورت كي قيادت، مكتبه عاليه لا مور ۹ ۸ ۹ ء ، ص ۱۵ ،

ہر گوشے میں عورت کو نو کروں کے زمرے میں داخل کیا جاتا تھا۔ اور ان کو سوسا کی کے لئے ایک بدنماداغ سمجھا جاتا تھا۔ عورت کا بیہ فرض تھا کہ وہ اپنے شوہر اور اپنے سر پر ست اور پادری کی غلامی کرے۔

اکثر عیمائی پیشواؤں کا یہ خیال تھاکہ حضرت مسیم جو صلیب پر چڑھے تو محض حضرت مسیم جو صلیب پر چڑھے تو محض حضرت حوا کے دل و محض حضرت حوا کے گندم کھانے کی وجہ سے "راس خیال نے عیما ئیول کے دل و دماغ پر ایما قبضہ کر لیا تھا کہ ان کے معقول اور سمجھ دار اشخاص بھی غورت کو زہر یلا محصوا ور دول کو تباہ کرنے کاشیطانی آلہ سمجھتے تھے کے

چھٹی صدی کے مشہور فلاسٹر 'طامش ہار ڈنگ کا قول ہے کہ 'عورت ایک خو فناک اژد ہے کی مانند ہے۔ جس کا مقابلہ آسان نہیں ہے۔ ہم اگر دس ہرس تک غور کرتے رہیں تب بھی وہ عیاریاں ہمارے ذہن میں نہیں آسکتیں جو عورت ایک لحہ میں سوچ سکتی ہے۔ میں یفین کے ساتھ کہتا ہوں کہ عورت ایک شیطانی جادو ہے جس کے اثر سے محفوظ رہنا ہمت د شوار ہے۔ وہ ایک ایسی غذاہے جس کا ذا گفتہ اچھاہے۔ 'یکن اس کا ہضم کرنا محال ہے اور وہ ایک ایسے پھول کے مانند ہے جو بطا ہر دیکھنے میں خوشنما

ڈاکٹراسپر گراپی تاریخ میں کھتا ہے کہ ''ذائہ گزشتہ میں انگلتان کے ہر
حصے میں عورت کی حیثیت نمایت ذلیل تھی۔ وہ ایک ایس مخلوق تھی جس کے لئے
کوئی احترام نہ تھا۔ میں یہ الفاظ انگلتان کی تو بین کے لئے نمیں لکھ رہا۔ بلعہ ایک
حقیقت کا اظہار کرتا ہوں۔ الگزنڈر جیسے سنگدل نے جس بے دردی کے ساتھ
عور توں کو ہو لناک سزائیں دیں اس سے تاریخ یورپ کے صفحات رتگین ہیں۔ ملکہ
الزبھ اور جیمس اول کے زمانہ میں ہزاروں عور توں کو جلایا جانا اور پراسر ار طریقے پر
بلاک کرنا، تاریخ کے کھلے واقعات ہیں اور میں سجھتا ہوں انگلتان کی پیشانی سے یہ
بد نماداغ کبھی مے نہیں سکتا۔

میں نہایت صاف لفظوں میں بیہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج بھی جو آزادی پورپ و

امریکہ میں عور توں کو حاصل ہے وہ کسی نہ ہبی تخیل تیاصلاحی جذبہ کے ماتحت نہیں ہے بلحہ نفس کی شوق آفرینیوں کا حیاسوز مظاہر ہ ہے۔ میں دیکھیا ہوں جو نہ ہب کے ماننے والے عیسائی ہیں وہ اب بھی عورت کے ساتھ اچھاسلوک نہیں کرتے کیونکہ عیسائی نہ ہب کے قانون میں عورت کی حمایت نہیں ہے۔(۱)

#### عورت اور قدیم روسی تهذیب:

' "موسیو" بی ایس کیش ..... جو فن تاریخ کے ماہر ہیں اپنی مشہور کتاب ' "کب آن میرج" کے دیباہے میں لکھتے ہیں :

میں نے جمال تک انبانیت کی قدیم تاریخ پر غور کیاہے میں وعوے کر ساتھ کمہ سکتا ہوں کہ ۲۱۱ء میں روس کے علاقے میں عورت کی حیثیت قابل احرام نہیں مسجمی جاتی تھی۔اس کی ححقیر کاخیال صرف حکماء و فلاسفر کے د ماغ تک ہی محدود نہ تھا۔ بلحہ فد ہمی و نیا میں بھی اس کے ساتھ حقارت آمیز سلوک کیا جاتا تھا۔ چنانچہ انٹونی لکھتاہے کہ عورت سے زیادہ کوئی چیز باعث نساد نہیں۔ وہ امن اور سلامتی کی د مثمن ہے اور مکر و فریب کامجسمۃ ہے ، میں سانپ اور پھتو سے دوستی کرنا پیند کر تا ہو ل لیکن عورت سے دوستی کرنا پیند نہیں کر تا۔ میں جانتا ہوں کہ جس طرح اس دینا کی ساری آبادی میں تمام سر دارا چھے نہیں ہو سکتے اُسی طرح تمام عور تیں بھی اچھی نہیں ہو سکتیں۔ ہر صنف میں اچھے اور پرے ممبر ہیں ، لیکن اینے مشاہدات کی ماء پر و توق کے ساتھ کہتا ہوں کہ عور توں میں ننانوے فیصدی فتنہ انگیز ہیں اور اس کی وجہ بیہ ہے کہ اس کی سرشت میں ننانوے جھے مرائیاں ہیں اور ایک حصہ نیکی ہے۔ وہ ایک آگ کی مانند ہے۔ جس کے شراروں سے چا مال ہے کتے ہیں کہ مرد عقمند ہیں اور عور تیں مد قوف ہیں۔ لیکن میں اس قول کو تشکیم نسیں کر تا۔ میرے نزد یک معاملہ بر عکس ہے۔ مر د کے اندر عمر کے آخری حصہ تک وہ عیاریاں پیدا نہیں ہو <sup>سکت</sup>یں جو عورت کے اندر آغاز شاب میں موجود ہوتی ہیں۔وہ اگر جاہے توایک لحہ کے اندر

(۱)۔ و آلڈ مسلمان مدی کے حقوق و فراکفن ص ۸ و، پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

آتش فساد کے شعلے بھر کاسکتی ہے۔ وہ امن و سکون سے زیادہ فتنہ و فساد کی حامی ہے۔ ''کر سوس ٹوم''لکھتا ہے۔

"عورت ایک قابل نفرت ہتی ہے جب کوئی مرد اس کے فاہری حسن وجمال کود کھ کراس پر فریفتہ ہوجاتا ہے تواس کا اطمینان من جاتا ہے اور وہ اپنے ملک وقوم کی خدمت سے محروم ہوجاتا ہے ، میں نے ابیابہ کم دیکھا ہے کہ عورت نے جذبہ صداقت کا حرام کیا ہو، وہ خود غرضی کا ایک ناپاک مجممۃ ہے، اس پر اعتبار کرنا اپنے ضمیر کود حوکا دینا ہے۔ اس سے ہم کھلائی کی امید نہیں کر سکتے وہ شرکی ہیٹی ہے ، اس کی تعظیم کرنا تا ہیوں کود عوت دینا ہے۔ جوالی حاقت کرتے ہیں وہ انجام کار ذیل موتے ہیں "۔ (۱)

### عورت اور میسو پولیمی تهذیب:

میسو پولیمی (جدید عراق کے جنوبی نصف) تہذیب کی ہزار سال پر محیط ہے اور اس میں سمیری، عکاوی، بابلی، آشوری نقافتوں اور آبادیوں کے ایک پورے سلسلہ کا عروج وزوال شامل ہے۔

''حمورانی'' ۱۷۲۵ء قبل مسیح نے مرد کو عورت کے رہن رکھنے پر تین سال تک اختیار دے رکھا تھا۔ بعد کے آشوری قانون ۱۲۰۰ء قبل مسیح نے عور توں کو جور بمن رکھی جاتی تھیں مار نے ، پیٹنے ،ان کے کان چھید نے یامر وڑنے کی اجازت بھی دی تھی۔(۲)

''آ شوری'' قانون نے عورت کو سزاد نے کے ضمن میں مر د کو اس پر کوئی

<sup>(</sup>۱)۔ حوالہ مسلمان موی کے حقوق د فرائفن ص ۱۰۔۱۱،

<sup>(</sup>٢) ـ لبلي احمه رعورت جنسي تفريق اور اسلام ، مترجم : خليل احمه ، مطبوعه مشعل لا مور

۱۹۹۵ء، ص ۲ ک ۲ ، محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

ذمه داری والے بغیر اپنی ہوی کے بال تو چنے ، اس کے کان کا شنے ، اور مروڑنے کی اجازت بھی دی۔ اجازت بھی دی۔

ضابطہ '' کے۔ ۲' محورافی کے تحت عورت اپنے گھر کو نظر انداز کرتی یا
اس کی تذلیل کرتی توالی عورت کوپائی میں بھینک دینے کا تھم تھا۔ شہری ریاستوں کے
سارے دور میں طاقت اور اختیار صرف اور صرف شوہر اور باپ کے پاس تھا۔
تیسرے ہزار سالہ دور کے وسط میں اس عمد کے نسخہ کے مطابق جس میں سے درج ب
کہ عورت اپنے شوہرے اختلاف کرتی ہے تو شوہر پختہ اینٹوں سے اس کے دانت توڑ
سکتا ہے۔ (۱)

#### عورت اور قدیم مقری تهذیب :

مصر کے معروف محقق اور اہل قلم استاذ عقاد اپنی معربحۃ الآراء تصنیف ''المراَۃ فی القرآن'' میں قدیم مصری تہذیب میں عور توں کے بھن حقوق و اختیارات کے ذکر کرنے کے بعدر قبطراز ہیں!

"اسلام ہے قبل مصری اور اس کے قوانین پامال ہو چکے تھے، اس ذمانہ میں مشرق اوسط میں رومی تہذیب کے سقوط اور اس کی سیاسی ولذت پر ستی کے رق عمل کے طور پر و نیوی ذندگی کے مقابلہ میں موت کو ترجیح وی جائے گئی مسی عورت کو گناہوں کا ذمہ دار قرار دیا جاتا تھا۔ اور غیر ضرور تمند کے لئے اس ہے دوری بہر سمجی جاتی تھی، یہ قرون وسطی کے اس رجان بی کا اثر تھا کہ پندر ہویں صدی عیسوی تک بعض علائے لاحو ت عورت کی فطرت کے متعلق سنجیدگی ہے فور کرنے گئے تھے اور "ماکون" کے اجتماع میں وہ یہ سوال کر رہے تھے کہ کیاوہ جم بلاروح ہے یاروح رکھنے والا جم میں وہ یہ سوال کر رہے تھے کہ کیاوہ جم بلاروح ہے یاروح رکھنے والا جم میں وہ یہ سوال کر رہے تھے کہ کیاوہ جم بلاروح ہے یاروح رکھنے والا جم میں وہ یہ سوال کر رہے تھے کہ کیاوہ جم بلاروح ہے یاروح رکھنے والا جم میں وہ یہ سوال کر رہے تھے کہ کیاوہ جم بلاروح ہے یاروح رکھنے والا جم میں دہ یہ جس سے نجات یا ہلاکت متوقع ہوتی ہے۔ اکثریت کا خیال تھا کہ وہ نجات یا ہلاکت متوقع ہوتی ہے۔ اکثریت کا خیال تھا کہ وہ نجات یا ہا کہ دہ خال ہے اور اس میں حضر ت مرسم کے علاوہ کئی

#### کااشٹناء نہیں ہے"۔(۱)

قدیم معری معاشرہ میں فراعین اور رؤساء عام طور ہے اپنی بہوں سے
نکاح کرتے تھے تاکہ وہ ان کے وریثہ میں حصہ دارین سکیں۔ سب بعض فراعین اپنی
میٹیوں سے نکاح کر لیتے تھے ''رع سیس دوم '' نے یکے بعد دیگرے اپنی کئی میٹیوں سے
شادی کی تھی ، بہوں سے شادی کارواج عوام میں بھی ہو گیا تھا ۔۔۔۔۔ ہر سال طغیانی کے
موقعہ پر ایک دوشیز ہ کو دلمن ماکر دریا نے نیل میں غرق کرتے تھے کہ دیو تا مربان ہو
طائے۔ (۲)

#### عورت اور قديم ايراني تهذيب:

قدیم ایرانی تہذیب کے مطالعہ سے پتہ چاتا ہے کہ اس تہذیب نے بھی عورت کے استحصال اور استبداد میں کوئی کسر اٹھانہ رکھی تھی۔ قدیم ترین مجوس ر زر تھتیوں کے تحت عور توں کے جو حالات تھے اس سے بدتر کبھی نہ ہوئے تھے وہ مردوں کی باندیاں تصور کی جاتی تھیں۔

پانچویں صدی عیسوی میں یز دگر د دوم نے اپنی ہیٹی کو زوجیت میں رکھا پھر قتل کر ڈالا۔ (۳)

<sup>(</sup>۱)\_عباس محمود عقاد برالمرأة في القرآن ص ۵ ۷ ـ ۲ ـ ۷ ،

<sup>(</sup>۲) \_ سيد على عباس جلالپوري مر روايات تندن قديم ص ۸ ۵ ،

<sup>(</sup>٣) \_ابن جرير طبري رُيار نخ طبري (تاريخ الأمم والملوك) ٣ م ١٣٨،

<sup>(</sup>۳) کی اور تقویر کر سٹن برا بران ہم سار زیاں میں معربی، کی مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

قدیم ایران میں دو طرح کی ہدیاں تھیں، ا۔ زن پادشائی ھا، ۲۔ زن چگاری ھا، پہلی قتم کی ہدیوں اور ان کی اولاد کو جائیداد میں حصہ ملتا تھا۔ لیکن زن چگاری ھااوران کی اولاد (جائیداد سے محروم ہوتی تھی)۔ (۱)

قانون کی نظر میں عورت کا کوئی حصہ یامقام نہ تھا۔ (۲)

قانون نے ہیوی اور غلام دونوں کوایک در جہ دے رکھا تھا۔ (۳)

پانچویں صدی عیسوی کے اوائل میں مزدگ کی بغاوت سے یہ ہوا کہ اس نے اعلان کیا کہ تمام انسان ایک طریقے سے پیدا ہوئے ہیں، ان کے در میان کوئی تفریق نہیں ہے۔ لہذا ایک کو دوسرے کی ملکیت میں مساوی حقوق حاصل ہیں اور مال اور عورت ہی دوایے عضر ہیں جن کی حفاظت و گرانی کا کام انسان کر تا ہے لہذا ان میں مساوات و اشتر اک کی سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ شہر ستانی کا ہیان ہے کہ مزدک نے عور توں کو بلا اختیاز تمام مردوں کے لئے حلال قرار دے دیا۔ اور مال و عورت کو آگ ، پانی اور چارہ کی طرح مشتر ک اور عام کر دیا۔ (م)

ناموں مؤرخ ان جربر طبری کے مطابق اس تحریک کا آنازور تھا کہ جو جس گھر میں چاہتازیر دستی داخل ہو جاتااور مال وزن پر قبضہ کرلیتا۔ ( ۵ )

ایران جو آج ہے ایک ہزار یرس پہلے بھی تہذیب یافتہ ملک سمجھا جاتا تھا، بد نصیب عورت وہاں بھی عزت واحترام سے محروم تھی، علامہ جعفر مجلسی اپنی تاریخ میں لکھتے ہیں:۔

"ماتسلیم می کنیم که درزمان جاهلیت ملك ایران یکے از ملك هائے معتبر بود و لیکن ضرورت است که یك نظر سرسری بتاریخ ایران کنیم ^ ^ \_\_\_\_\_\_\_

ا۔ار تھر کر مٹن را ران بعہد ساسا نیاں ص ۴۱ م

۲۔ایضاً،ص ۷ سوس،

سراينا، ص ٢ سه،

٣ \_ الشمر ستاني راكملل والخل،مطبعة الأزهر مصر • ١٩٤٠، ص ٨١،

۵\_ان جر طری / تاریخ طری ۲/ ۸۸، موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ میکند دلائل سے مزان منتوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

فواهيم ديدكه درآن زمان چه حالت بود و اهل ايران چه خدمات بزرك مستو رات و مخد رات نموده اند، بعداز مطالعه تاریخ این حقیقت ظاهر میشوو وتمام مثورخین برایس متفق الدکه حالت بهتر نه بود یعنی مهر بائے مستورات و احترام حقوق اصلاله بود و تصور نمیشود که چه

" ہم شلیم کرتے ہیں کہ زمانہ جا ہلیت میں بھی ایران ایک شائسته ملک تھا،لیکن ہم ابران کی تاریخ پر ایک سر سر پی نظر گؤال کزیہ معلوم کر ناچاہتے ہیں کہ معاشر تی حیثیت ہے اُس وفت ایران کی کیاجالت تھی ؟اوراہل ایران نے عور تول کی کیاخد مات انجام ویں؟ تاریخ کے مطالعہ سے یہ حقیقت ظاہر ہوتی ہے کہ تمام مئور خین اس امریر متفق ہیں کہ حالت بہتر نہ تھی۔ یعنی وہاں بھی طبقهٔ نسوان کی مظلومیت حدے گزر چکی تھی ،ان کی کوئی حیثیت نہ تھی۔اس کے کچھ حقوق نہ تھے اور ہم تھوتر نہیں کر سکتے کہ کیا

اور این زیاد کمبی نے لکھا ہے کہ اے ۵ء میں اہل ایر آن آتِش پرسی کی لعت میں گر فار تھے اور لڑکیوں کے وجود کو باعث شرم و ندامت سمجھتے تھے خلاف فطرت ا فعال ان کا محبوب مشغلہ تھا عور توں کو تمام انسانی حقوق سے محروم کر دیا گیا تھا اور ان کو جانوروں سے زیادہ ذلیل سمجھا جاتا تھا۔ باپ کے انتقال کے بعد اپنی مال کو اولاد ترکہ كے طور يرايي تصرف ميں لے آتى متى بيض نالا تقول كابيد خيال تھاكه خدانے عور توں کو بیداکر کے مخلوق پر ظلم کیا ہے۔ چنانچہ ایک شاعر کہتا ہے:

''میں خداہے اس لئے ناراض ہوں کہ اس نے عورت کو پیدا کیا جو' ا من وسلامتی کی دستمن ہے اور ہماری روح کو غم میں ڈالتی ہے۔'' ا يك شاعر كا قول ہے كه "اگرد نيايس عورت نه موتى تو فتنه و فساد نه ہو تا بیچینی اور بے قراری نہ ہوتی ،اور ہم عیش و آرام کی

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

زندگی مر کرتے۔لیکن عورت نے ہارے اطمینان کو بناہ کر دیاوہ ہارے دل کی کا تنات میں ایک طوفان اضطر اب میا کرتی ہے اور ا بی ب و قائی کے مخبرے ہم کو نیم جان کر دیتی ہے۔ اگر خدائے یزرگ ہمیں تضاؤ قدر پرا متیار عطا فرمائے تو ہم ایک لحہ کے لئے کمی عور تول کوزنده نه رنگیس<sub>-"(1)</sub>

#### عورت اور مندوستانی تهذیب :

مندووں کے معاشرہ میں عوریت کا مقام مجھی بھی بلد نہیں رہا۔ او کی کی پیدائش کا ذکر تمذیب و تاریخ کے ساتھ ساتھ ند ہی کتب" یجروید" اور" اتھر وید" میں نمایت حقارت سے کیا گیاہے ، اور ادب و شعر میں اس کی بے و فائی ، ملون مز اجی اور ہر جائی بن کاؤ کر عام ملتاہے۔

"سوكسپ تتى" بىن كھاہے!

"عور تول کے حربے یہ ہیں و مو کہ دینے والی باتیں ، کر ، فتمیں کھانا، ماوٹی جذبات کا ظہار کرنا، جھوٹ موٹ کے شوے بہانا، ماوٹی مسکراہٹ، لغود کھ ورد کاا ظہار اور ماوٹی خوشی ، بے اعتمالی ، ب معنى سوالات يو چمنا، نيك ديد مين تميزند كرسكنا،

" نتى اشوك" بن كما كلماسه ا

''عورت خواہ کتنی ہی محبت کا ظہار کرے اس کے سامنے چوکس رہو۔ ستكرت كاليك تمثيل "منى كالحجير" بمن لكهاب!

"عورتي سمندري موجول ي طرح كريزال موتي بي- ان كي محبت شغق کی ان دھاریوں کی طرح بے ثبات ہوتی ہے جو غروب آفآب کے وقت افق پر نمود ار ہوتی ہیں ، وہ بوے دوق و شوق ك ساتھ اس فض سے ليلى رہتى بيں جس كے ياس دهن،

دولت ہو،جبوہ اے چوس لیتی ہیں جیسے کہ منے کارس چوس لیا جاتا ہے تواہے د صتامنادیتی ہیں۔(۱)

دوسری معاصر اقوام کی طرح ہندوؤں میں نہ ہمی عصمت فروشی کو فروغ عاصل ہوا، مندروں میں سیکڑوں نوجوان ویوداسیاں، پروہتوں اور یاتر یوں کی تسکین ہوس کرتی تھیں۔ پروہتوں نے لوگوں کو اس بات کا یقین دلار کھا تھا۔ کہ جو محض اپنی بیٹے دیوتا کی بھیٹ کرے گاسورگ میں جائے گا۔ (۲)

"انیائیکو پیڈیا آف ریلجین اینڈ استعمل " Encyclopedia of) (Religion & Ethics) امقالہ نگار عور تول کے بارے میں ہندو دک کے افکار و نظریات کے متعلق لکھتاہے!

> ''عورت بھی آزاد نہیں ہو سکتی، وہ میراث نہیں پاسکتی، شوہر کی وفات کے بعد اسے اپنے سب سے یوے پیچ کے ماتحت زندگی گزارنی ہوگی۔ (۳)

معاشی معاملات میں عورت کی حق تلفی سے زیادہ سخت امریہ تھا کہ شوہر کی موت کے ساتھ ہی عورت کے سامنے دوراستے رکھے جاتے تھے۔ یا تو وہ اپنے شوہر کی چنا پر جل مرتی اور ''ستی'' کملاتی ، یاسار کی عمر د کھ بھاگنتی۔

یہ رسم بدیر ہمنی دور تمدن سے شروع ہوئی۔ ہدہ کا سر منڈا دیتے تھے۔ وہ صرف صبح کے وفت رو تھی سو تھی کھا تکتی تھی ، اور ہر وفت ملیے کچیلے کپڑے پہنے رہتی۔ لوگ اس کے سائے کو بھی منحوس سبجھتے تھے۔ انہی مصائب سے نجات پانے کے لئے موت کوزندگی پرتر جج دے کر عور تیں ''ستی'' ہو جاتی تھیں۔

"ستى"كى ظالماندرسم كے بارے ميں "تورنير" نے لكھاہے كه مر ممن

<u>☆☆</u>

Encyclopedia of Relegion & Ethics (۳)

Newyork, 1921, P. 271, Vol-V,
محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

<sup>(1)</sup>\_سيد على عباس جلاليورى روايات تدن قد يم ص ٢٣٥،

<sup>(</sup>۲)\_ابينا، ص ۲۳۸،

گائے کی دم کابال بھی مکا نہیں کرتے، لیکن ایک جیتے جاگتے انبان کو ہمر کتے ہوئے شعلوں میں جھونک دیتے ہیں۔ یہ ہمن عورت کو ''می ترغیب اس لئے دیتے تھے کہ اس کے جل نمر نے کے بعد اس کے زیورات اور متر و کہ سامان انہی کو ملتا تھا، بھن او قات نوجوان میداؤں کو ان کی مرضی کے یہ خلاف تھیسٹ کر چتا پر لے جاتے تھے، جمال انہیں رہیوں میں جکڑ دیا جاتا تھا کہ مباد ا آگ ہے گجر اکر کھا گ جا کیں۔ جو عورت کی حیلے بہانے سے تھا گ نظنے میں کامیاب ہو جاتی اسے ذات سے خارج کرکے جو ہڑے ہماروں کے سپر دکردیا جاتا تھا۔ (۱)

### سى : ہندومت ميں عورت پرند بب اور ساج كے نام

پر ہونے والے مظالم کی تاریخی واستان:

''ستی'' کے معنی پاک ہونے کے ہیں،لہذا جو عورت شوہر کی چتا پر جلتی تھی وہ گویاپاک بازاور ہاعفت سمجھی جاتی تھی۔ (۲)

ہندی اردولغت کے مؤلف راجہ راجیسور پراؤامغر" تی" کے تحت لکھتے

<u>اں</u>!

"سچا، کاش، راست، درست، نیک، و فادار، غیر ملون، زن پارسا، عاصمه،"

''ست'' سے پر قربان ہونے والی اور نیکی کے لئے جان دینے والی عورت لینی وہ عورت جوا ہے شوہر کی لاش کے ساتھ فنافی النار ہو جائے ، واضح ہو کہ عوام بالشد ید کہتے ہیں (۳)

"ارتھ وید" کے مطابق" تی"ا کیا قدیم رسم ہے۔ جبکہ "رگ وید"اس

14.4.6-U

حکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

<sup>(</sup>۱) ـ سيد على عباس جلالبوري رروايات تدن قديم ص ۲ ۲۳،

<sup>(</sup>۲) به مبارک علی بر <del>تا</del>ویخ اور عورت، ص ۲ ۸ م،

<sup>(</sup>۳) را جیسوررادٔ اصغر / هندی اردو لغت، مقتدره قومی زبان اسلام آباد، ۱۹۹۳-

محن الثانيت إن إن الحظ حوق

یں یہ نشاندی کرتی ہے کہ "وید" فہدیں صرف ای پر اکتفاء کیا گیا تھا کہ مدہ جلنے سے پہلے صرف ایک لیے کے لئے اپنے شوہر کی چاپر لیٹ جائے۔(۱)

ہندوستان میں ''سی'' کی رسم کو بہت اہمیت حاصل تھی، ہیروڈوٹس (Scythians) اور ترکی (Herodotus) اور ترکی (Thracians) کی روایت قرار دیا۔ آگر اس کا تجزیہ کیا جائے تو واضح ہو تاہے کہ تراکیوں کی بدیاں اپنے شوہروں کی قبروں پر جان دینے کو باعث فخر سجمتی تھیں۔ انتہال کی ہے کہ یہ رسم دنیا تھر میں قدیم زمانہ کے اس قیاس سے چلی آتی ہے کہ شنر او وں اور امراء کی ایک یا دو عدیاں ان کی داشتا کیں ان کے غلام ، ان کے مرنے کے بعد ان تی خد مت کرنا جاری رکھیں سے۔ (۲)

چنانچہ قدیم چین میں شہنشاہ کی موت پر اس کی محبوب کنیزیں اس کے مقبرہ میں زندہ دفن کر دی جاتی تقییں تاکہ اسکلے جمال میں بھی وہ ان کے حسن وجمال سے متبتع ہو سکیں۔ (۳)

اس رسم کی تاریخبه قدیم دورے ملتی ہے۔ (۲)

"The Position of Women In Hindu Civilization"

(Dr. A.S. کے مصنف مشہور ہندو محقق ڈاکٹر اے۔ایس الٹیر Alteker)

" تاری قدیم سے مخلف اقوام میں یہ عقیدہ تھاکہ موت کے بعد کن زندگی د نیاوی زندگی کے مماثل ہے لیدا ضروریات زندگی

(۱) ـ ول و پورانث ر هندوستان ر تاریخ، تمذیب، تدن، فلفه، مترجم: طیب رشید، تخلیقات لا مور، ۱۹۹۵ء، م ۱۲۱،

(۲)\_اينا، ص ۱۲۵،

(۳) \_ علی عماس ملالپوری مرروایات تزرن قدیم، مطبوصه جهنم پاکستان ۱۹۹۱ء، ص ۹ ۲، ۳

(٣) ـ محمه اشرف ر مندوستانی معاشره عمد وسطی مین، معرجم: قمرالدین ـ محکشن باؤس

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

مردہ کے اعظے جمال میں کم و بین اس طرح ضروری ہیں جس طرح کہ موجودہ زندگی میں البذائیت کے در ناء کا یہ ند ہی اور اظاتی فریضہ تھا کہ دومردہ کی خواہشات کا احرّام کرتے ہوئے اس کی ضروریات اور خواہشات زندگی بہم پنچائیں ،اور مردہ کو ہر دہ کو ہر دہ کے متبیا کریں جس کی اسے زندگی میں ضرورت تھی۔ ابلور فاص باد شاہوں اور حکر ال طبقہ کے افراد میں یہ تھوتر جاگزیں تھا کہ مردہ کو عدی ، خاد موں ،اور سواری کی ضرورت ہوگی اس لئے یہ ضروری تھا کہ ان تمام چیزوں کو مردہ کے ساتھ زندہ دفن کر یہ ضروری تھا کہ ان تمام چیزوں کو مردہ کے ساتھ زندہ دفن کر دیا جائے۔

اسی اعتقاد کی بداد پر ہند و مت بیل "سی" عد ہ کو شوہر کے ساتھ زیمہ سیر د آگ کرنے کا نظریہ وجود پزیر ہوا۔ (1)

نظریہ "تی" کی ابتدا کی تاریخ ہندوستان کی قدیم تاریخ کے ساتھ نسلک ہے۔ البتہ اس کاار قاء اور کوت ہے وقوع پزیری کا عمد یرطانوی راج کے عمد سے نسلک ہے۔ (۲)

"تی" کی امتدائی تاریخ بندوستان میں آرین کے ورود کی تاریخ سے نسلک ہے۔(۳)

بعن بونانی مؤر نمین کے مطابق "سی" کی رسم کا فروخ اور اس نظریہ کی اشاعت مغاب کے (س) اشاعت مغاب کے (س)

**一位** 

(1)- A.S Alteker/ The Position of Women in Hindu Civilization, Delhi, 1983; P. 115-116.

۲ اینا، ص ۱۱۱۰

٣-الينا، ص ١١٩،

البالينارم بههد

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

چوکتھی صدی بعد مسے میں ''ستی'' کی رسم مزید اشاعت پزیر ہوئی اور اس نظریہ کو فروغ حاصل ہوا۔ (۱)

ساتویں صدی عیسوی میں "نظریہ سی" کی خوب تشیر کی گی اور اس کے فروغ کے لئے بطور وکالت دلاکل پیدا کئے گئے۔ چنانچہ اس عمد میں یہ نظریہ فروغ پاگیا کہ "بندومت" کی تعلیمات میں سب سے زیادہ اہمیت کی حامل اگر کوئی تعلیم پاگیا کہ "بندومت" کی تعلیمات میں سب سے زیادہ اہمیت کی حامل اگر کوئی تعلیم ہود اپنے شوہر کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے اور وہ دونوں (میال بودی) صرف اس عمل یعنی عورت کے "سی" ہوجانے کی ہاء پر ساڑھے تین کروڑ سال تک جنت میں رہیں گے۔ اس طرح سپیرائین (بانسری) مار سانپ کو اس کے بل سے بانسری کے ذور پر باہر تکال لا تا ہے ، اس طرح "سیرائین (بانسری) ہونے والی عورت اپنے شوہر کو جہنم سے باہر تکال لا تا ہے ، اسی طرح "سین میں ہونے والی عورت اپنے شوہر کو جہنم سے باہر تکال دے گی اور وہ دونوں جنت میں ماڑھے تین کروڑ سال تک رہیں گے۔ (۲)

مها بھارت میں بار ہا''سی''کی بازگشت سنائی ویتی ہے۔ مها بھارت میں اس قانون کا بھی تذکرہ ملتاہے کہ باوفا ہوہ اپنے شوہر کے بعد زندہ رہنے کے جائے مدے فخر اور ناز کے ساتھ اس کی چتاکی آگ میں کودنے کو ترجیح دیتی ہے۔ (۳)

مطابق (Dr. G. Lebon) کے مطابق ہیں معتق ڈاکٹر گتاؤلی بان (Dr. G. Lebon) کے مطابق ہیں میں اس کا ہیں میں اس کا ہیں میں اس کا ذکر کیا ہے۔ (۴)

سٹر ابد (Strabo) نے ورج کیا ہے کہ ہند میں سکندر اعظم کی آمد تک

☆☆

(1)-A.S Alteker/ The Position of Women in Hindu Civilization, P. 123.

۲\_ایشاً، ص ۱۲۲،

۳۰ ول ڈیور انٹ پر ہندوستان ص ۲۲۱ء

مے گر**تاولی ان بر تر ن ہند ، ص ۲ کے ۳** محکم الائن سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ محسن انسانيت اور انساني حفوق

''سی''کی رسم جاری متھی۔ پنجاب کے کیتھاری قبیلے میں شوہروں کو ہیویوں کے ہاتھوں زہر دے کر مارنے سے چانے کے لئے ''سی'' کو با قاعدہ قانون کی شکل دی گئی۔(۱)(گویاشوہر کی زندگی میں بھی ستی کی رسم کی ادائیگی کی مثالیں موجود تھیں)

مد جموں نے ''سی''کو فہ ہمی رنگ دیتے ہوئے اسے یہ کہ کر اپنالیا کہ یہ دراصل شادی کی ابدیت سے وابسی کا اظہار ہے۔ کمی مرد سے ایک مر تبہ بیاہی گئی عورت ہمیشہ کے لئے اس کی ہو جاتی ہے۔ اور اگلے جنوں میں بھی دونوں کا ملاپ ہوگا۔(۲)

''تی''کی رسم کاار نقاء ساجی و معاشی حالات کے بدلنے کے ساتھ ہوا۔ ''ویدک''دور پیل اگر چہ کچھ شوا ہد ملتے ہیں کہ عورت شوہر کے ساتھ جل گئی لیکن اس وقت تک ''سی'' ہونا علامتی سمجھا جاتا تھااور یہ رسم آخری ویدک دور پیل تھی کیونکہ اس وقت تک ہیوہ عور توں کی شادی ہو جاتی تھی۔ گر ''گپت'' دور کے آتے آتے ''سی''کی رسم معاشرہ کے اعلیٰ طبقہ میں پھیل گئی اور ان کی تقلید میں دوسر سے لوگ بھی اسے اعتیار کررہے تھے۔ (۳)

"تن "کی پہلی یادگار ۱۵۰ ءیں مرھیا پردلیش کے شہر اران میں ملتی ہے۔ "تن "کی رسم کے پس منظر میں عورت کی سابق حیثیت اہر کر سامنے آگئی ہے کہ آہتہ آہتہ اس کی اپنی ذات اور شناخت ختم ہو جاتی ہے اور وہ مکمل طور پر مرد کی ملکیت ہو جاتی ہے۔ اسی لئے شوہر کی وفات کے بعد اس کے لئے زندہ رہنے کا کوئی جواز نہیں رہتا ہے۔ (م)

عورت کو شوہر کے مردہ جہم کے ہمراہ اور اس کے بغیر دونوں طرح
"ستی"کرنے کارواج تھا۔ اگر شوہر کی لاش مہیا ہو جاتی توہیدی کو اس کے ہمراہ جلا

المرالفاء على المارية

دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

ا ـ ول ڈیورانٹ رہندوستان ص ۲ ۱۳،

۲\_، اینا، ص ۱۲۱،

۳- مبارک علی بر تاریخ اور عورت ص ۲ ۴،

دیاجاتا تھا۔ اے "سہ مرن" یعنی ساتھ مرنا کہتے تھے۔ لیکن اگر شوہر موی سے و ورمر تایابھن جالات استثنائی کے تحت مثلاً موہ حاملہ ہوتی تواہے بعد میں کسی ایس چیز کے ساتھ جلایا جاتا جس کا تعلق اس کے شوہر کے ساتھ ہوتا تھا، جو اس کے شوہر کی نشانی ہوتی تھی اس طرح جلنے کو ''الومرن'' یعنی قاعدہ کے تحت مر نا کہتے

ان اصطلاحات كوبالترتيب" سهد كنا" يعنى ساتهد جانا اور" انوكنا يعني قاعده کے مطابق جانا تھی کہتے ہیں۔

اگر کسی کی ایک سے زیادہ معدیاں ہو تیں تو جلنے ''ستی'' ہونے کا اعزاز سب سے یوی موی کو ہو تا اور دیگر مدویاں الگ الگ جلائی جا تیں۔ غیر معمولی حالات میں الی مدیال اپنی زندگی تعر کے اختلا فات اور عداوت مختم کر دیتی جنیس اور اس آم میں اپنے شوہر کے ساتھ جلنے کا نظام کر لیتی جمیں۔(۱)

ابوالفضل نے "آئین اکبری" میں "سی"کی مندرجہ ویل اقسام میان کی

س !

- اقال دہ کہ جو شوہر کی موت کے غم میں ہے ہوش ہو جاتی اور اس کے رشتہ داراے آگ میں جلادیے۔
- ووم وه حورتس جو شوہر سے انتا حبت كرتى بين اور خو فى خو فى جلير تيار ہو جاتی ہیں۔
- ٣) ..... سوم وہ حتم جس میں رسم ورواج کے معرصت کے تحت جل جاتی جی اور کوئی مزاحمت فهیں کر تیں۔
- ٣) ..... جو تقى حتم وو ب جس مي خاوند ك خاندان والے زير دستى جلاد يت

"ستى"كى رسم كے اجراء اور اس كے فروغ ميں غد ہى عضر اور ير ہمن كى

۲ ابوالفشل رآئمین آگیری مطبوع لا بور ، ۲۹۳۸، محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

ال محد اشر فسار بندوستاني معاشره حدوسطي عب ص ٢٥٢.

فضیح ترغیب کو بواد خل حاصل تھا۔ یہ ہمن کے لئے ہدہ کے رویر ویہ بات بیان کرنے کا غیر معمولی مناسب موقعہ ہوتا تھا کہ زندگی قطعی ٹاپائیدار اور فریب پر مشتل ہے اور بہ کہ دراصل حقیق زندگی وہی ہے جو اس کے بعد شروع ہوگی۔ یہ ہمن اسے یقین دلاتا تھا کہ ایک بار جلنے کے بعد وہ ہمیشہ کے لئے اپنے شوہر کے ساتھ رہے گی اور اسے ہر طرح کی دولت، پوشاک، عزت، خوشی نا قابل میان حد تک نصیب ہوگی۔ اسے ہر طرح کی دولت، پوشاک، عزت، خوشی نا قابل میان حد تک نصیب ہوگی۔ اس طرح ہو ای وات کی دولت، پوشاک ہا کا آگ بیس "ستی" ہو تااس کی شادی کے موقعہ اس کے بعد اسے اپنے شوہر کی دائی رفاقت ملے کے کئی مبارک موقعہ ہے کیونکہ اس کے بعد اسے اپنے شوہر کی دائی رفاقت ملے گی۔ لیکن اس نے آگر اس کے یہ خلاف کیا تو اس کا غیر مطمئن ہمر سے ہمیشہ ہی ہو تاران کے یہ خلاف کیا تو اس کا غیر مطمئن ہمر سے ہمیشہ ہیں ہو جائے گا۔ لہذا ہوں کے لئے سوائے "ستی" کوئی دوسر اراستانہ تھا۔ (۱)

چنانچہ ساتویں صدی عیسوی میں ''سی'' کی خوب تشییر کی گئی اور اس کے فروغ کے لئے بطور و کالت و لاکل پیش کئے گئے۔ چنانچہ اس عمد میں میر نظریہ فروغ پا گیا کہ ہندو مت کی تعلیمات میں ''سی '' کوہنیادی اہمیت حاصل ہے۔

بالفاظ دیگر ہندومت نے آگر کوئی تعلیم دی ہے تو اس میں نمایاں اہمیت کی حاص "تی" ہونے کے بعد اپنے شوہر کا کفارہ بن جاتی ہے ، اور وہ دو نوں میاں جو بی نیک عمل یعنی عورت کے شوہر کی و فات کے بعد ''ستی '' ہو جانے کی ہاء پر ساڑھے تین کروڑ سال تک جقت میں رہیں گے۔ ای طرح ایک ند ہی کماوت یہ بھی مشہور تھی کہ جس طرح سپیر اسانپ کو اپنے بین کے ذریعہ محور کرکے میل کے ذریعہ باہر نکال لا تا ہے۔ ای طرح ''ستی '' ہونے والی عورت اپنے شوہر کو جنم سے نکال لا تا ہے۔ ای طرح ''ستی '' ہونے والی عورت اپنے شوہر کو جنم سے نکال لائے گی اور وہ دونوں جنت میں ساڑھے تین کروڑ سال تک رہیں گے۔ (۲)

分分

<sup>(</sup>۱) - محمد انشر ف ربندوستانی معاشر و عهد و سطی میں ص ۲۵۳،

A S Alteker/ The Position of Women in Hindu (۲

Pry

فرانسی محقق ڈاکٹر گتاؤلی بان (Dr. G. Lebon) کھتے ہیں!

"جس وقت اس اعلیٰ اور عیش کی زندگی کا جو مدہ کو عالم بالا ہیں اپنے
اپنے شوہر کے ساتھ نصیب ہوگا اس مصیبت اور ڈلت کی زندگی
سے موازنہ کیا جائے جو اے اس عالم میں کا ثنی پڑے گئ تو تو فی
سمجھ ہیں آتا ہے کہ بے چازی ہندو بوہ نہایت آبادگی اور جوش کے
ساتھ اس طرح جان دسینے پر راضی ہو جاتی تھی کہ اس کے گرد
ایک مجمع جمع ہوتا تھا جو دعاکیں پڑ حتا ہوا اور کہتا ہوا شاہل اور
مرحبا کے نعروں سے رخصت کرتا تھا۔ (۱)

ڈاکٹر گتاؤلی بان مزید لکھتے ہیں!

" ند ہی اعتقادات جو صدیوں سے جابل اقوام کی فطر توں بین معظم ہو گئے اور وہ مصائب جس کا سامنا ملک کی رسم کی وجہ سے ہر بعدہ کو کرنا پڑتا ہے "سی" کے اصلی آسباب ہیں۔ ند ہب بی وہ چیز ہے جوانسان سے اس فتم کے فدائی کام کراتا ہے۔ نہ صرف ہندو عور تیں باعد ہر ذمانہ کے فد ہب پرست محض قوت اعتقاد سے جاتی ہوئی آگ بیں اس اُمید سے کودے ہیں کہ ان کے آھے جنت کا وروازہ کھلا ہوا ہے۔ (۲)

عام لوگوں کے لئے ہوہ کا "سی" ہونا ایک تفریح کی حیثیت رکھتا تھا جبکہ تجربہ کاراور دوراندیش افراد "سی" ہونے والی ہوہ کو دوسری دنیا میں جانے والے مقاصد کی حیثیت سے نصور کرتے تھے،وہ لوگ "سی" کے ذریعہ دوسری دنیا کے باشندوں کے نام ہر طرح کے پیغامات مجواتے تھے۔ (۳)

جبکہ چندو میر ساجی اُمور بھی اس رسم کے اجراء اور تشکسل کے ذمہ دار ہیں ،

<sup>(</sup>۱) ـ گستاؤلی بان رتمرن مندص ۵۰ ۲۸،

<sup>(</sup>۲)\_الينا، ص ا ٧ س،

ان میں سی کی رسم کی ہمت افزائی کرنے میں بندو ساج میں بدو کی گری ہوئی حالت کا میں بہت زیادہ ہاتھ ہے، ایسے ظاہری جوت معت بیں کہ جن سے ظاہر ہو تا ہے کہ "تى" كەلىتلاء سے فراركى صورت ميں اسے بہت تلخ اور شر مناك زندگى گزارنى پڑتی تھی۔اس لئے مدہ میں پہڑ سمجھتی تھی کہ خود کو شعلوں کے سپر د کر دے اس کے ا ساتھ ساتھ بی کنبہ کے وقار کامسلہ بھی تھا۔ رائے عامہ اور ند ہی اعتقادات یہ بات ذ من تغین کرانے میں کامیاب موتے کہ ''سی'' ہونا عورت کی اعلیٰ ترین اور انتہائی قامل تعریف صغت ہے۔اگر کو کی مید واپنے متونی شوہر کے ساتھ "سی" نہیں ہوتی توبيراس كى و فادارى اورياك بازى كى كى كى دليل نصور كياجا تا تعا\_ (1)

واکر گتاؤلی بان مسر ملاباری کے حوالہ کے لکھتے ہیں!

" ہندو کا مرنااس کی ہو ہ کے لئے الیل مصیبت ہے جو ہر روز یو هتی جاتی ہے وہ مجمی سر نہیں افھا سکتی اور تادم مرگ یہ معیبت اس کے ساتھ رہتی ہے ،اس کا شار انسانوں میں نہیں ہو تا ،اس کی نظر موش مجمی جاتی ہے ،اور جس چیز کووہ ہاتھ لگاتی ہےوہ نجس سمجی جاتی ہے۔ اس ڈالت اور رسوائی کی زندگی کو وبال سجھتے ہوئے اے کوئی چارہ نہیں ہو تا کہ وہ اپنے خیال کو نایاک کر دے یا لیک معیبت اور تنائی کی زند می نمر کرے "۔ (۲)

بعض حالات ميں اليمي عورت پر معاشي دباؤ بھي ڈالا جاتا تھا۔ '' نکولا کو نئي'' نے ایسے واقعات نقل کئے ہیں جن میں مدہ کو سی ہونے مبورت دیگر جیز کو واپس کرنے کی شرط عائد کی گئی۔ مؤقر الذکر حالت میں اس کے لئے اپنے چوں کو چھوڑ کر تمام جیزاس کے موتی شوہر کے رشنہ داروں کو دیا جاتا تھا۔ ( ٣ )

ند کوره اسباب اور نظریات کی ماء پر ''ستی'' کی رسم ہندو مت میں فروغ

<sup>(1)۔</sup> محمد اشر ف رہندوستانی معاشر ہ عمد دسطی میں ص ۲۵۴۔ ۲۵۵،

<sup>(</sup>٢) ـ گستاؤلى بان برىتدن مند ص ٧ ٤ م.

٣٢٨

پاتی گئی اور معاشر ہ میں اس کے اثرات وسیج تر ہوتے مگئے۔ م

سات سوسے گیارہ سوبعد مسے تک "سی" کی رسم ہندوستان کے دیگر علا قول کے علاوہ شالی ہنداور کشمیر میں بہت زیادہ فروغ پاچکی تھی اور اس دور ان کشمیر کے حکمر ال خاندانوں میں بید ند موم رسم انتائی شدت کے ساتھ جاری رہی۔(۱) ڈاکٹر گتاؤلی بان "سی" کے اسباب، پر تبعرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں!

"اب سمجھ میں آئے گا کہ ہندوعورت کی محبت اور جان نگاری شوہر کے ساتھ کس در جہ پر ہے۔اور چو نکہ بید رسم صدیوں ہے چلی آر ہی ہے جال نگاری عورت کی فطرت کا جزون چکی ہے، چلی آر ہی ہے جال نگاری عورت کی فطرت کا جزون چکی ہے، کی وہ اسباب ہیں جن کی ہماء پر جو اکس اپنے شوہروں کے ساتھ کا کم رہی اور جس رسم کی ہماء پر جو اکس اپنے شوہروں کے ساتھ جانے پر جو رہیں"۔(۱)

ہندو ہوہ ہ کا شوہر کی چتا (لاش) کے ساتھ جلنے کا میان بہت تکلیف د ہے اور اسے صرف تصویر ہی کیا جاسکتا ہے۔ وہ شوہر کی ارتھی کے ساتھ چیچھے چیچھے چلتی تھی اور اسی کے ساتھ جلادی جاتی تھی۔ بھن حالات میں جلانے کا یہ عمل بہت طویل اور دلچسپ ہوتا تھا۔ اس کے لئے ہوی ہمت اور ضبط کی ضرورت تھی۔

مشہور عرب سیاح ابن بلوطہ نے دونوں قتم کے واقعات کی تفصیل دی

ہ۔

ذیل میں ای بطوط کے چیٹم دید مشاہداتی تأثر کا خلاصہ درج کیا جاتا ہے جس میں ان تین ہندوہیواؤں کی''ستی'' کا چیٹم دید مشاہدہ ہے جن کے شوہر دور دراز مقام پر جنگ میں مارے گئے تتھے۔ان بطوطہ لکھتاہے!

⇉⇧

Dr. A.S Alteker/ The Position of Women in Hindu (1) Civilization, P. 126.

"جب تین مداؤل نے "درتی" ہونے کاارادہ کیاتھا توہ دن پہلے گانے جانے اور کھانے میں مشغول ہو گئیں مگویا دنیا سے رخصت ہونے کو تھیں ،ان کے پاس ہر طرف سے عور تیں آتی تھیں اور چو تھے دن ان کے پاس ایک ایک گھوڑا لائے اور ہر ایک ہوہ ماؤ سنگھار کر کے اور خو شبولگا کراس پر سوار ہوئی۔اس کے دائیں ہاتھ میں ناریل تھا، جس کوا چھالٹی جاتی تھی اور بائیں ہاتھ میں آئینہ تھا جس میں منہ دیکھتی جاتی تھی ،اور یہ ہمن اس کے گر د جمع تھے اور ان کے رشتہ دار ان کے ساتھ ساتھ آگے آگے۔ نقارے اور نومت بعجتی تھی۔ ہر ایک ہندواہے کتنا تھا میرا سلام میرے ماں باپ یا بھائی یا دوست کو کہنا۔ وہ کہتی تھی احیمااور ہنستی جاتی تھیں۔ ۔۔۔۔ میں بھی اپنے دوستوں کو لے کر ان کے علنے کی کیفیت دیکھنے گیا۔ ہم ان کے ساتھ تین کوس گئے اور ایک الیمی جگہ پہنچے جمال یانی بحثر ت تھااور در ختوں کے انبوہ سے اند ھیر ا ہو رہا تھا۔ 🕏 میں چار گنبد تھے ، ہر ایک گنبد میں ایک ہت تھا ، اور گنبد کے 🕏 میں یانی کا حوض تھا، ان پر در ختول کے سابد کے سبب دھوپ نہ بڑتی تھی ، تاریکی ٹیں بیہ جگہ گویا جنہنم کا نکڑا تھا۔ جب بیہ عور تیں ان گنبدوں کے پاس پنچیں تو حوض میں اتر کر انہوں نے عنسل کیااور حوض میں غوطه لگایا اور اینے کیڑے ، زیوارت اتار کر علیحد ہ رکھ دیے ، اور ان کے جائے ایک موٹی ساڑھی باندھ لی، حوض کے پاس ایک جگہ آگ د ہکائی گئی اور جب اس پر سر سول کا تیل ڈالا گیا تو وہ شعلے مارنے گئی۔ چدرہ ایک آدمیوں کے ہاتھ میں لکر یول کے معطے مدھے ہوئے تھے اور وس ایک آدمی کر یول کے موے موے کندے ہاتھ میں لئے ہوئے تھے۔ نقارے اور نفیری والے ہوہ کے انتظار میں کھڑے ہوئے تنصے۔ آگ کو ایک ر ضائی کی اوٹ میں کر لیا تھا تا کہ ان عور توں کی خار اس پر نہ ہوئے۔ ان میں ہے ایک عورت نے رضائی کوزیرو کی ان مکتبہ محمد دلانہ سے مذین متنوع ہو منفرہ موضوعات پر مستمل مفت آن لاکان مکتبہ ان لوگوں کے ہاتھ سے چین لیا۔اور کما! کیا ہیں جانتی نہیں کہ یہ آگ ہے۔ جھے ڈراتے ہو۔ پھر اس نے آگ کی طرف ڈنڈوت کی اور اپنے تیک ڈال دیا۔اس وقت نقارے اور نفیریاں بجنی شروع ہو کیں اور لوگوں نے جو بہت کی کٹریاں ہاتھ کیں لئے ہوئے تھے آگ میں ڈالنی شروع کر دیں اور اس کے اوپر ہوئے ہوئے تاکہ وہ عورت حرکت نہیں کر سکے ، حاضرین نے بھی بہت شور کیا۔ میں یہ دکھے کریے ہوش ہوگیا۔(۱)

لیڈی ایمرسٹ نے اکتور ۱۸۲۵ء میں ''ستی'' کے ایک ولخراش واقعہ کا مشاہرہ کیا۔ جسے اس نے اپنے روزنامچہ میں مندر جہ ذیل الفاظ میں اوا کیاہے!

واک ہندو نوجوان ہینہ ہے مر کیا اور اس کی ہوہ نے اس کی چنا کے ساتھ جل مر نے "سی" ہونے کا ارادہ کر لیا۔ ضروری کارروائیاں ہوگئیں اور مجسٹریٹ سے لائسنس حاصل کر لیا گیا۔ چنا کو متوفی کے قریبی شتہ داروں نے آگ لگادی لیکن جب آگ کے شعلے ہوہ تک پنچ تواس کا حوصلہ ٹوٹ گیا اوروہ دھویں کے بادلوں، بجوم کے چی و پکاراور دھول، نقاروں کی سمح خراش شوروغل کے در میان کسی نہ کسی طرح چنا کو خول، نقاروں کی سمح خراش شوروغل کے در میان کسی نہ کسی طرح چنا کو جہا کہ وہ سے اتر آئی اور لوگوں سے نظر چاکر ذرا فاصلہ پر جنگل جا پنجی۔ پہلے تو چنا پر نہیں ہے۔ اس پر لوگ آپ سے باہر ہوگئے اور سب لوگ اس بد نصیب لڑکی کی خلاش میں جنگل کی طرف بھا گے، چنگل سے تھیٹ کر جنا کہ کہ دیا ہے دریا کے کنارے لائے اور ایک ڈ گئی میں ڈال کر مجھدار میں لے گئے۔ دہاں اسے زیر و سی دریا میں جواری کو ایک بار ڈوب کر افسیس نہیں ہوا۔ (۲)

<sup>(</sup>۱) \_ ان بطوطه رنجائب الأسفار ، مطبوعه لا بور ۱۹۸۳ ، م ۳۸ \_ ۳۹ \_ ۳۹ ،

PPI

"تى"كى ظالماندرسم كىبارى ملى تيور نيرنے كھاہى!

" برہمن گائے کی دم کابال بھی میار نہیں کرتے، لین ایک جیتے جا۔ جا گئے انبان کو ہمر کتے ہوئے شعلوں میں جموعک دیتے ہیں۔ یہ ہمن عورت کو "سی" کی تر غیب اس لئے دیتے تھے کہ اس کے جل مرنے کے بعد کے ذیورات اور متر وکہ سابان اننی کو ملا قا۔ بعض او قات نوجوان ہو دک کو ان کی مرضی کے خلاف تھے۔ جمال انہیں رسیوں میں جکڑ دیا جاتا تھا۔ کہ مباد آگ سے گھبر اکر بھاگ جا تیں۔ جو عورت کی جا تا تھا۔ کہ مباد آگ سے گھبر اکر بھاگ جا تیں۔ جو عورت کی حلے بہانے سے آگ میں سے بھاگ نگلنے میں کا میآب ہو جاتی حلے بہانے سے فارج کر کے جو ہڑے ہماروں کے سپر دکر دیا جاتا تھا۔ (1)

ائن اللوط کامیان ہے کہ سلاطین و بلی نے ایک قانون وضع کیا تھا جس کی رو سے حکومت کی حدود میں ایک ہوہ کو جلانے کے لئے اجازت نامہ لینا ضروری تھا۔ عالبًا بیہ قانون اس لئے وضع کیا گیا تھا کہ کمی عورت کو زہر وسی یا ساج کے دباؤ کے ذریعہ جلنے پر مجبور نہ کیا جاسکے۔ مخل شہنشاہ ہمایوں کے دور حکومت میں ''سی'' کے ایسے تمام اقد امات پر پابدی عائد کر دی تھی۔ کوئی بھی عورت جو چہ پیدا کرنے کی ایسے تمام اقد امات پر پابدی عائد کر دی تھی۔ کوئی بھی عورت جو چہ پیدا کرنے کی عرب آگے نکل چکی ہو ''سی'' نہیں ہو سکتی تھی۔ خواہ وہ مد ضاور غبث ہی خود کو سی مونے کے لئے پیش کیوں نہ کرے۔ یہ ساجی اصلاح کا بہت دلیر انہ اقد ام تھا، ہندو ہو نے کے لئے پیش کیوں نہ کرے۔ یہ ساجی اصلاح کا بہت دلیر انہ اقد ام تھا، ہندو ہوا۔ مگر ضعیف الا عقاد بادشاہ کو یقین دلایا گیا کہ دو سرے لوگوں کے نہ ہی معاملات ہوا۔ مگر ضعیف الا عقاد بادشاہ کو یقین دلایا گیا کہ دو سرے لوگوں کے نہ ہی معاملات میں دخل اندازی اور ایک مقدس رسم پر پابدی لگانے سے اس پر خداکا قبر نازل ہوگا اور اس کی حکومت کو زوال ہوگا اور شاید ہے اس کی اپنی موت کابا عث بھی ہے ان امور اور اس کی حکومت کو زوال ہوگا اور شاید ہے اس کی اپنی موت کابا عث بھی ہے ان امور کی ہاء پر شہنشاہ کو اسے سابقہ احکابات منوخ کرنے پڑے۔

م المعلم الما ويدس في عياس جلولي و ولمهذر والموضوق في مجر عم عمولا عليه آن لائن مكتب

محن انسانيت آور انساني حوق

بمرحال اس سلسله میں عام احکامات پر عمل ہو تارہا، کیونکہ میدہ کو جلانے کے مواقع پر سلطان کے افسر ہمیشہ موجود رہتے ہے، تاکہ لوگ زیر دستی ناراضامند معدہ کو جلنے ''ستی'' کے چند مشہور معدہ کو جلنے ''ستی'' کے چند مشہور واقعات میں بذات خودد خل اندازی کی تھی اور مداؤں کو جلنے سے چالیا تھا۔ (۱) ہندوستان کا مشہور سیاح ڈاکٹر بر نیر لکھتا ہے!

" آجكل يملے كى به نسبت "ست" كى تعداد كم بو گئى ہے، كيونكه مسلمان جواس ملک کے فرمال روال ہیں اس و حشیانہ رسم کو نبیت و نابو د کرنے میں حتی المقدور کو شش کرتے ہیں۔ اگر چہ اس کے امتیاع کے واسطہ کوئی قانون مقرر نہیں ہے۔ کیونکہ ان کی پالیس کا یہ جزوہے کہ ہندوؤں کے معاملات میں وست اندازی کر نا مناسب نہیں سمجھتے ، بلحہ نہ نہی ر سوم کے جالانے میں انہیں آزادی دیتے ہیں۔ تاہم ''ستی'' کی رسم و رواج کو بعض آنج بھے کے طریقوں سے روک دیتے ہیں۔ یہاں تک کہ کوئی عورت بغیر اجازت اپنے صوبہ کے حاکم کے ''ستی'' نہیں ہو سکتی۔ اور صوبه دار هر گزاجازت نهیں دیتا۔ جب تک واقعی طور پر اس امر کا یقین نہیں ہو جاتا کہ وہ عورت ہر گزایینے ارادہ سے بازنہ آئے گا۔ صوبہ دار ہیوہ کو حث و مباحثہ سے سمجھا تا ہے ادر بہت سے وعدے و عید کر تاہے۔اگر اس کی فہمائش اور تدبیریں کارگر نہیں ہو تیں تو کبھی ایبا بھی کر تاہے کہ اپنے محل سر امیں بھیجدیتاہے تاکہ دیٹمات بھی اے اپنے طور پر سمجھا ئیں گرباد جود اس کے ''ستی'' کی تعداد اب بھی بہت ہے ، خصوصاً ان راجاؤں کے علاقوں اور عملداریوں میں جہاں کو کی مسلمان صوبہ دار نہیں ہے۔(۲)

وعوت و معاديم و ويشر كرين المراب المعاملية من الميز المن الميد المامير وعنه المام المام آند المان مكتب

<sup>﴾ ﴿</sup> ا﴾ محمداشرف ربندوستانی معاشره عهد وسطی میں ص ۷۵۷\_۲۵۸، (۲) ـ برنیر ر و قالع سیر و سیاحت جلد دوم، ص ۷۷۱، محواله عبدالله فهد فلاحی ر تاریخ

#### "The Position of Women In Hindo Civilization"

کے مقعت اے ۔ ایس المیح (Dr. A.S. Alteker) کے مطابق تیر ہویں مدی عیسوی سے افھار ہویں صدی عیسوی تک "سی" کی رسم کو تحفظ ماصل رہا اور ان ادوار میں "سی"کا و قوع بھٹی ہے۔ تاہم اس مصوص عمد میں " تی " کے بارے میں متعینہ اعداد و شار کا حصول ایک ناممکن امر ہے ، اور یہ بھی ایک لینی بات ہے کہ ہندومعاشرہ میں راجحہ تانہ میں ''ستی'' کے اعداد و شار دس فیصد تک لطح بن، جبکہ مجموعی ہندہ معاشرہ میں ہزار میں ایک عدہ مورت کے "سی" ہونے کا و قوعہ امریقینی ہے۔

اس امر کے بھی محوس شواہد مطنے ہیں کہ موای اور سر کاری سطح پر اس ند موم رسم کے خاتمہ کے لئے انیسویں مدی کے ربع اول تک (ماسوائے اسلامی عبد کے )کی متم کے اقدامات نہیں کئے مجے۔

جبكه سركاري اعدادو شارك مطابق ممكي اور مدراس مي اس ك اعدادو فر كاس سادى ملتى يى يوناش ١٨٠٠ وسع ١٨١١ و تك مالانداعداد و اربار و ہے اور لمے ایں۔(۱)

ر نش مور نمنت کے جاری کرو وانداد و شار کے مطابق "سی" کی نہ موم رس سب نیادہ مکال کے بعدد طبعہ میں رائج حتی اور اس کے واضح اعداد و شار كال يم يخرت لي بن حدا عدادو شاردرج ك بات بن

| (١٨١٥ء ١٨١٨ء كس" تي"ك اعدادو شار |               |
|----------------------------------|---------------|
| اعراده غير                       | عام ؤويين     |
| (جموعی تقداد)                    |               |
| 0+44                             | كلكنة فيويزان |
| 4+4                              | پشنه دُورِين  |
| 147"                             | ير کي ڏو چين  |
| 1170                             | بنارى ۋويۇن   |

(1)-A.S Alteker/ The Position of Women in Hindu حکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفی آن ویا است

ቌቈ

ساسا سا

مندرجہ بالا اعداد و شاریہ ظاہر کر رہے ہیں کہ مگال میں "سی" کی رسم ہندوؤں میں مرقح تھی۔ .... اس سلسلہ میں "سی" کے خاتمہ کے لئے سخت سے سخت اور مئو ثرا قد (۱) سے کا تمہ کے لئے مئو ثرنہ ہوسکے۔(۱)

| ریکال کے مختلف اصلاع میں ۱۸۱۵ء سے ۱۸۲۸ء |                            |  |
|-----------------------------------------|----------------------------|--|
| ک ''ستی'' کے سالانہ اعداد و شار         |                            |  |
| اعدادادوشار<br>(مجموعی تعداد)           | سن                         |  |
| r2A<br>rrr                              | ۵۱۸۱۵<br>۲۱۸۱۶             |  |
| 2•4                                     | ۱۸۱۵                       |  |
| 10.                                     | ۸۱۸اء<br>۱۸۱۹ء             |  |
| APA .                                   | ۱۸۲۰<br>۱۸۲۱               |  |
| 0AF<br>0Z0                              | ۶۱۸۲۲<br>۱۸۲۳              |  |
| 027                                     | \$1000<br>\$1000<br>\$1000 |  |
| 4F9<br>61A                              | FIATO                      |  |
| 014                                     | eIATZ<br>eIATA             |  |
|                                         |                            |  |

☆☆

(1)-A.S Alteker/ The Position of Women in Hindu

مندرجه بالااعداد وشاری بگال کے علاوہ یو پی ، بمار ، اڑیسہ ، اور آسمام کے اعداد وشار بھی شامل ہیں۔(۱)

جبکہ ممبی اور مدارس میں "ستی" کے اعداد و شار مکال کے مقابلہ میں تقريانصف ملتے ہیں۔ (ایضا)

مسلم حكر انول كي طويل جدوجهد اور مندومت كے مذہبي طبقه كے شديد احتجاج کے باوجود بالآ خر لارڈ ولیم میلنگ نے م دسمبر ۱۸۲۹ء کو "ستی" کی مخالف کا قانون منظور کرلیا۔ اس کی رو ہے مدہ کو جلانا اور زندہ و فن کرنا (بعنی ''ستی'' کی ہر صورت) خلاف قانون اور فوجداری عدالتوں میں قابل سزا جرم قرار دے دیا

گار(۲) 'سی''کی رسم کے خاتمہ اور اس کے خلاف عملی اقدامات کے سلسلہ میں سب سے پہلے ریاست جے پورنے کیل کی۔ (۳)

تاہم فرانسیسی محقق ڈاکٹر گتاؤل بان کے مطابق مرتش مور نمنٹ کی جانب ے "ستی"کی ممانعت کے قانون کے نفاذ کے بعد اس ممانعت اور قانون کی مخالفت ، عور تول کی طرف سے ہو کی اور ایک مدت تک وہ خفیہ طور پر اپنی جانیں قربان کرتی

ریں۔(۴)

عُستاوَ آلى بان مزيد لك<u>مة</u> ميں!

باوجود جنگ بهادر کی کو ششول کے غور توں تی کی خالفت نے اس رسم ''ستی''کونیال میں مو توف نہیں ہو نے دیا۔ (۵)

A.S Alteker/ The Position of Women in Hindu-(1)

Civilization, P.139

(۲)۔عبداللہ یوسف علی را گریزی عبد میں ہندوستان کے تیرن کی تاریخ ص ۲۳۵،

A.S Alteker/ 1983, P.141.-(r)

(٤٠) \_ گستاد كى باك رتدن مند ص ٧٥ ،

(٥) الفار والرياد،

ے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مُفت آن لائن مکتبہ

ہندومت کے بااثر طنوں، ند ہی رہنماؤں اور خود عور تول کی جانب سے شدید مخالفت کے باوجود ۱۸۲۹ء میں "رسم سق" کی قانونی ممانعت کے بعد کیا مندومت میں عورت کے مقام میں کچھ فرق ہوااور کیاوو و عورت کا ہندومعاشر و میں مقام بد ہوائے ہاں میں کچھ بہتری پیداہوئی ؟

وْاكْرْ كُمْنَا وْلِي بِانْ لِكِيعَ بِيرِ ا

"اگرچه مشخل کهاجاسکاہ که عور توں کواس کی ممانعت سے
کوئی فائدہ ہوا۔ کیونکہ ہندوساج بی بدواؤں کی حالت جیساکہ
ہم میان کر پچکے ہیں نمایت ہی دروناک ہے۔(۱)

شوہر کی موت کے ساتھ بی عورت کے سامنے دوراسے رکھ جاتے ہے یا تو وہ اسے شوہر کی جاتے ہے یا تو وہ اسے شوہر کی چاپ جل مر تی اور "سی "کلاتی یا ساری حمر دکھ بھی گئی ، ہدہ کاسر منڈ اوسے تے ، وہ صرف می کے وقت رو کی سو کی کھائی تھی اور ہر وقت میلے کیلے کپڑے پہنے رہتی ، لوگ اس کے سابہ کو بھی منوس سیجھے تھے۔ انی معمانب سے نجات پانے کے لئے موت کوزندگی پر ترجی دے کر حور تی "سی" ہو جاتی تھیں۔ نجات پانے کے لئے موت کوزندگی پر ترجی دے کر حور تی "سی" ہو جاتی تھیں۔ اس حقیقت کو گناؤلی بان مسٹر طاباری کے حوالہ سے میان کرتے ہوئے

الكيدين!

"بندوکامر نااس کی بدو کے لئے الی معیت ہے جوہر روزید متی باتی ہے ، وہ بھی سر جمیع اللہ الفائل اور تادم مرگ یہ معیت اس کے ساتھ رہتی ہے۔ اس کا شار انسانوں میں جس بوتا، اس کی نظر منوس مجی جاتی ہے ، اور جس چیز کو وہ ہاتھ لگاتی ہوں بنش موتا کہ وہ النے ہوئے اس کی وہ بال مجھے ہوئے اسے کوئی چارہ شمی ہوتا کہ وہ اپنے خیال کونا پاک کرد سیا ایک معیت اور جمائی کی زعر کی سر کرے "۔ (۲)

<sup>(</sup>۱) ـ گستاذ لی بال د ترن بندص ۱ ۲۳،

ہندو مورخ " راما فحکر تریا تھی "اپی کتاب" قدیم ہندوستان کی تاریخ " بیں "شودرول اور مور تول كادرجه" كے عنوان كے تحت لكمتاہے!

> " مور تول كادر جه ساج مين هر حيثيت سه او نيا نسي غيا عور تباپ کی جائیداد کی وارث ہوسکتی تھی، ندا بنی کسی زاتی عائداد كى مالك ن على متى ، أكروه تمورًا بيت محمد كماتى تو وه

باب یا شوہر کے حق کے اندر واگز اشت ہوجاتا۔ لؤگ کی ولادت مبر نفيبي كي علامت تنجي جاتي تقي\_(1)

مر بموں کے دور کا بیہ مقولہ تھا کہ لڑکی اپنے ساتھ مصیبتیں لاتی ہے ، لڑ کا ما تؤیں آسان کانورہے۔(۲)

جنونی مند کے موند اور ماریا قبائل فصلیں ہوتے وقت جوان لڑی کو قربان كرتے تھے۔اس لڑكى كو تھے سے باندھ ديتے اور قبيلے كے سر داربارى بارى اس پر خنجر کے دار کر کے اس کا بہنا ہواخون کھیتوں میں چیز کتے تھے۔ ( س

قدیم ہندوستان میں عورت کے مقام و مرتبہ کے متعلق تاریخی معلومات و دیگر تغییاات کے لئے دیکھتے!

(Dr. A.S Alteker/ The Position of Women in Hindu

Civilization. Moti Lal Banarsidass, Délhi, 1983,)

نیز ہندومعاشرہ میں "سی"کی تاریخی، ترزیبی اور ند ہی حیثیت سے متعلق مفصل معلومات مذکورہ کتاب کے ص ۱۱۴ تاص ۹ ۱۹ ایر دیکھی جاسکتی ہیں۔

\$ \$

(۱) ـ راما شکر تریا هی رفتد يم مندوستان کی تاريخ، مترجم: سيد مخي حن نقوي، مطبوعه

ترتى اردومة رونى دېلى ١٩٨٢م، ص ٢٧،

(٢) \_ محمد مجيب رتاريخ تدن بند، پروگريسيو بحسار دوبازار لا بور ١٩٨٢م، ص ٥٥.

(٣) - سيد على عباس جلاليوري ررسوم اقوام ، مطبوعه جملم ١٩٩٩ء ، ص ٩٢ ،

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

#### عورت اور قدیم چینی تهذیب

عورت جس طرح تمام د نیا میں عزت واحترام سے محروم تھی۔ ای طرح چین میں ہمی محروم تھی۔ ای طرح چین میں ہمی محروم تھی ۹۳ ء میں چین کے علماء و حکماء کا بید خیال تھا کہ عورت مر د کے مقابلہ میں نمایت حقیر و ذکیل ہے۔ اس کی تعظیم کرناعز بیت نفس کے خلاف ہے۔ اس کادل مکرو فریب عیاری و چالا کی و شقاؤت و عداؤت اور خود غرضی و خود ستائی سے معمور ہے اور وہ ایسے پھل کے مانند ہے جو دیکھنے میں اچھا معلوم ہو تا ہے ، لیکن ذا گفتہ میں شخ ہے۔ (1)

عاصم ان شریق اپنے سفر نامے میں لکھتاہ!

جب میں نے چین کی سیاحت کی تو بھن اہل علم سے مجھے یہ معلوم ہواکہ ۵۹۲ء میں چین میں بیہ دستور تھا کہ نکاح کے بعد دلہن کاباپ ایک ریشی کوڑا پہلے خود اپنی لڑکی کے مارتا تھااور پھروہ تازیامہ ہدایت اپنے داماد کے حوالہ کرتا تھا،اور کتا تھا کہ تم بھی اس سے یک کام لیتے رہنا، اور اس زمانے میں سید بھی وستور تھا کہ نکاح کی مجلس میں دلهن کاباپ ایک رسمی تقریر کرتا تھااور بیہ کہتا تھاکہ ''میں نے اپنے رحم و کرم کے جذبے سے متاثر ہو کرائ لڑکی کو پرورش کیا ہے اور اس کی شادی کا فرض اوا ا کرتا ہوں۔ لیکن میں دینائے معاشرت کے نودار و مسافر (یعنی دولہا) سے یہ کہتا ہوں کہ عورت ایک پیکر فساد اور مجسمہ فریب ہے اس کی عیّاریوں اور چالا کیوں سے باخر ر بنا ضروری ہے ، اس کی محبت آمیر باتیں اور جذبات آفریں ادائیں قابل اعتبار نہیں۔ وہ اپنے آپ کو ہمیشہ معصوم ، پیماہ بے زبان اور پیکر معصومیت ظاہر کرتی ہے۔ کیکن حقیقت میں وہ ہستی جس کو عورت کہتے ہیں تمرو فریب کی حامی اور فتنہ و فساد کی محرک ہے۔ بیر ممکن ہے کہ وہ سالها سال تک صراط متعقیم پر قائم رہے ، لیکن پیر ناممکن ے کہ وہ اپنی فطرت سے جنگ کرے ، کیا عجب ہے کہ وہ کسی نہ کسی وقت اپنی فطری

<sup>(1)</sup> بازجمه انا مدان کف ق وراند و

عماریوں سے کام لے اور انسان کو جاہ کرنے میں کوئی کی نہ کرے۔(۱)

ان شرقی نے یہ بھی تکھاہے کہ جس طرح اہل اسلام میں نکائ کا خطبہ پڑھتا ضودری ہے اسی طرح ۵۹۲ء میں چین کے باشندوں میں نکاح کے وقت نہ کورہ بالا عبارت کا پڑھتا ضروری تھا اس ہے یہ ظاہر ہے کہ چھٹی صدی عیسوی میں چین کے باشندے عورت کو حقیر نظروں سے دیکھتے تھے اور اس کے جذبات کا احرام ضروری نہیں سمجھتے تھے۔(۲)

چین کی قدیم تنذیب بیل شہنشاہ کی موت پر اس کی کنیزیں بھی اس کے حسن و ساتھ مقبرے بیل و فن کر دی جاتی تھیں تاکہ اسکے جمال بیل بھی وہ ان کے حسن و بیان سے تمتع کر سکیں۔ ۔۔۔۔ قط کے دنوں بیل مال باپ اپنے چوں کو اونے پونے فرو خت کر دیتے تھے۔باپ س بات کا مجاز تھا کہ آپی بیٹیو آ اور سر سُس چوں کو لونڈی غلام میا کر چی ڈائے۔ (۳)

چینی مرد کو بیمال تک عورت پر حق تھا کہ وہ اپنی ہوی کو زندہ دفن کر دے۔(۴)

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

<sup>\*\*</sup> 

<sup>(</sup>۱)-سنر نامدان شریق مطبوعه تد وت،

<sup>(</sup>۲)۔ حوالہ مسلمان مدی کے حقوق و فرائض م ۱۲،

<sup>(</sup>٣) ـ سيد على عباس جلاليوري رروايات تدن قديم ص ٩ ٧ م.

<sup>(</sup>٣) - قمد ن احمد ن اساعيل المقدم رعودة الحباب، المتهم الثاني الرأة بين تحريم الاسلام و احاجة الجاهلية ، دار طيبه الرياض ١٩٩١ء ، ص ٥٢ ،



### یمودیت میں عورت کے حقوق:

یبود جو اپنی پوری تاریخ میں اخلاقی انحطاط کے ساتھ حرص وطمع کے لئے ہیں۔ مشہور چلے آرہے ہیں ظاہر ہے کہ وہ عور تول کے ساتھ انساف کیے کر سکتے ہے ، جبکہ عورت برکسی الی نفع کے جائے اس پر خرج ہی کیاجا تا ہو ک

ای لئران کے ہل میٹوں کا <del>درجہ بیوں سے کم بعد ٹوکر چاکر سے بھی بدر</del> پوتھا، کھا بیوں کی موجود گی میں اے میراث کا حق نہ تھا، حق کہ باپ اے فرو فت بھی

دولفزش آدم اور خمار گندم "کا سارا خمیازه یبود یول کی تاریخ بیس عورت بی کو بھتکتا پڑا، وہ عورت کو گناہ اور غلطیول کا سر چشمہ قرار دیتے تھے۔ان کے خیال بیس (نعوذ باللہ)حواشیطان کا آلہ کار اور ازل کی گنہ گار تھیں، جن کی وجہ سے آدم کو جنت ابدی چھوڑ کر زمین پر آنا پڑا۔)

''ٹر فیلین (Tirtulion)ایک موقعہ پر عور تول سے خطاب کرتے ہوئے

استاہے!

در کیا حمیس نیس معلوم کہ تم سب حواکی بیٹی ہو، اس لئے خداکا حکم تم پر آج ہی قائم ہے گا اور تہارا جرم باتی رہے گا، تم بی شیطان کادروازہ اور شجر ممنوعہ کو استعال کرنے والی، خداکی کہلی خالفت کرنے والی، تم بی وہ ہو جنہوں نے خدائی مر قع اس آسانی کے ساتھ میٹ ویا۔''

میں و ایول کی نگاہ میں ہر عورت شیطان کی سواری اور وہ چھو ہے جو ضروری حکم دلائل سے مذہن متنوع و منف د موضوعات یہ مشتمل مفت آن لائن مکتب

طور پر۔ ہرانسان کوؤنک مارنے کی فکر بٹی رہتاہے ، مور تول کے بارے بٹی ان کے بیہ افکار و تصورات ان کے مقیدہ کا جزون میکے تھے۔

وہ اپنی مجلسوں میں سوال کرتے تھے کہ کیا عور توں کو ہمی مردوں کی طرح خدا کی عبادت کا حق ہے؟ کیادہ ہمی جند اور آسانی باد شاہت میں داخل ہو سکتی ہیں؟ کیااس میں انسان کی ابدی روح یائی جاتی ہے؟ یہ سوالات آسے یود کر معظم عقیدہ کی مثل افتیار کر مجے، جس کے نتیجہ میں ان کا یہ خیال بن محیا کہ وہ انسان جس بعد خد مت کے لئے آیک انسان نما حیوان ہے، ابدااسے جننے، یو لئے اور عام مواقع پر مختلو سے بھی روک دینا چاہئے، اس لئے کہ وہ شیطان کا دروازہ ہے۔ (۱)

یمود یول کی متند "جیوش انسائیگوپیڈیا" بیں ہے کہ معصیت اوّل چو تکہ مع کی تی کی تحریک پر سرزد ہوئی، لہذااس کو شوہر کا محکوم رکھا گیااور ہٹوہراس کا حاکم، شوہراس کا مالک ہوتا ہے اور وہ اس کی مملو کہ \_(۲)

### عیسائیت میں عورت کے حقوق:

عیمائیت میں حورت کے متعلق یہ خلط نظریہ قائم کر لیا گیا ہے کہ حورت آدم کو جنت سے نکالنے کی ذمہ دارہے۔ عیمائیت میں حورت کو پہکانے والی کی نظر سے دیکھا گیاہے کہ یہ آدم کو زمین پر لانے والی اور اس کی ذمہ دارہے اور دوسرے درجہ کی حیثیت رکھتی ہے۔

بائیل میں آدم وحوا کے قصہ کے متعلق یوں تحریر ہے کہ حواکو شیطان نے بہگایااور اس نے آدم کو (۳)

اس ساء پر میسائیت علی عورت کو گناه گار اوربدی کی جز قرار دیا گیا، اے

(۱)- منس تمریز خان بر مسلم پرسش لاء اور اسلام کاعا کلی نظام ، مجلس تحقیقات و نشریات اسلام نکستوکه ۱۹۸۸ ، من ۱۸۸ - ۱۸۹،

(٢)-التأجالد مايد ص ١٩٠٠

من و المناصب مزين متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مكتبه

ہ مرمیبت کا محرک، شیطان کے آنے کا دروازہ اور دوزخ کاراستہ بتایا گیاہے، عورت کو دنیا کی ہر مصیبت ، بدی کی جڑ، دنیا پر لعنت ملامت نازل کرنے والی قرار دیا گیا ہمیں کی ج

عیمائیت کے ابتدائی دور کی متاز شخصیت تر تولیون (Tirtulion)

عورت کے متعلق بیہ نظریہ ظاہر کر تاہے کہ!

''وہ شیطان کا دروازہ، شجر ممنوعہ کی طرف لے جانے والی، خدا کے قانون

کو توڑنے والی، خدا کے خلاف ور غلانے والی ، مر د کوغارت کرنے والی ہے (۲)

ایک اور عیمائی عالم کرائی سوسٹم (Chry Sostem) کتاہے!

''عورت ایک ناگزیر برائی، ایک پیدائشی و سوسه ، ایک مرغوب آفت ، ایک خاقگی خطره ، غارت گرو لربائی ایک راسته مصیبت ہے۔ (۳)

مسيحي پيثيواؤل کا فتویٰ:

"رومة الكبرى "كامشهور مذهبي راهبر" قديس جرنا" ايناك خطب ميس كتا

-

"عورت" امن کی دشمن ہے اور اُس چھو کی مانند ہے جو ہر وقت نیش زنی

کے لئے تیار ہتا ہے، تم اس کے ساتھ کتی ہی محبت کرو، لیکن وہ اپنی فطری شرار توں
سے باز نہیں آسکتی، یہ ممکن ہے کہ ایک خاص وقت تک تمہاری نقیحت وصحبت کا اثر
قائم رہے۔ لیکن ایک لحمہ ایبا ضرور آئے گاکہ وہ اپنی سرشت کے مطابق تم کو رنجو
غم میں ڈال دے گی، اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ تم کو ہمیشہ کے لئے تباہ کر دے، ذرا
سوچو کہ جارے تمہارے باپ حضرت آدم کس قدر عیش و آرام میں تھے، کیسی

<sup>(</sup>۱) به محمد نن احمد نن اسلميل المقدم برعودة الحجاب ص ۵۲ ،

<sup>(</sup>٢) ـ دكتور مصطفیٰ السباعی بر المرأة تين الفقه والقانون، المكتب الاسلامی بيروت،

۴۰ ۱۹۸۳ هه ۱۹۸۳ و در مل ۲۰

رس محکم دلائل سل مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

اطمینان کی زندگی ہر کر رہے ہے۔ لیکن افسوس کہ عورت نے ان کو فردوسی راحتوں سے محروم کر دیا۔ اور تکلیفوں کا ہدف مایا یہ واقعہ ہم نے تصنیف نہیں کیا باہم خدائے ہم کو بتایا ہے تاکہ ہم عورت کی بے بناہ شرار توں سے محفوظ رہیں۔ ہم اس بات پر اعتقاد رکھتے ہیں کہ عورت ایک ایسا جادوہ ہے جس سے شیطان ہماری روحوں پر قبضہ کر تا ہے۔ اور ہماری نیک قوتوں کو تباہ کر تا ہے اگر ہم عورت کو شیطانی جاسوس کمیں تو یہ جانہ ہوگا۔ ہم یقین کے ساتھ کتے ہیں کہ محض عورت کی وجہ سے شیطان نے ونیا پر غلبہ حاصل کیا۔ اور د نیا کو محمر اور کیا۔ اگر عورت نہ ہوتی تو د نیا مرکز امن سمجی جاتی۔ اور اس کے رہنے والے لازوال مسر توں سے شاد مان ہوتے۔ (۱)

(" یو حناکا قول ہے کہ" عودت دنیا کے تمام خطر ناک در ندوں سے زیادہ خطر ناک در ندوں سے زیادہ خطر ناک در ندہ ہے، میں اپنے مشاہدات کی مناء پر کہتا ہوں کہ شرے جملوں سے جتنے آدمی مرتے ہیں اور سانپ کے کا شخ سے جتنے بلاک ہوتے ہیں ان چھو کی نیش زنی سے جتنے بے قرار ہوتے ہیں۔ ان کی تعداد کم ہے اور ان لوگوں کی تعداد زیادہ ہے۔ جو عورت کے مکرو فریب اور اس کی فتنہ انگیزی کی وجہ سے بلاک ہوتے ہیں۔ پس ہم جتنی نفرت شیر اور فی سے کرتے ہیں اس سے میں زیادہ عورت سے کرنی چاہئے کیونکہ وہ سب سے زیادہ فطر ناک ہے اور سب سے زیادہ ایڈ ایکٹیائی ہے"۔

(ان خیالات کا یہ اثر تھا کہ اے ۵ء عیسوی میں رومتہ الکبری جیسے ترتی یافتہ مرکز روحانیت میں عور تول کی حالت لونڈیول سے بدتر تھی ان پر جانورول کی طرح حکومت کی جاتی تھی اور یقین کیا جاتا تھا کہ اس طبقے کو آرام پہنچانا نبی نوع انسان پر ظلم کرتا ہے۔ جب کسی عورت سے کوئی قصور سرز د ہوتا تو اس کو ہو اناک سز انمیں دی جاتی تھیں۔ شارع عام پر اس کو ذلیل کیا جاتا تھا۔ کیونکہ تمام ند ہمی پیشوا اور حکماء فلاسفر اس امر پر متفق تھے کہ عورت فتنہ و فساد کی جڑ ہے۔ (۲)

<sup>(</sup>۱) ـ تاريخ رومته الكبري، ۱۸ ۳ ۱۹.

<sup>(</sup>٢) . فَكُلُّمْ دَلَانَا لِنَايِحَ مُؤْمِنَ مُتَافِقًا وَ فُمِالْمُونَ مُرْعَالِ عالمُ يِلْ عَشْتِمل مفت آن لائن مكتب

222

یہ میجیت کے ابتدائی دور کے واقعات ہیں بعد کے ادوار میں میجیت نے مر دادر مورت کے جائز تعلق شادی اور تکاح کوایک ٹاپندید و فشل قرار دیااور مورت سے دور رہنے اور تجروکی زندگی پر زور دیا۔ متاز عیمائی پادر ہوں کے متعلق تاریخ شاہر ہے کہ اجہوں نے مورت سے دوری اور تجرد کے باعث ماؤں تک سے راہ فرار افتیار کر کے جنگوں میں پناہ لی اور ماؤں سے صرف اس جیاد پر کہ دہ مورت ہیں دوری افتیار کر لی۔ (1)

### عورت کے متعلق مشہور عیسائی اکار کلیساکی آراء:

🖈 ..... سینٹ برنار ڈ کا قول ہے! عورت شیطان کا ہتھیار ہے۔

🖈 ..... سینٹ انقونی کا قول ہے! عورت شیاطین کے ہتھیاروں کی کان ہے۔

سینٹ یو ناوینٹر کا قول ہے! عورت ایک چھو ہے جو ڈینے کے لئے ہمیشہ تیار رہتاہے ،وہ شیطان کا نیز ہے۔

من المناسب المناسبة المناسبة المناسبة المعالية المناسبة ا

پر تبغنہ کرنے کے لئے استعال کرتا ہے۔

ہے۔۔۔۔۔ سینٹ چیروم کا قول ہے! عورت شیطان کادروازہ، کلم کی شرکت ،اور چھو سادی

کاڈنگ ہے۔

ا الله الله المعلق كا قول من المورت جموث كى بيشى ہے، دوزخ كى سابى اور امن كى دعمن ہے۔ اى كے ذريعہ انسان نے بہشت كو كھويا، تمام وحثى در ندول بل محورت سب سے ذیاد و خطرناك ہے۔

عیسائی کلیساکی ایک مجلس نے جو ۵۸۲ و پس مضور عیسائی ہتی "ماکون" کی زیر سر پرستی منعقد ہوئی ، متفقہ طور پر سے سلے پایا کہ مورت نجات پانے والی روح سے

(۱) \_ مصطفی السامی بر المر آه بین الفقه والقانون م ۲۰،

( ۱۹۸۸ داران (سازوز) بر ملنوی مرمنفی موجود ات پر مشتمل مفت آن لائن مکتب

خالى ہے اوروه روح جيس رحمتى \_ (1)

# غيرالهامي ندابب

#### ہندومت میں عورت کے حقوق:

نامور عرب مختل «مباس محود عقاد" بهدو معاشره اور ندبب میں عور ت كے مقام سے صف كرتے ہوئے رقم طراز جن!

"ہندوستان میں "منو" (٢) کے قانون کے مطابق باپ شوہر یادونوں کی وفات کی صورت میں مینے سے علیمد و عورت کا کوئی مستقبل نہیں اور کوئی حق نہیں ، چنانچہ مورت جین میں باپ کی مطیع ہوتی ہے، جوانی میں شوہر کی، اور شوہر کے بعد اینے پیوں کی ، اگرینے بھی نہ ہوں تواپیے اقرباء کی۔لہذا مورت ہر گز اس لا ئق نہیں که وه خود مخارزندگی گزار سکے۔

وہ کسی معاطمے میں بھی خود مخار نہیں ، معاشی حالات میں اس کی حق تلفی ہے بھی زیادہ سخت امریہ تھاکہ شوہر کے مرنے کے ساتھ ہی مر جانااور اس کی '' چِمّا'' پر "ستی" ہو جانا ضرور ی تھا۔

مندوؤل کے ایک قانون کے تحت نقریر، طوفان، موت، زہر، زہر لیے سانب می اس قدر رے اور فراب میں جنی کہ مورت میں ہے۔ (٣)

انیا ٹیکو پیڈیا آف ریلجین ایڈ استھنس-Encyclopedia of Rele)

(gion & Ethics) مقالہ نگار مور تول کے بارے میں ہندوؤل کے نظریات

(۱) ـ اما ميل المقدم رعودة الحباب، ص ۵۲، ومياس محمود عقاد رالرأة في القرآن، دار الكتب العرفى يروت، ١٩٧٤ء، ص٧٠،

(٢)۔"منو"كوشل خاندان كابادشاه تعاداس في بندوقوم كے لئے ٨٨٠ قبل ميح ميں بندوستان

کے معاشر تی وعا کل قوانین کی قدوین کی جے"منوسرتی" ہے تعبیر کیا جاتا ہے۔

🖈 ..... "منوسرتی" بندوستان کی سب سے قدیم قانون کی کتاب سمجی جاتی ہے۔ (چو ہدری غلام رسول ایجاے مقدام بعالم كا قاتلى مطالعه، على كتب خاندلا بور ١٩٨٠ء، ص ١٣٢،

کے متعلق لکھتاہے!

"عورت مبھی آزاد نہیں ہو سکتی، دو میراث نہیں پاسکتی، شوہر کی و فات کے بعد اے اپنے سب سے بڑے بیٹے سکے ناتخت زید گی گزار نی ہو گی۔"(1)

چاہجیہ ہر ہمن جس نے ہندوؤل کے مقنن منو مہاراج کی ''منوسمر تی'' کو حشود زوا کد سے پاک کیا عورت کے متعلق لکھتا ہے!

''جھوٹ بولنا، بغیر سوپے کام کرنا، فریب، حماقت، طبع، ناپاکی ،بےرحی، پیر عورت کے کر داری عیوب ہیں''۔

مِندوو کیل ہنگت رام کی رائے ملاحظہ سیجئے!

''جس طرح در خت اپنی پعلوں سے پہپانا جاتا ہے ای طرح تو موں کے تدن اور تہذیب پر ان کے رسم ورواج کا اثر ہے۔ ہندود حرم میں مردوں کے حقوق نمایت اختیاط کے ساتھ تمام معاملات میں محفوظ کر دیئے گئے ہیں، مگر ایک افسو سناک امریہ ہے کہ عور توں کے حقوق کی حفاظت نہیں کی گئی۔ نمایت رنجیدہ بات ہے کہ قدیم ہندود حرم کی ہناء پر عورت کو جائیداد سمجھا گیا ہے یا ایک ایسی ہستی بات ہے کہ قدیم ہندو دحر م کی ہناء پر نمایت کم درجہ ہے۔ اس لئے ہندو شاستروں کا جو مرد سے عقل اور اخلاق کی ہناء پر نمایت کم درجہ ہے۔ اس لئے ہندو شاستروں کا دور عورت کی فیدائش سے کہ نتیجہ نکا لا جاسکتا ہے کہ ہندو سوسائی میں عورت کی کو فات تک تمام افعال زندگی مصلہ نہیں، عورت کی پیدائش سے لے کروفات تک تمام افعال زندگی ، مشکلات اور مصائب بلحہ زندگی کے معمولی مقتصیات کھانے پینے، جاگئے سونے، غسل کرنے، باہر کے معمولی کاروبار میں مرد کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا گیا ہے۔ "(۲)

عور تول کے ساتھ محبت نہیں ہو سکتی، عور تول کے دل حقیقت میں۔ (۳) پھڑوں کی بھٹ ہیں''اندر'' نے خود کہاہے کہ عورت کادل استقلال سے

(۲)۔ چوہدری غلام رسول ایم اے رند اہنب عالم کا تقالی مطابعہ ص ۱۲۱ء

(۳) محرگی دلائل در این (۲) مترع و دافر مروض عات پر مشتمل مفت آن لائن مکتب

Encyclopedia of Relegion & Ethics, Vol.V, P-271 -(i)

خالی ہے اور وہ عقل کی روے ایک نمایت ملکی چیز ہے۔ (۱)

عورت اور شودر دونول کو نروهن (جائداد) سے محروم قرار دیا گیا

**(۲)** 

لژکیباپ کی جائیداد کی دارث جمیں۔ (۳)

سکسی عورت کو خاو ند ہے حکومت نہیں مل سکتی۔ (۴)

اگر کسی مدہ کو اپنے خاوند کی طرف سے جائیداد ملتی ہے تو اسے جائیداد کی خرید و فروخت کا کوئی اختیار نہیں۔ (۵)

اولاد کے ہوتے ہوئے کھی بیٹی وارث نہیں بلحہ ستبن<sub>ی</sub> (منہ یولا بیٹا) وارث ہو تاہے۔(۲)

### معاشر تی اور قانونی مقام :

خلع کی ممانعت ہے ، خاوند خواہ کیساہی بے رحم ادر ظالم ہو ، دائم المریض ہو گر عورت کواس سے علیحد ہ ہونے کی اجازت نہیں۔ ( ۷ )

نکاح ٹانی کی ممانعت ہے ، کیو نکہ جائیداد ملاوجہ دوسر ہے کے قبضہ میں نہیں جائتی۔(۸)

عورت کا وجود صرف اس لئے ہے کہ بچے دیں اور ان کی پر درش کریں اور

-☆☆

- (۱) ـ رگ ويد منڈل (۸) سوکت ۳۳، منتر ۱۷،
- (۲) به یجرویداد هیا۸، منتر ۵، منور اد هیا۸، شلوک ۲۱۷، اد هیا۹، شلوک ۹۹،
- (٣) \_ القمر ويد كانذ(١)، سوكت ١٤، منتر(١)، يجرويد ٨ / ٥، نركت ٣،٣، منو، ٩ / ١٩٩،
  - (۳) ـ اتھروید کانڈ (۱)، سوکت ۱۷، منتر (۱)،
    - (۵) ـ ايضاحواله بالا،
      - (۲)\_منوراد صیافی
    - (۷) ـ منور ۵ را ۱۵ ۱۰

رہے ﴾ ای**ن اور اللہ سے** مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

محن انسانية كور انساني حقوق

ہرروز خاندداری کے کام عل معروف رہیں۔(۱)

کی اڑک ، نوجوان مورت یا ہوڑھی مورت کو مجمی کمر میں ہمی کام اپنے افتیارے میں کر جی ہے۔ جوانی میں شوہر افتیارے میں کر جانے میں شوہر یا جائے ہوں کی جوائے ہوں ہے۔ یا بیوں کا ، اگر وہ انہیں چھوڑ کر چلی جائے تو اسپنے اور اپنے شوہر دونوں کے خاندان پر بدنای کاد حبد ڈالے گی۔ (۲)

ہندومت میں عورت کی عالمی و قانونی حیثیت کے متعلق مزید تغییلات اور معلومات کے ساویر "ارتحد شاسر آچار معلومات کے لئے ہندومت کی معاشرتی، عالمی اور قانونی و ستاویر "ارتحد شاسر آچار کو تلیہ چاہدی، مترجم: ناشر محد اساعیل ذبیح کساس پر نشرز کراچی مطبوعہ ۱۹۹۱ء کا مطالعہ کیاجاسکا ہے۔

نه هبی مقام:

مورت کے لئے لم ہی تعلیم کی ممانعت ہے۔ (٣)

مرداور عورت دونوں کے لئے نجات کے الگ الگ راستے ہیں، مردا پنے زوربازو سے کمنی مارک (راہ نجات) کار سکتا ہے۔ مگر عورت کی نجات خاد ند پر مریشنے

سے ہی ہو سکتی ہے ، وہ یر اور است خداہے نجات ماصل جیں کر سکتی۔ (م)

مورت اور شودر کوپاپ یونی (گناه کاذر بیم) قرار دیا کما ہے۔ (۵)

اگر شوہر بد چلن اوصاف جیدہ سے خالی ہوادر عیاش بھی ہو تب بھی ہوی کو چاہئے کہ دیوتا کی طرح اس کی پر ستش کرے، جو بوی شوہر کے فرائف کو پورانہ کرے وہ مونے کے بعد رسوا ہوگی اور گیدڑ کے بعید میں جنم لے گی، اس گناہ کی

(۱) ـ منوشاسترباب ۹ ۸ ۲ ۲،

(۲) ـ منوشاستر باب ۷۵ / ۱۳۸،۱۳۷،

(۳) \_ سوور ۱۸ ا،

(۳) ـ مو۲ / ۲۹ ، ۵ / ۵۵ ا، ۹ / ۱۸

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

یاداش میں وہ انواع واقسام کے امراض میں جتلا ہو گی۔(1)

حزید تغییلات کے لئے دیکھئے تدن مندص ۱۳ مام عاص ۱ ۱۹ ر ڈاکٹر کتاؤلی

بان مترجم : مولوی سید علی بلترای مطبوعه بک لیند کرایی ۹۶۲ اور "موسرت" من مورت كى تحقير ك حواله سے جو تبيمات كى كى بين ان

کے مطابق!

جھوٹ یو لنا عورت کی فطرت کا خاصہ ہے۔ (۲) مورت کی عقل م<u>ھی ایک حالت پر نئیں رہتی ، لیزااس کی م</u>واہی مقبول

عورت کا کوئی الگ یعیہ ہے نہ عبادت نہ برت، خاوند کی سیوا کرنا ہی اس کا پریم د حرم ہے۔ (س)

چنڈال، مرغ مکنا، حیض والی عورت اور نامر دیہ سب کسی پر ہمن کو کھو جن

كرتےنه ويكيس\_(۵) 

عورت کے لئے قربانی جائز ہے نہ برت، صرف شوہر کی اطاعت کا فی ہے۔

شوہر کے مرنے کے بعد اس پر لازم ہے کہ تھی صورت دوسری شادی نہ کرے ، تمام عروه درہے اور بہت کم غذایر اپنی زندگی گزارے۔(۷)

" چاهیه یه همن" جس نے "منوسمرتی" کو حثووزوا کدے پاک کیااور جس

(۱) ـ منوشاسر باب ۵ ر ۱۵۴، ۱۲۴، (۲) ـ منوسمر تی ار ۱۷،

(۳) راینا، ار ۸۷،

(٣) دايناً، ٥١٥٥،

(۵) رايناً، ۱۳۹۶،

(۲) رایشاً، ۱۳/۳ س

(٤) نه موسمرتی ۲ ۸ ۱۵۵ ، ۲۵۱ ( مواله ایم ایس ناز بر اسلام میس عورت کی قیاوت ، مکتید عاليدلا بور ٩ ٨ ٩ ١٠٠٠ عن ٥ ٧ ،

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

. .

محس انبان الدرانساني حقوق

کی تعلیمات ایک عرصہ تک حکومت کا دستور العمل رہیں، اس کے ضابطہُ اخلاق میں ہے!

دریا، سینگ دار جانور، بادشاه اور عورت نا قابل اعتبار بین \_

میرسات عیب عورت میں جبلی طور پر پائے جاتے ہیں ، جھوٹ ، فریب ، بے ، ، ، طبع ، بنا کی ، ررحی راق ریب ، ب

و فائی، طمع، ناپاکی ،بےرحمی، اوربے سوچے سمجے کام کرنا۔ عالمول سے شیریں کلام، قمار بازوں سے دروغ کوئی اور عور توں سے

فارنى ستيمة إجابة ثميه

آگ، پانی، مانپ اور غورت چارون موجب بلاکت ہیں۔

ا اعلیٰ خاندان کی لڑگی خواہید مورت ہوائی ہے۔ سالوی کر نواور اونیٰ خاند ان تا ای کی ٹھی سے بدی کے میں تا میں

کی حسین تر لڑکی کو مھراد ہے میں کوئی مضا کقد نہیں۔(۱)

جین مت میں عورت کے حقوق:

جین من مت (۲) عورت کامقام ''جین شاستر دل'' سے معلوم ہو تا ہے۔ جین شاستر دل میں عورت کی مٹی ہری طرح پلید کی گئی ہے۔

مهایم سوامی عورت کو تمام برائیوں کی جزاگر دانتے تھے، ان کا کہنا تھا کہ مردول کے گناہوں کا سبب عورت بی ہے۔ عورت سب سے یودی آزمائش ہے۔ جو

ردوں سے ماری مجب روت سے۔ ورت سب سے ہوں ارہا ل ہے۔ بور انسان کی راہ میں ماکل ہوتی ہے۔ مرد کو جائے کہ عورت سے کی فتم کا سروکارنہ رکھے، اس کی طرف دیکھے ،نہ بات کرے ، اور نہ بی اس کا کوئی کام کرے۔

(۱) والدرايد ص ۵ م،

(۲)۔ جین مت ہندوستان کا مشور نہ ہب جس کی اساس چھٹی صدی عیسوی ہیں ر کی گئی،
جین مت ہیشہ ہندوستان تک محدود رہا، موجودہ زبانہ ہیں گجرات ہیں جین مت کے مندر
ہیں اور گجرات بین مت کے مرکز کی حیثیت سے مشور رہا ہے۔ (حزید تضیلات اور جین
مت کے متعلق معلومات کے لئے دیکھتے جو ہدری فلام رسول ایم اے رغد اہب غالم کا نقائی

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

جینی تو عورت کو اس قدر حقیر سمجھتے ہیں کہ ان کے خیال میں عورت کی نجات کھی مشکل اور مشروط ہے۔ بارتھ رقم طرازے کہ!

جینوں کا عقیدہ ہے کہ عور تیں موکش (نجانت) عاصل نہیں کر سکتیں۔ ڈاکٹر سنرسٹیوس کے بلول!

جب تک وہ اپنے نیک اٹلال کی وجہ سے دوسرے جنم میں مروین کرنہ (۱)

### بُرُه مت میں عورت کے حفوق:

ہندومت کے بعد ''برھ مت'' کو عروج حاصل ہوا اور بیہ ہندوستان سے نکل کرسر کی لنگا ، مرما، جایان اور چین تک جا پہنچا۔

"بدھ مت" کے تاریخی مطالعہ سے عورت کو کوئی مقام حاصل ہونے کا ثبوت نہیں ملتا،اس کے مرتکس عورت سے نفر تاوراس کی تذلیل و تحقیر کے ثبوت ملتے ہیں۔

"بدھ مت" میں عورت کے متعلق نظریات کا ایک نمونہ "انسائیکلوپیڈیا
آف ریلی جن اینڈ المقصی Encyclopedia of Relegion and)

Ethics کے مقالہ نگار نے ایک بُدھ مقکر چھلاواگا (Chulla Wagga) کے قول سے پیش کیا ہے جسے اولڈ ہرگ نے اپنی کتاب "بدھا" (Buddha) مطبوعہ کے 190ء میں 19

"پانی کے اندر مجھلی کی ناقابل فہم عاد توں کی طرح عورت کی فطرت ہی ہے ، اس کے پاس چوروں کی طرح متعدد حرب میں اور پی کا اس کے پاس گزر نہیں "۔(۲)

محکّم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

<sup>(</sup>١) رايم الين نازر اسلام بين مورسه كي قيادت من ١٠٨٠

Encyclopedia of Relegion & Ethics. Vol. V P-27 \_(r)

بدھ مت کی تعلیمات اور عقائد کے مطابق عورت کی ذات نہ ہی فرائنس کی ادائے گی میں حاکل ہوتی ہے اور ملتی اور نجات کے حصول کے لئے اس سے دوری ضروری ہے۔ عورت نجات کے حصول میں ایک یوی رکاوٹ ہے۔

اننی خیالات کا عکس دم و تم بده "کی تعلیمات و تعیمات میں نظر آتا ہے۔ اس می خیالت میں نظر آتا ہے۔ اس می میں میں م

''اگرتم نجات عاصل کرنا چاہیے ہو تو تمہیں اپنی مور تول ہے تعلقات منقطع کر لینے چاہئیں۔ چنائچہ موصوف خود بھی اس نظر نے پر عمل پیرا ہوئے ،بدھ نے اپنی چیتی ہیٹے کو چھوڑ کر بہاڑوں میں سکونت افتیار کرلی تھی۔

"بدھ مت" کے فلفہ کے مطابق محرد زندگی نجات کے حصول کا سب سے بدااور منفر د ذریعہ ہے اور عورت سے تعلق جابی اور تجات سے دوری کاراستہ

"بدھ مت" جوایک مصور و معروف ند بہب ہے جس کی تعلیم مساوات پر بنی بتائی جاتی ہے اور جس کے ہاں پر ہمن، شودر، امیر و غریب، او نی واعلی اور بلد و پست سب برایر ہیں اور جو پر یم شانتی کا حامی ہے وہ بھی عورت کے حق میں رحم ول نہیں ہے۔ مہاتما کو تم بدھ ایک" دیا کھیان" میں کتے ہیں :-

"عور تول سے میل جول مت رکھو، عورت مرد کے لئے خطرناک
مصیبت ہے، اس کی طرف دیکھنا بھی پر ہیزگاری کے خلاف ہے، عورت مجسم فریب
ہے، دوا پنی عیار یول سے مردول کے ایمان کو خراب کرنا جا ہتی ہے، تم سے جمال
تک ہو سکے اس کی شرار تول سے بھر"

آساکا سدهار چاہنے والو! بیس تم سے کتا ہوں کہ عورت روحانی ترقیوں کے لئے سیڈراہ ہے۔ عورت کی طرف النقات کر کے اکتساب رومانیت تا ممکن ہے۔ مہاتما گو تم بدھ کی تعلیمات کو پڑھ کر ایک عرصہ وراز تک ان کے مانے والے شادی کی خالفت اور رہائیت کی تبلغ کرتے رہے، لیکن سے طرز عمل فطرت

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

انسانی کے خلاف تھا۔ اس لئے کامیانی سے محروم رہا۔ آج بدھ مت کے ماننے والے خودان تعلیمات کے خالف ہیں۔ (1)

# عورت کے متعلق غیر مسلم دنیا

# كى مشهور ضرب الأمثال:

🕁 روی ضرب المثل! 💎 دس عور توں میں ایک روح ہوتی ہے۔

🖈 اطالوی ضرب المثل! 🕟 محموز اا جھا ہویا یر ااسے مهمیز کی ضرورت ہے ، عورت

ا حیجی ہویا یہ ی اسے مارکی ضرورت ہے۔

🖈 مَهانوی ضرب المثل! عورت تیراد وسرانام کمزوری ہے۔

🖈 قديم ايراني ضرب المثل! عورت كادو سرا نام به و فاكى ب\_

پنی ضرب المثل! اپنی مدی کی بات تو سننا چاہئے لیکن اس پر یقین ہر گز

نهیں کرنا چاہئے۔(۲)

ہ ہندوستانی ضرب المثل! دید ہول کا بھوٹ: شوخی کا مسکن، بے باکی کی حکمری، گنا ہول کا مخزن، ہزار مکاریوں کا محل ، بد گمانیوں کا ڈیرا، بیے بٹاری، جس میں ہر قسم کا جادو منتر کھر اہے۔ بیہ مقد جس کے حل کرنے میں ہوئے سے بوئے اور نا مورسے نامور مرد قاصر ہے۔ بیہ کل جس کانام عورت ہے بیہ امرت ملا ہوا ذہر جس کو دنیا میں اس لئے پیدا کیا گیا کہ بارسائی کو میٹ دے۔ (۳)

-⊹⊹

<sup>(1)۔</sup> محوالہ مسلمان میاں مدی کے حقوق و فرائض ص ۲۹،

<sup>(</sup>٢) ـ ۋاكٹر گتاؤل بان رتدن عرب ص ٢ ٧ ٢،

<sup>(</sup>۳)\_ آنگا، مرکز است مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

### عورت اور جدید مغربسی تهذیب

### تحریک حقوق نسواں اور نظریهٔ

#### مساوات مر دوزن ﴿ آغازوار تقاء ﴾ :

ایک ایک میاوات مرد و زن کا نظریه سب سے پہلے برطانیہ کے ایک دہریہ فلسلی ، جو کہ ناول نگار کھی تھا، کی ہیوی میری وولسٹون کرافٹ-Mary Woll

دہریہ فلسفی ، جو کہ ناول نگار کھی تھا، کی ہیوی میری وولسٹون کرافٹ-stone Craft

ناسی سے مطابعہ کیا گیا تھا کہ نات کہا تھا، یہ کتاب ۹۲ کے اء میں لکھی گئی۔ اس کتاب میں یہ مطابعہ کیا گیا تھا کہ :

"Wemen should receive the same treatment as men in education, work eppertunities and politics and that the same meral standards should be applied to both sexes."

> '' تعنیم ، روزگار اور سیاست کے میدان میں عور توں کی وہی حیثیت شلیم کی جائے جو حیثیت مردوں کو حاصل ہے اور دونوں صنفوں کے لئے اخلاقی معیار بھی یکساں ہو ناچا ہے۔''

صنفوں کے لئے اخلاقی معیار بھی یکسال ہونا چاہئے۔"

آگے چل کر جان سٹورٹ مل John Stuart Mill اور اس کے ہم خیال لو کواں نے '' مساوات مر دوزن'' کے حق میں دلائل فراہم کرنے شروع کئے۔ جلد ہی یہ تحریک یورپ اور پھر امریکہ میں چھیلنے گئی۔ زندگی کے ہر شعبے میں مساوات کا یہ نظریہ ایک ترقی پندانہ نعرے Slogan کی حیثیت اختیار کر گیا۔ جس کے خلاف کوئی بات کرنا گویا پس ماندگی کی علامت سمجھا جاتا تھا۔ (1)

(۱)۔ محمد رقیق چود هری براسلام اور نظریۂ مساوات مر دوزن، ادارہ معارف اسلامی لا ہور

### تحریک حقوقِ نسواں کے مختلف ادوار:

اُدھر امریکہ میں خواتین نے اپنے ''حقوق'' حاصل کرنے کے لئے جو تحریک چلائی اس کے تین ادوار ہیں :

ا است پہلا دور وہ ہے جنے حقوقِ نسوال کی تحریک کا امتدائی دور Early Women Rights movement کماجاتا ہے۔

The sufferage دوسر ادوروه ہے جے خواتین کی سفریجی تحریک The sufferage میں کی سفریجی تحریک The sufferage میں اور میں اور میں اور میں اور جدید وور '' تحریک محقوق نسوال کا دورِ جدید، Movement Current کی سے مقوق نسوال کا دورِ جدید، Women's Rights movement کی میں شروع ہوااور تا حال جاری ہے۔

امریکہ میں شادی شدہ خواتین نے انیسویں صدی کے شروع میں دفتروں اور کارخانوں وغیرہ میں کام کرنا شروع کیا۔ اس سے پہلے وہ صرف گھریلو امور سرانجام دیتی تھیں۔

# منشور حقوقِ نسوال

### قرار دادو مطالبات:

( امریکی خواتین کی تحریک میں اس وقت جوش و خروش پیدا ہوا جب Seneca Falls کے مقام پر امریکی خواتین کی تحریب ''سیزگافالز'' Seneca Falls کے مقام پر حقوق نسوال کے لئے ایک ملک گیر کونش منعقد ہوا۔ای کونش میں شریک خواتین فی اپنا مشہور و معروف، ''جذبات کا منشور'' -Declaration of Senti جیش کیا۔ یہی منشور بعد میں خواتین کی تمام ساجی سرگر میوں کی بنیاد سا۔
اس منشور کا خلاصہ یہ تھا : –

''خالق نے مر داور عورت کو کیسال طور پر پیدا کیا ہے اور دونوں کو بنیادی حقوق عطا کئے ہیں جن میں حفظہ جان ، آزادی اور حصول مسرت کے حقوق شامل ہیں۔ انبی حقوق کے تجفظ کی خاطر حکر مثنی مائی جاتی ہیں جو رعایا کی مرضی ہے افتدار میں

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

محس انسانية اود المداني حقوق

آتی ہیں اگر کوئی حکومت عوام کے بنیادی حقوق کا تحفظ نہیں کر سکتی تو اُسے بدل کر نئی حکومت قائم کر لی جاتی ہے جولوگوں کو حق وانصاف مبیا کرنے کی ذمہ دار ہوتی ہے۔
موجودہ حکومت کے عمد میں عورت بہت مظلوم ہے ،اس لئے وہ حکومت سے جائز طور پر یہ مطالبہ کرتی ہے کہ اسے کھی مرد شہری کے مدامہ مقام و مرتبہ دیا جائے۔

تاریخ انسانی گواہ ہے کہ عورت ہمیشہ مر د کے قلم و ستم کا شکار رہی ہے۔ آج بھی عورت کی بیہ حالت ہے کہ موجودہ جمهوری نظام سیاست میں اُس کی کوئی آواز اور شنوائی نہیں۔ اُسے عوامی نما ئندگی کا حق حاصل نہیں ہے۔ مر داپنی مر ضی ہے حکومت کے اختیارات پر قبضہ کر کے عور تول ؒکے خلاف قانون سازی کرتے ہیں اور عور تول کے لئے لازم ہے کہ وہ مردول کے بنائے ہوئے یک طرفہ اور من مانے قوانین کی پاہمدی کریں۔ ملک کے جاہل اور مخوار مر دوں کووہ حقوق حاصل ہیں جن سے عور تیں بالکیہ محروم ہیں۔ معاشر ہے بیں ہر شادی شدہ عورت زندہ در گور ہے۔ اُسے مکیت کا حق حاصل نہیں۔ یہاں تک کہ جو پچھ وہ خود کمائی کرتی ہے وہ تھی اس کا ا پنا نہیں ہے۔اُس کی کمائی کا مالک بھی اس کا شوہر ہو تا ہے۔ شادی کرتے وقت عور ت سے بیہ عمد لیا جاتا ہے کہ وہ اپنے ہونے والے شوہر کے جائز ونا جائز تھم کو مانے گ۔ اس معاشرے میں عورت کو عورت کی حیثیت سے کوئی قانونی حق عاصل نہیں ہے۔ اس کے حقوق کا تعین کرنا مر دول کا کام ہے اور وہ عورت کو اس کے ہر جائز حق ہے محروم رکھتے ہیں۔ جس عورت کا شوہر نہیں ہے اور اس کے پاس اگر کچھ جائیداد ہے تو مر دوں کی حکومت اس سے صرف پیر سر و کار رکھتی ہے کہ اُسے کتنا ٹیکس و صول کریا ہے۔ تمام اچھی ملاز متوں پر مردوں کی اجارہ داری ہے۔ عور توں کو مردوں ہے کم تنخواہ دی جاتی ہے۔ دولت اور عزت وحیثیت کے تمام مواقع صرف مردوں کو حاصل ہیں۔ آج ایک عورت بھی ند ہبی معلم، ڈاکٹریا قانون وان نہیں ہے۔اُ ہے کالجوں میں داخلہ نہیں مل سکتااوروہ کسی تھلیمی ادارے میں جاکر تعلیم حاصل نہیں كر كلتى مدرسه كالمدان مو باساست كاعورت صرف ما تحت أور محكوم ہے۔ عورت اور مرد کے اخلاق کے لئے دوہرامعیار رکھا گیا ہے۔ کسی اخلاقی پر ائی کی صورت میں مرد سے زیادہ عورت کوبدنام کیا جاتا ہے۔ ان حالات میں عورت کی صلاحیتیں تباہ کی جار ہی ہیں اور اُس سے اُس کی خود اعتادی چھین لی گئی ہے۔ اس کی عربتِ نفس کا لحاظ نہیں رکھا جاتا ، ذلت و محکومیت اس کا مقدر بن چکی ہے۔

اس ملک میں ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ ہمیں مذہبی اور معاشرتی طور پر ذلیل و خوار کیا گیا ہے۔ ہمیں ہمارے جائز ذلیل و خوار کیا گیا ہے۔ ہم مظلوم ہیں، ہمارااستیصال ہورہاہے۔ ہمیں ہمارے جائز حقوق نہیں دیے گئے۔اب ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ ہمیں امریکہ کے مرد شریوں کے برابراور مصاوی حیثیت دی جائے۔''

پھراسی منشو ہر جذبات'' کے آخر میں مندوب عور توں نے اپنے اس عزم کا اظہار کیا :-

"جمیں معلوم ہے کہ جمارے پیش نظر مقصد کے حصول میں ہمیں بہت می رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑے گا، لیکن ہم ہمت نہیں ہاریں گی، ہم جائز ذرائع اور پر امن طریقے سے اپنی مہم جاری رکھیں گی۔ اور اس کنونشن کے بعد پورے ملک میں جگہ جگہ کنونشن منعقد کریں گی تاکہ رائے عامۃ ہموار کرسکیں اور حکومت سے اپنے جائز مطالبات منوالیں۔ "(1)

# منشور حقوق نسوال - بتائج و ثمرات:

اس طرح مظلوم اور استحصال زدہ امریکی عورت نے اپی جدو جہد جاری

رکھی۔ جس کے بتیج میں اسے خاطر خواہ کامیابی ہوئی۔ خوا تین کے لئے بہت سے
شہری حقوق تسلیم کر لئے گئے۔ اُسے ووٹ دینے اور ذاتی ملیت رکھنے کا قانونی حق دیا
گیا۔ وہ عملی طور پر سیاست میں بھی حصہ لینے گئی۔ بہت سے کاموں میں اُسے مر د کے
برابر معاوضہ طنے نگا۔ ملکی آئین و قانون میں مر داور عورت سے جنس کی بنیاد پر امتیازی
سلوک کرناممنوع قرار دے دیا گیا اور دونوں کے لئے کیسال قواهین اور مساوی حقوق
تسلیم کر لئے گئے۔ مر داور عورت کادو ہر ااخلاقی معیار ختم ہوا۔ عورت کو طلاق دین

کاحن حاصل ہو گیا۔ان اصلاحات سے عورت کی عزیت اور اس کے احترام میں اضافہ ہو ااور وہ مر د کے شانہ بھانہ ہر جگہ کام کرنے لگی۔اب اس میں خود اعتادی آگئی اور وہ آزاد انہ فضامیں خود کو واقعی آزاد محسوس کرنے لگی۔

لیکن وقت کے ساتھ ساتھ مساواتِ مردوزن کا بیہ تصور تھی عورت کے دکھوں کا مداوا ثامت نہ ہوا۔ وہ آج بھی اُسی طرح دکھی اور مظلوم ہے جس طرح آج سے تین سویر س پہلے دُکھی اور مظلوم بھی۔اُس کی نئی آزادی کوالیک نئی غلامی نے ڈس لیا ہے۔اُس کے لئے بعض جدیداور پیچیدہ مسائل پیدا ہو گئے ہیں۔

ا قوام متحدہ کے چارٹر میں ''مر داور عورت کے حقوق پر ایر ہیں'' لکھ دینے سے عورت کے مسائل حل نہیں ہوئے ، بلحہ اس کی مطلومیت ہیں مزید اضافہ ہو گیا ہے۔

مغرفی عورت نے اپنے جن مسائل کو حل کرنے کی خاطر آزادی نسوال کا نعرہ لگایا تھا۔ اُسی آزادی کے نتیج میں اُس کے لئے بہت سے نئے مسائل پیدا ہو گئے ہیں۔ جو عورت پہلے سے شوہر کی محکوم بھی بنتا بڑا۔ جس پر اس سے پہلے صرف گھر کارخانے اور حکومت کا خادم محکوم بھی بنتا بڑا۔ جس پر اس سے پہلے صرف گھر سنبھالنے کابو جھ تھااور اسے وہ نا قابل بد داشت شبھتی تھی۔ اب اسے گھر کے بوجھ کے ساتھ ساتھ گرمعاش کادو ہر ابوجھ بھی اٹھانا پڑا۔

اس مخلوط معاشرت کے ماحول میں عورت اپنی نسوانیت کھونے گئی، چنانچہ ژول سیمان نے آزادی نسوال کے ایک زیر دست حامی، نورویہ کی تصنیف پر تبھرہ کرتے ہوئے ریویو آف ریویوز میں اپنے وقت کی عور توں کو یہ انتائی مخلصانہ مشورہ دیا کہ: -

'' عورت کو چاہئے کہ وہ عورت رہے ، ہاں عورت کو چاہئے کہ وہ عورت ہی رہے۔اس میں اس کے لئے فلاح ہے اور یمی وہ صفت ہے جو اسے سعادت کی منزل تک پہنچا سکتی ہے۔ یمی قدرت کا قانون ہے۔ یمی قدرت کی ہدایت ہے۔(۱)

#### حقوق نسوال کی عالمی بیجنگ کا نفرنس ۱۹۹۵ء ------

# ﴿ تعار فی و تقیدی جائزه ﴾

(ڈھاکہ سے متلہ زبان میں شائع ہونے والے اسلامی تحقیقی رسالہ ماہنامہ
"رپہ تھیدی" (العالم) کے نو مبر ۱۹۸۳ء کے شارے میں شہید مبین کا ایک مضمون
شائع ہوا ہے جس میں بیجنگ میں منعقد و خوا تین عالمی کا نفر نس کے بارے میں ایک
تجزیاتی رپورٹ پیش کی گئی ہے ۔ اہتامہ دعوۃ کے قارئین کے لئے اس مضمون کو لطف
الرحمٰن فاروتی ، ریسر ج ایسوسی ایٹ دعوۃ اکیڈ می نے اردوزبان میں منتقل کیا ہے )۔
"مرام می ، ترتی اور امن کے لئے لائحہ عمل" کے بنیادی موضوع کے تحت
س تا ۱۵، ستمبر ۱۹۹۵ء کو اقوام متحدہ کے زیراہتمام بیجنگ میں چو تھی عالمی
خواتین کا نفرنس منعقد ہوئی۔ کا نفرنس کے انعقاد سے قبل ۲۰ اگست کوبیجنگ ہی

حوامین کا نفرنس متعقد ہوئی۔ کا نفرنس نے العقاد سے میں ۱۳۰ است کو بیجنگ ہی ۔ کے مضافات ہو ریو میں خواتین سے متعلق این جی اوز فورم کی کا نفرنس کا انعقاد کیا

ليا-

اس چوتھی عالمی کا نفرنس ہرائے خواتین میں دنیا کے تمام خطوں کی خواتین کے ممام خطوں کی خواتین کے ممائل صحیح طور پر پیش کرنے کی غرض سے انڈو نیشیا، ار جنٹیا، آسٹریا، اردن، اور سیکیال میں بھی علاقائی کا نفرنسیں منعقد ہو کمیں۔ ان کا نفرنسوں کو چوتھی عالمی کا نفرنس ہرائے خواتین کے سلسلے میں پینٹی تیاری سے متعلق اجتماعات قرار دیا جاتا ہے۔

-4

مصر کے دارا لحکومت قاہرہ میں ۱۹۹۴ء میں عالمی آبادی ادر ترقی سے متعلق جو کا نفرنس منعقد ہوئی تھی اس میں تمام ترقیاتی عمل کی بنیاد کے طور پر آزاد ی خواتین کے تحفظ پر زور دیا ممیا تھا۔

بیجنگ کا نفرنس سے تبل خواتین کی تین عالمی کا نفرنس منعقد ہو چکی المین کی نفرنس ۵ کے 19 میں میکسیکو (امریکیہ) میں ، دوسری ۱۹۸۰ء میں کو پن

جیگن (ڈنمارک) میں ، اور تیسری ۱۹۸۵ء میں نیرونی (کینیا) میں منعقد ہوئی تھی۔
گر ۱۹۹۵ء میں منعقد ہونے والی اس کا نفرنس جیسی وسیع پیانے پر کا نفرنس ماضی
میں بھی منعقد نہیں ہوئی تھی۔ بیجنگ کا نفرنس میں دنیا تھر کے ۱۸۰ ممالک سے
تقریباً ۳۰ ہزار مندو تین شریک ہوئے۔ اس کا نفرنس کے انعقاد پر ۲۰ کر ڈوچینی بن
یعنی ۸ کروڑ ۴۰ لاکھ ڈالر خرچ آیا، جس میں این جی او فورم کا نفرنس کے اخراجات
شامل نہیں ہیں۔ جس کے شرکاء کی تعداد تقریباً سترہ ہزار تھی۔ یاد رہے کہ این جی

خصوصی اہمیت حاصل تھی، کیونکہ سارک کے دو ممالک یعنی بھارت اور مگلہ دلیش کو فوکل پوائنٹ مایا گیا تھا۔ اب تک منعقد ہونے والی خوا تین کی عالمی کا نفر نسیں انتائی بد نظمی کی حالت میں شور شر اب اور ایک دوسرے پرالزام تراشی پر ختم ہو کیں۔ پہلی عالمی خوا تین کا نفر نس ترقی پذیر دنیا کی خوا تین کے مندوبین کے واک آؤٹ پر ختم ہوئی، جبکہ تیسر کی کا نفر نس ترقی یافتہ دنیا کی خوا تین کی اخمیازی حیثیت، رنگ و نسل کی تفریق اور اسر اکیل کے مقبوضہ عرب علاقوں پر غیر قانونی تسلط کے خلاف احتجاج تفریق اور اسر اکیل کے مقبوضہ عرب علاقوں پر غیر قانونی تسلط کے خلاف احتجاج کے باعث ٹوٹ جانے کا خطرہ پیدا ہو گیا تھا۔ یمی وجہ ہے کہ تحریری طور پر بہت ساری تجاویز کی منظوری کے باوجود ان کو عملی جامہ پہنانے کے بارے میں کسی بھی ساری تجاویز کی منظوری کے باوجود ان کو عملی جامہ پہنانے کے بارے میں کسی بھی

ملک کی جانب سے حوصلہ افزائی کا مظاہرہ نہیں ہوا۔ چو تھی عالمی کا نفر نس ہرائے خواتین میں بھی کچھاس سے ملتی جلتی صور تحال پیش آئی۔

ایکشن) تیار کیا گیاس میں منعقد ہونے والی کا نفرنس کے لئے جو ایجنڈ الیا پلیٹ قارم قار ایکشن) تیار کیا گیاس میں خوا تین کی ترق کی راہ میں حاکل ۱۲ چیزوں کی نشاندہی کی گئی جو سے تیں: - ﴿ا﴾ غربت، ﴿٢﴾ تعلیم، ﴿٣﴾ صحت، ﴿٢﴾ تشدو، ﴿٥﴾ الحد کے ذریعہ مار پٹائی، ﴿٢﴾ اقتصادی معاملات میں شرکت، ﴿٥﴾ حکومت اور پالیسی سازی میں حصہ داری، ﴿٨﴾ قومی اور بین الاقوای محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

ادارول میں نمائندگی، ﴿٩﴾ انسانی حقوق، ﴿١٠﴾ ابلاغ عامه، ﴿ الْ ﴾ مول وترقی، ﴿١٢﴾ لڑ کی کی پیدائش کامئلہ۔(۱)

بیجہ گے کا نفرنس کی تیاری بیس سال سے کی جارہی تھی۔اس مقصد سے پہلی کا نفرنس میکسیلو کی پین ۵ ۵ ۱۹ میں ہو کی تھی، یہیں سے فیصلہ کیا گیا کہ آئندہ دس سالوں میں ا قوام متحدہ صنف نازک کو بوری دنیا میں مساویانہ حقوق دلانے کے لئے سارے وسائل اختیار کرے گا۔ چانچہ دوسری کا نفرنس و نمارک میں ۱۹۸۰ء میں، پھر تیسری کا نفرنس نیرو بی میں ۱۹۸۵ء میں منعقد کی گئی۔ان تینوں کا نفر نسول کا بینادی مقصد ''امن ، خوشحالی اور مر دوعور تول کے در میان مساوات '' قرار پایا۔

ا یک سو تمتر صفح کے موے سائز میں بیجنگ کا نفرنس میں پیش کرنے کے لئے جود ستاویز تیار کی گئی اس کے سرسری مطالعہ ہی سے پیربات واضح ہو جاتی ہے کہ قاہرہ کا نفرنس میں پیش کئے گئے دستاویز کی فوٹو کا بی یااس کا چربہ ہے۔ جو نے اسلوب میں پیش کیا گیا ہے، بیجنگ کا نفرنس میں بھی جنسی اختلاط کو عام کرنے اور انسانوں اور جانوروں کے در میان فرق و امتیاز کو ختم کرنے کی سیر دوسری منحوس کو شش ہے۔ جس پر دنیا کے ایک سونواسی ملکوں کا پیسہ پانی کی طرح خرج کیا۔

بیجنگ دستاویز کے مطالعہ سے پہلا تاثر کی ہوتا ہے کہ اقوام متحدہ یمودیوں کے ہاتھ کا تھلوناہے ، جو اوّل و آخر اپنے وجو د کے لئے امن اور خو شحالی چاہتا ہے اور غیریہودی قومیں ان پر فریب نعروں کے ذریعہ تناہ ویرباد اور پوری انسانیت کا قتل عام اور اس کی عزت کو پامال بلحه سر بازار نیلام اور رسواکرنے کا کام کر رہاہے، یبودی بازی گروں نے صومالیہ اور یو سنیامیں مغربی قو موں کو جس طرح یوری دیامیں ذلیل ور سواکیا ہے اس کی مثال غلامی کی تاریخ میں شاید ہی ہے۔

🖈 ..... تیسرا تاثریه ہو تاہے کہ یبودیوں نے ہمیشہ کی طرح اپنی روایتی قوی چالا کی ومکاری ، دھو کے بازی اور قراؤ (یحرقون الکلم عن مواضعه) سے کام لیا ہے اور پوری د ستاویز میں زہر ہلاال کو خوصورت پیکنگ میں آپ حیات ماکر پیش کیا ہے۔

<sup>(</sup>۱) ما منامد رخی اسلام آباد، جنوری فروری ۱۹۹۱ء، محمد دلائل سلم منت آن لائن مکتبه محمد دلائل سلم مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبه

محن انسانیت اور انسانی حقوق

اس وقت صور تحال ہیہ ہے کہ پوری دنیا کی غبر مسلم خواتین کی اکثریت کو تباہ دیر باد کیا جا چکا ہے۔ عالم اسلام کے معاشر ہ کا ایک برواحصہ بھر نے کے لئے تیار ہے۔ لیکن اسلام مانع ہے ، اس رکاوٹ کو دھن اور دھونس کے ذریعہ وور کیا جارہا

-4

یجگ، دستادین ،یا''مرگ امومت'کاپرواند: -اقبال نے کہاتھا۔ تہذیب فرنگی ہے اگر مرگ امومت ہے حضرت انسال کے لئے اس کانثر موت

. بیجنگ دستاویز دراصل مرگ امومت کی دستاویز ہے۔ جس پر دستخد

کر کے تمام غیریبودی قوموں کوحوالے کیاجائے گا۔

اس دستاویز کے صفحہ ۴ م اور فقرہ نمبر ۹۴ میں کما گیا ہے ''خوا تمن کو پورے طور پر اس بات کی صانت ملنی چاہئے کہ وہ مردوں کے شانہ بھانہ زندگی تھر

پورے مور پر باب ن ماہ ک مل چہ کہ وہ اردوں کے ماہ ماہ کا دروں کا صحت کے اعلیٰ معیار اور تمام مادی سہولتوں سے مستفید ہو سکیں، اگر چہ مرووں کی

صحت بھی بھن او قات متاثر ہو جاتی ہے لیکن صنف نازک کو فقر و فاقہ ، اقتصادی بد حالی و پسماندگی، مردول کی طرف سے تشدد، باہمی معاطع میں ان کے ساتھ

امتیازی سلوک روار کھا جا تاہے ،اس کااثر عور تول کی جنس زندگی اور اولاد پیدا کرنے کی صلاحہ ہے بر رموسل سرایں سران کی صحب متاثر ہوتی سر ''

کی صلاحیت پر پڑتا ہے ،اس ہے ان کی صحت متاثر ہوتی ہے۔'' دوسری بنیادی وجہ بیہ ہے کہ مرووں کو عور توں کے مقابلہ میں کھانے پینے

رو کون کون ہوتے ہیں اس کے یہ عکس خواتین کو کم عمری اور عیش و نغم کے زیادہ مواقع حاصل ہوتے ہیں ، اس کے یہ عکس خواتین کو کم عمری

میں شادی، حمل اور و لادت کے مر طبے سے گزر ناپڑ تاہے۔

لڑ کیوں کوبالغ ہوتے ہی ہیہ حق ملنا چاہئے کہ جنسی اختلاط کے طریقوں ،اور حمالہ میں مصال میں کا متاب ہے تعلق میں متاب ہے اور

نا پندیدہ حمل سے چھٹکارا حاصل کرنے کی تدبیر وں سے واقف ہوں، تعلیمی اداروں میں عملی طور پر نوجوانوں کو جنس کی تعلیم دی جائے، دوسر ابنیادی حق ان کویہ ملنا

چاہیے کہ ناپندیدہ حمل یا اسقاط حمل ، یانا جائز اولاد کی صورت میں والدین اور ساج کی مداللہ میں الدین اور ساج کی مداللہ میں النازی میں مداللہ مداللہ میں مداللہ مداللہ میں مداللہ مداللہ میں مداللہ مداللہ مداللہ مداللہ مداللہ مداللہ مداللہ مداللہ میں مداللہ مدال

شدہ عورت کا کیا جاتا ہے۔

غیر قانونی اولاد کا تصور ختم ہو نا چاہئے ، ساج اور حکومت کو چاہئے کہ ان کی مکمل سر پرستی کریں۔

والدین، ساجی اداروں اور تعلیمی مراکز کو چاہئے کہ وہ نوجوانوں کو ایڈز سے چنے کے طریقے متاکیں، انہیں محفوظ مامون جنسی اختلاط کی تدبیر سے آگاہ کریں اور مواقع فراہم کریں۔

صفحہ نمبر ۷۵ میں پہ بات کھل کر کمی گئی ہے کہ ساج کے ہر فرد کو خواہ وہ مرد ہویا عورت، پیہ حق حاصل ہونا چاہئے کہ جنسی اختلاط میں ان کو مکمل آزاد می ہو، وہ والدین، ساج اور دین واخلاق کے ہمد ھنوں اور دباؤ سے آزاد ہو کر فیصلہ کریں کہ کب اور کن سے وہ جنسی تعلقات قائم کریں، کس حمل کو ساقط کرائیں اور کب ہے بداکریں۔

صفحہ ۳۳ پر کہا گیا ہے کہ نفسیاتی اور جسمانی صحت کا بنیادی تقاضا یہ ہے کہ نوجوان لڑ کے اور لڑکیوں کو آز دانہ جنسی اختلاط اور اس کوراز میں رکھنے کا حق ہے۔

ایک بنیادی حق بیہ تھی دیے جانے کی سفارش ہے تاکہ مردوزن کے در میان مکمل مساوات ہو جائے اور وہ بیہ کہ جس طرح خواتین کو وضع حمل کی رخصت اور خصت اور سمولت دی جاتی ہے اس طرح مردوں کو بھی اس طرح کی رخصت اور سمولت دی جائے۔

شاعر مشرق نے مغرفی تہذیب کو فساد قلبِ و نظر سے تعبیر کر کے مغرب میں کار فرما آزاد کا افکار کواس کی تاہی ویرباد ی کاسبب قرار دیا ہے۔اور لکھا ہے ۔ ہو اگر خام تو آزادی، افکار انسان کو حیوان مانے کا طریقہ

آزادی فکر کے داعیوں نے اس دستاویز میں ایک طرف تو ایڈز کو ہر اکہا ہے، اور اس کے خلاف د لاکل و شواہر کا انبار لگا دیا ہے۔ دوسری طرف اس سے چنے کے جو کے ایسا طحریقہ اختیار کرنے کی دعوت دی ہے کہ محفوظ و ہامون رہے، لینی محتم دلانل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت ان لائن مکتبہ

'' دامن تر مکن ہو شیار ہاش''

عالمی ادار ہ صحت کے اعداد و شار کے مطابق اس سال ۱۹۹۵ء تک ایم زیس مبتلا ہونے والوں کی تعداد پوری د نیا ہیں پینتالیس لا کھ ہو جائے گی۔ جب سے اس مرض کا انکشاف ہوا ہے اس وقت سے اب تک ساڑھے انیس ملین مر دوعورت اس میں مبتلا ہو چکے ہیں ،اس صدی کے آخر تک یہ تعداد مرم کر اکیس ملین ہو جائے گی۔

اس د ستاویز میں جگہ جگہ ذمہ دارانہ جنسی تعلقات کاذکر توکیا گیا ہے لیکن یہ اس د ستاویز میں جگہ جگہ ذمہ دارانہ جنسی تعلقات کاذکر توکیا گیا ہے لیکن یہ کمیں نہیں کما گیا کہ آزادانہ جنسی اختلاط صحت کے لئے مصر ہے اور نہ ہی اشار سے کانے میں یہ کما گیا ہے کہ صرف شادی ہی کے ذریعہ اس موذی مرض (ایم ز) سے چا جاسکتا ہے۔

تیسری بات اس دستاویز میں بیہ کہی گئی ہے کہ تنمائی کی زندگی گزار نے والی خواتین کو سر کاری ، ساجی سر پرستی حاصل ہونی چاہئے۔لیکن ذمہ دارانہ زندگی شوہر کے ساتھ دزندگی گزارنے کا قطعی تذکرہ نہیں۔

چو تھی بات ہے ہے کہ اولاد پیدا کرنے کو عورت کی صحت کے لئے مصر کما گیا ہے لیکن اسقاط کے مصر صحت ِ ہونے کو نظر انداز کیا گیا ہے۔

پانچویں بات سے سے کہ بلوغ کے بعد تمسنی میں شادی کو تمام مشکلات کا سبب تو قرار دیا گیا ہے لیکن لڑ کیوں کو عفت و عصمت کی زندگی گزار نے میں دین واخلاق کے رول کو نظر انداز کر دیا گیاہے۔

چھٹی بات یہ ہے کہ پوری دنیا میں صنف نازک کے ساتھ جنسی المجھال اور تشد د اور عدم مساوات کا اس انداز میں ذکر ہے کہ گویا یہ سازے امر اض اور خرامیاں ترقی پذیر ملکوں میں عموماً اور مسلم معاشرہ میں خصوصاً پائے جاتے ہیں، لیکن مغربی ملکوں میں عور توں کے ساتھ جو ظلم وزیادتی ہور ہی ہے اس کی طرف اشارہ بھی نہیں کیا گیا۔

سب سے عجیب اور نا قابل فہم تضادیہ ہے کہ مغربی میڈیا اور پورپ وامریکہ کے سابھی کاو ازلائلے الوجو مؤدوا قوانع عقورہ فکاردہ کا افوانسٹر اواکشت حلر ہفت تا آخر لائو اور کی ہو۔ استحصال سے چانے اور ان کو تمام جنسی حقوق دینے کی زہر دست و کالت کرتی ہیں، دوسر می طرف میڈیا کی تمام طاقت کو عور توں کے جنسی استحصال اور تجارتی پروپیگنڈہ کے لئے مسخر کردیا گیاہے۔

یمودیوں نے مغرفی معاشرہ کو جس طرح کمل تابی وہربادی سے دوجار اور
اس کو جس طرح کھو کھلا کر دیا ہے وہ اقبال کے الفاظ میں فسادِ قلب و نظر اور عصمت
پیر کشت حرف فلط بن گئی ہے اور جس کے وجو دسے نصویر کا نکات میں رنگ تھااس کے
بنیادی رول کو نظر انداز کر کے یا"مرگ امومت" سے خود مغرفی سوسا کئی کس طرح
مادی و معنوی خسارے سے دوجار ہورہی ہے اس کا اندازہ مغرفی ماہرین کے پیش کے
ہوئے اعداد و شارسے لگایا جاسکتا ہے۔

ﷺ امریکی سوسائٹ میں ہر دس منٹ پر ایک عورت کی آبر وریزی کی جاتی ہے۔ ﷺ امریکی معاشرہ میں خاندانی شیر ازہ بھر نے کی وجہ سے صرف ۱۵ فیصد چوں کو والدین کی سریر ستی حاصل ہے۔

ﷺ ڈنمارک، برطانیہ، فرانس وامریکہ میں ناجائز چوں کا تناسب ۱۵ فیصد ہے۔
ﷺ دنمارک، برطانیہ، فرانس وامریکہ میں ناجائز چوں کا تناسب ۱۵ فیصد ہے۔
ﷺ میں ایک کروڑ میں لاکھ افراد تنماز ندگی گزارتے ہیں۔ ان میں سے ۳۳ فیصد نے شادی میں نادی کے بغیر مردو عورت کے اکتھارہ کرزندگی گزارنے والوں کا تناسب ۲۷ فیصد ہے، دو کروڑ تنمیں لاکھ شادی شدہ جوڑوں کے ساتھ ایک کروڑ میں لاکھ جوڑے ایسے بھی ہیں جو بغیر شادی کے ایک دوسرے کے ساتھ ہیں۔

انجام طلاق کی صورت میں ہونے والی جار لاکھ جار ہزار شادیوں میں سے ٦٣ فیصد کا انجام طلاق کی صورت میں طاہر ہوا۔ ٩ ١٩ فیصد کا اضافہ ہوا۔

ایک جرمن ہے کو ۲۴ گھنے میں ماں باپ کے او قات میں سے اوسطا آدھا گفتہ ملاہ جس میں کھانے کا وقت ہی ماں باپ کے او قات میں سے اوسطا آدھا گفتہ ملاہ جس میں کھانے کا وقت بھی شامل ہے، جبکہ ایک جرمن ماں روزانہ اوسطا آدھا آدھا گفتہ ایک جرمن چہ روزانہ اوسطا ڈھائی گھنے ٹی وی تفریکی پروگراموں میں گزارتی ہے، ایک جرمن چہ روزانہ اوسطا ڈھائی گھنے ٹی وی

کے سامنے گزار تاہے جہاں پچاس مناظر قتل اور جنسی عمل کے دیکھتاہے۔

جر منی میں ۲۶ لا کھ خوا تین الی ہیں جو چے کے باپ کے بغیر ایک ایک بچے کی پرورش کرر ہی ہیں۔ چوں سے محروم جر من جو ژوں کی تعداد ۸ لا کھ ہے۔

۸ م فیصد تعداد کو جنسی طور پر بیان کیاجا تا ہے۔

ریاستی حکومتوں کے د فاتر میں کام کرنے والی خواتین کی ۸۵ فیصد خواتین نے بتایا کہ ان کے لئے جنسی بد سلوکی ایک عام تجربہ بن چکی ہے۔

🖈 ..... امریکه میں نکاح وطلاق کا تناسب برابر ہو چکا ہے۔

فیصد تھااب یہ تناسب گھٹ کر ۲۵ فیصد ہو گیاہے، مر دول کے مقابلہ میں عور تول کی "نخواہ ۴۴ فیصد کم ہوتی ہے۔

فرانس میں ۳۱ فیصد کم ، ڈنمارک میں ۶۵ فیصد کم ، بر طانیہ میں ۳۲ فیصد کم اٹلی میں ۳۵ فیصد کم ، جرمنی میں ۳۳ فیصد کم۔

جمال تک سیاس اور ساجی زندگی میں خواتین کی شمولیت اور شرت و ناموری عاصل کرنے کا تعلق ہے تو امریکہ کے ساجی کارکن بتاتے ہیں کہ ۹۹ فیصد عور توں کو گھر سے باہر رہ کر مردوں کے شانہ بشانہ کام کرنے میں جنسی استحصال کا سامنآ کر تا ہے ،اس کے بغیر وہ ترقی نہیں کر سکتیں۔

مختلف مغربی ملکوں میں سیاس میدانوں میں عور توں کی شمولیت کا تناسب مر دوں کے مقابلہ میں حسب ذمل ہے۔

فن لینڈ ۹ سافیصد، ناروے ۵ سافیصد، سوئیڈن ۳ سافیصد، جرمنی ۲۰ فیصد، اسپین ۱۴ فیصد، پر تگال ۲ فیصد، امریکه ۲ فیصد، فرانس ۵ فیصد، بر طانیه ۵ فیصد۔ بیہ ہے مغربی سوسائٹی کاوہ آئینہ جس کو دکیھ کر وہاں کے دانشور لو کھلا گئے

ہے کہ میمی و نیا کے نہ میں پیشوا بھی یمود یوں کے دباؤ میں آگر بدکاری اور جنسی محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

آزادی کو فروغ دینے میں تعاون پیش کررہے ہیں، اس لئے کہ خود مسیحی پادریوں کی اکثریت گلے گلے اس دلدل میں کھنس چکی ہے۔

اس تاریک صور تحال میں اسلام ہی ہے جو ناخدائ کر مغربی ساج کو ڈویئے سے چانے کی کو شش کر رہاہے۔ یہ خبر تو آپ کے علم میں ہوگی کہ برطانیہ اور جرمنی میں مجموعی طور پر بیس ہزار سے زیادہ خوا تین اسلام قبول کر چکی ہیں، ساجی سروے میں مجموعی سے کہ مغربی سوسائٹی کی خوا تین نے اسلام کے حقوق نسوال کو میں بہتر اور محفوظ صانت قرار دیا ہے۔ اب وہاں مقیم داعیوں کا کام ہے کہ وہ اس صور تحال کو اسلامی دعوت کے فروغ کے لئے کام میں لائیں۔ (1)

ذرائم ہو تو یہ مٹی بہت زر خیز ہے ساقی

نظریهٔ مساوات مر دوزن ﴿ نتائجُ و ثمرات ﴾ :

مساوات مردوزن کا نظریہ دوسویرس تک مخرب میں آزمایا جا چکا ہے اور عملی طور پریہ تجربہ ہر اعتبار سے ناکام خامت ہواہے۔ قانونی لحاظ سے ہرایری کا درجہ پانے کے باوجود دعورت کو اشتر اکی اور سر مایہ دارانہ جمہوری ممالک میں حقیقی طور پر مرد کے ساتھ ہراہری کا مقام حاصل نہ ہو سکا۔ آج بھی مغرب میں مرد اور عوت کی معاشر تی حیثیت میں واضح نقاوت موجود ہے اور دونوں کی پوزیش الگ الگ ہے۔ فرق صرف یہ پڑاہے کہ عورت اب گھر سے باہر آگئی ہے اور وہ ہر جگہ مردوں کے ساتھ چلتی پھرتی اور کام کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اُس نے ''مرد '' بینے کی کو شش کی ، گمر اس جیلی پھرتی اور کام کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اُس نے ''مرد '' بینے کی کو شش کی ، گمر اس میں اُس نے اپنی نسوانیت بھی کھوئی ہے اور اس کے بدلے میں جو پچھ وہ حاصل کرنا چاہتی تھی اُسے وہ بھی ضمیں ملا۔ وہ انسانی زندگی پر سے مردکی بالاد سی اور غلے کو ختم کر کے اپنے لئے مساوی مقام کی خواہش مند تھی۔ سے مردکی بالاد سی اور غلے کو ختم کر کے اپنے لئے مساوی مقام کی خواہش مند تھی۔ اُس کے لئے اُس نے سارے جتن کئے۔ فریاد ہیں کیس۔ واو یلے مچائے ، عصمت لٹائی، اسکے لئے اُس نے سارے جتن کئے۔ فریاد ہیں کیس۔ واو یلے مچائے ، عصمت لٹائی، جوائی پھیلائی ، جرائم میں حصہ لیا ، گمر یہ سب پچھ کرنے کے باوجودا سے براہری کا

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

<sup>(</sup>۱) ما بنام الفليد في كراجي ، شوال ١٦ ١٠ ام

مطلوبه اور پهنديده مقام حاصل نه جوا به جنس غالب Dominant Sex پهر جهی مرد جی ربا ـ (۱)

## مساوات مر دوزن کے عملی نتائج:

مغرب میں نظریہ مساواتِ مردوزن کے تحت آزاد کی نسوال کے نام سے جو تحریک چلی اور فیاشی کا جو تحریک چلی اُس کے متبع میں وہاں کے معاشرے میں بے حیائی، عریائی اور فیاشی کا ایک طوفان بد تمیزی اُٹھ آیا۔ یہاں تک کہ زنابالر ضاکوئی جرم نہ رہا۔ ہم جنسی کے فعل اور شادی کو قانونی جواز میا کیا گیا۔ داشتہ عورت کو بیوی کے حقوق میں۔ ناجائز اولاد کو بھی جائز قانونی اولاد تسلیم کیا گیا۔

پھر اس اخلاقی انحطاط اور معاشرتی ابتری نے الیی بے شار پیچید گیاں، المجھنیں اور تکبیر مسائل پیدا کردئے، جن کوحل کرنا مغرب کے بس میں ندرہا۔ حالت سیہ ہوگئی ہے کہ مغربی تہذیب اب اینے ہی خنجر سے آپ خود کشی کر لینے کا سر وسامان میا کر چکی ہے۔ بقول اقبال ۔

تہاری تہذیب اپنے مخبرے آپ ہی خود کشی کرے گ جو شاخ تا زک یہ آشیانہ سے گا نایا ئیدار ہوگا

آج مغرب جن گبیمر مسائل سے دو چار ہے ان میں خاند انی نظام کا خاتمہ، مشیات کا کثر ت استعال، کثر ت زنا بالجر، کنواری ماؤں کا مسئلہ، اسقاطِ حمل (Abortion) نا جائز چوں کی خو فناک شرح پیدائش، جنسی امر اض کی کثر ت، خود کشی کا عام ربحان، چوں سے بد سلوکی، یوها ہے کی بے سار از ندگی، آبادی میں کی، عور توں کو مار پیپ کا مسئلہ، نو جو انوں کا شادی سے گریز، والدین کے جیتے ہی چوں کی پیمی کا مسئلہ، ایڈز کی وبا، نو جو ان نسل کا جرائم پیشہ ہونا، عام بے راہ روی اور بے مقصدیت، جنس تبدیل کرانے کا جنون، اور اس طرح کے بے شار پیچیدہ اور لا پیل مسائل ہیں جن کی اصل جڑ مساوات مرد و ذن کا نظر سے اور آزادی نسوال کی تحریک ہے جس کی جڑ مساوات مرد و ذن کا نظر سے اور آزادی نسوال کی تحریک ہے جس کی

کو کھ ہے یہ سب پیدا ہوئے ہیں۔ (۱)

مر دوزن کے محلوظ معاشرہ میں جو مسائل پیدا ہوئے ہیں ان میں عور تول اور چوں کی غرمت، دوہراکام، عور تول میں ذہنی صاریوں کی کثرت (مثلًا ڈیپریشن Depression , عور تول کو مار پیٹ اور زیا بالجبر کے مسائل ہیں، چنانچہ Women in the Workplace (عورت ملازمت میں) کے صفحہ نمبر ۱۹۹

"Some of the costs of the sex gender system. The poverty of women and children, the double day, high rates of mental illness (especially depression) among women. Women battering and rape.

مذکورہ کتاب ہی میں ہے:

"ہماری زبان اس خیال کی تائید کرتی ہے کہ مرد اور عورت مختلف صلاحیتیں، شخصیتیں اور زندگی کے مقاصد رکھتے ہیں۔"

Our Language reinforces the idea that Women and men have different abiulities, personalities and goals of life (Richardson, P-31)(r)

### سايق روسي صدر گور باچوف كااعتراف:

روس کے سابق صدر گورباچوف نے ایک کتاب لکھی ہے "پروسٹر ایکا"
آج یہ کتاب ساری دنیا میں مشہور ہے اور مطبوعہ شکل میں ہے، اس کتاب میں
گورباچوف نے عور توں کے بارے میں Status of Women کے نام سے
ایک باب قائم کیا ہے اس میں انہوں نے دوٹوک الفاظ میں یہ بات کیمی ہے!

" ہماری مغربی سوسائٹی میں عورت کو گھر ہے باہر نکالا گیااور اے گھر ہے

<sup>(</sup>۱)۔ محمد رفیق جوحد ری راسلام اور نظریہ میادات مردوزن میں ۴۸ س ۱۷۰۷ء سات

کم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

٣Ż٠

باہر تکا لئے کے بتیجہ بیں بے شک ہم نے کھ معاشی فوا کد عاصل کے ،اور پیداوار بیں اضافہ ہوا،اس لئے کہ مردوزن دونوں کام کررہے ہیں، لیکن پیداوار کی زیادتی کے باوجود بتیجہ بید لکلا کہ ہمارا فیلی سٹم تاہ ہو گیا اور اس فیلی سٹم کے بتاہ ہونے کے بتیجہ بیں جو نقصانات ان فوا کد سے زیادہ ہیں جو بتیجہ بیں جو نقصانات ان فوا کد سے زیادہ ہیں جو پروڈکشن کے اضافہ کے بتیجہ بیں ہمیں عاصل ہوئے ، لہذا بیں اپنے ملک بیں "روڈکشن کے اضافہ کے بتیجہ بیں ہمیں عاصل ہوئے ، لہذا بیں اپنے ملک بیں "روڈکشن کے اضافہ کے بتیجہ بیل جمیل عاصل ہوئے ، لہذا بیل اپنے ملک بیل "روٹر ایکا" کے نام سے ایک تحریک شرع کررہا ہوں اس کا بینادی مقصد ہے کہ عورت جو گھر سے باہر لکل چکل ہے اسے واپس گھر بیں کیے لایا جائے ؟ ایسے طریقے سوچنے پڑیں کے ورنہ جس طرح ہمارا فیلی سٹم جاہ ہورہا ہے۔ اس طرح پوری قوم سوچنے پڑیں کے ورنہ جس طرح ہمارا فیلی سٹم جاہ ہورہا ہے۔ اس طرح پوری قوم سوچنے پڑیں کے ورنہ جس طرح ہمارا فیلی سٹم جاہ ہورہا ہے۔ اس طرح پوری قوم سے گا۔ (1)

تحريك آزادى وحقوق نسوال ـ نتائج وثمرات:

## ﴿ نوملم مغربی خواتین کے تأثرات ﴾:

9 نومبر ۱۹۹۳ء میزدن نائمنز "کلمتاہے کہ بہت کی نومسلم خواتین نے اسلام اور مغرب کا نقابل کرتے ہوئے یہ تبعرہ کیا کہ اسلامی تعلیمات میں عورت کو زیادہ نقلاس اور عظمت حاصل ہے ، جو مغرب میں عورت کو حاصل نہیں ، اور ان کے نزدیک مغرب کی "تحریک آزادی تبوال 'کااس کے سواکوئی نتیجہ نہیں ہوا کہ عورت دوہرے یو جھ تلے دب گئی ہے۔

اخبار کے الفاظ سے ہیں: -

Many Muslims contrast the status of women in Islam with what they see as the dismal plight of women in the West. They note that here women work full time out of financial necessity, remaining lumbered with the housework and children. It is a puzzling version of emancipation

"بہت سے مسلمان اسلام میں عورت کے رہنے کا مقابلہ مغرب میں نظر آنے والی عورت کی افسوس ناک حالت زارہے کرتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ یمال (مغرب میں) عور تیں اپنی معاشی ضرورت پوری کرنے کے لئے ہمہ وقت معاشی پیشے اختیار کرتی ہیں، اس کے باوجود خانہ داری اور چوں کی دیکھ محال کی ذمہ داریوں کے لاجھ میں بدستور دلی ہوئی ہیں۔ یہ "تحریک ذمہ داریوں کے لاجھ میں بدستور دلی ہوئی ہیں۔ یہ "تحریک آزادی نسوال" کا نا قابل فہم رخ ہے"۔ (۱)

#### نظریهٔ مساوات مر دوزن کی حقیقت :

اقوام متحدہ کی اقتصادی اور معاشر تی کو نسل کے اعداد و شار کے مطابق پہلے پہلے بہا سالوں میں معاشی زندگی کی سرگر میوں میں عور تول کا حصہ تو قع ہے ہی زیادہ میرہ چکا ہے۔ ۵ کے ۱۹ء میں دنیا کے تمام ملازم پیشہ لوگوں میں سے پینتیس فیصد خوا تین تھیں۔ اسی طرح ملازم پیشہ عور تول کی سب سے مردی تعداد روس میں ہے جمال سو میں سے میاسی عور تیں کام کرنے کی اہل ہیں اور رجر و ہیں۔ مشرقی جر منی میں اسی فیصد عور تیں کام کرنے کی اہل ہیں اور رجر و ہیں۔ مشرقی جر منی میں اسی فیصد عور تیں ممالک کے بعد فن لینڈ، سویڈن، اور پولینڈ میں تریسٹھ فیصد عور تیں کام کرتی ہیں۔ ان ممالک کے بعد فن لینڈ، سویڈن، چیکو سلودیحی، و نمارک اور جاپان کا نمبر آتا ہے۔ مرطانیہ، سوئررلینڈ، آسریا، امریکہ اور مغربی جرمنی ممالک کے گروہ میں عور تول کی تقریبانصف تعداد (۹ می سے امریکہ اور مغربی جرمنی ممالک کے گروہ میں عور تول کی تقریبانصف تعداد (۹ می سے ۵ فیصد تک) ملازم پیشہ ہے۔ (۲)

**<sup>-</sup>**☆☆

<sup>(</sup>۱)۔مفتی محمد تقی عثانی ر مغربی خواتین میں اسلام کار جمان، میمن اسلامک پبلشر ز کراچی

<sup>(</sup>۲) ـ علی عزت پیچودج بر اسلام اور مغرب کی تهذیبی مشکش ، ادار ه معارف اسلامی لا ہور

١٩٩١ع عن المام -

انیا ئیکلوپیڈیار ٹانیکا ۱۹۸۳ء نے جدید معاشرہ میں عورت کے بارے میں جو کچھ لکھا ہاس کا خلاصہ یہ ہے کہ اقتصادی میدان میں گھر سے باہر کام کرنے والی عور تیں بہت زیادہ تعداد میں کم تنخواہ والے کا مول میں ہیں۔ اور ان کادرجہ سب سے نیچا ہے۔ حق کہ عور تیں ایک ہی کام میں مردے کم تنخواہ پاتی ہیں۔ امریکہ میں خاتون کارکوں کی اوسط تنخواہ مردول کے مقابلہ میں ۲۰ فیصد ہے۔ جاپان میں یہ اوسط ۵۵ فیصد ہے۔ جاپان میں یہ اوسط ۵۵ فیصد ہے۔ سیاس طور پرعور تیں بہت برے بیانہ پر نمائندگی سے محروم ہیں۔ تومی اور مقامی حکومتوں میں نیزسیاس پارٹیوں میں:

In the economic sphere women who work outside the home are heavily concentrated in the lowest paying work and that having the lowest status. Women also earn less than men in the same kinds of jobs. The median pay of women workers in the U.S. was 60 percent that of men in 1982. In Japan the percentage of average pay was 55. Politically, women are greatly under represented in national and local governments and in political parties (X/732).(1)

اپریل کے ۱۹۸۷ء میں ہندوستان آئیں۔ یمال نئی دہلی میں انہوں نے ٹائمس آف انڈیا کے ایک اسٹاف رپورٹر کو انٹرویو دیا۔ یہ انٹرویو اخبار فدکور کے شار ہ ۳۰ اپریل کے ۱۹۸۷ء میں شائع ہواہے۔ یہ پوراانٹرویو علیحدہ صفحہ پر نقل کیا جارہاہے۔

ر حود الر من نے کہا کہ میں بہت نم ی خبر لے کر آئی ہوں۔ ساج میں عورت کے بدلتے ہوئے کر دار پر ہو لتے ہوئے انہوں نے انکشاف کیا کہ امریکہ کے غریبوں میں کے کہ فیمد تعداد عور توں اور چوں کی ہے۔ ان کے میان کے مطابق اس کا سبب وہ غیر معمولی فرق ہے جو مر دوں اور عور توں کی کمائی کے در میان پایا جاتا ہے۔

<sup>(</sup>۱) دحد الدين فال رفالون اسلام، تعنلي مزركراجي ١٩٩٣م، ص ٠ س، محكم دلائل سف مزين متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت أن لائن مكتب

مر دول کے مقابلہ میں عور تول کی کمائی ۱۲ فیصد ہے۔ صرف اس لئے کہ انہیں ملکے فتم کے کام دیے جاتے ہیں۔ یکسال مواقع اور یکسال تنخواہ، یکسال کام کے لئے محض ایک افسانہ ہے۔ عور تیں ابھی تک صرف نچلے اور در میانی انتظامی شعبوں میں داخل ہوسکی ہیں۔(۱)

#### A Pyrrhic Victory

"I come with very bad news," says Rhoda Lerman, American novelist and a leader of the women's movement. Speaking on the changing role of women in society, she revealed that 77 per cent of the poor in america are women and children.

The reason she offers is the high wage differential between the earnings of men and women. Women earn 62 per cent of what men earn, merely because of the "pink-collared" jobs offered to them. "Equal opportunities and equal pay for equal work are just a myth, "she declares. Women, by far have been able to infiltrate only the lower and middle management and are offered innumerable jobs in food chains and the secretarial cadres.

حقوق نسوال کی علمبر داری کا دعویٰ کرنے والی نام نماد مغربی دنیا کیا اس نا قابل تردید تاریخی شمادت کو جھٹلا سکتی ہے کہ اس نے عورت کو دوٹ کے استعال یا آزاد کی اظمار رائے کا حق بیسویں صدی میں دیا، چٹانچہ '' نیوانسا سکلوپیڈیا یہ ٹانیکا'' جلد ۱۲ ص ۳ ۲ کے مطابق خوا تین کو مغربی دنیا میں ووٹ کا حق مند در جہ ذیل سالوں میں پہلی دفعہ ملا!

روس ۱۹۱۷ء، پوگوسلاویه ۲۳۱۹ء، آسریلیا ۱۹۰۲ء، قرانس ۱۹۳۴ء،

محس انساعية ورانساني حقوق

جرمنی ۱۹۱۳ء، اٹلی ۱۹۳۵ء، جاپان ۱۹۳۵ء، چین ۱۹۴۷ء، سویڈن ۱۹۱۹ء، کینیڈا ۱۹۳۸ء، برازیل ۱۹۳۲ء،الگلینڈ ۱۹۲۸ء، ریاستمائے متحدہ امریکہ ۱۹۲۰ء، آئر لینڈ ۱۹۲۲ء، سوئز رلینڈا ۱۹۱۷ء، (۱)

# عور ت اور امریکی معاشر ہ

# نائم ميكزين كاتفصيلي جائزه:

" کائم" مشہور امریکی ہفتہ وار میگزین ہے۔ اس کی ہر اشاعت میں کی خصوصی موضوع پر تفصیلی رپورٹ ہوتی ہے۔ اس کی ۲۰ مارچ ۲۲ ۹۱ء کی اشاعت خصوصی موضوع پر تفصیلی رپورٹ ہوتی ہے۔ اس کی ۲۰ مارچ ۲۲ ۹۱ء کی اشاعت میں "امریکی عورت" ہے متعلق معلومات درج ہیں۔ اس رپورٹ کو میگزین کے وسیح ادارتی اشاف کی ۲۰ خواتین نے خصوصی جدو جمد سے مرتب کیا ہے۔ پرچہ کا پیشتر حصہ اس موضوع پر مشتمل ہے۔ پرچہ کے ہر شعبہ کے ماہرین نے اس کی تیار کی میں حصہ لیاہے۔ یہاں اس تفصیلی رپورٹ کے بچھ اجزاء کا ترجمہ درج کیا جاتا ہے۔ میں حصہ لیاہے۔ یہاں اس تفصیلی رپورٹ کے بچھ اجزاء کا ترجمہ درج کیا جاتا ہے۔ فی ملاز مشنف آف لیبر کے ایک سروے کے مطابق، امریکی عورت عام طور پر مرد "کے مقابلہ میں کم مہارت اور کم تخواہ کے کام کرتی ہے۔ کی ملاز متوں میں وہ ایک مرد کے مقابلہ میں کم مہارت اور کم تخواہ کے کام کرتی ہے۔ کی ملاز متوں میں وہ ایک کا ساہو تا ہے، اس کو سب سے پہلے نکال دیا جا تا ہے۔ اس کی وجہ شادی کا عدم استحکام کا ساہو تا ہے، اس کو سب سے پہلے نکال دیا جا تا ہے۔ اس کی وجہ شادی کا عدم استحکام اور طلاق کی ہم حق ہوئی شرح ہے۔

#### اعدادوشار:

۱۹۲۴ء میں لنڈن جانس نے صدارتی تھم جاری کیا کہ عور توں کو زیادہ ہے زیادہ سرکاری ملازمتوں میں لیا جائے۔ ۱۹۲۷ء میں فیڈرل سول سروس نے کھل اعداد و شار شائع کئے۔ جس میں عور توں کا تناسب متایا گیا تھا۔ او نچے اسکیل ک

(۱) رلیافت علی خان نیازی ر مطالعهٔ سیرت علیه پروگریسیو پلشرز لا مور ۱۹۹۳، ص مهیم هلاند است مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبه سرکاری ملازمتوں جن کی تنخواہ ۲۸ بزار ڈالر سالانہ سے شروع ہوتی ہے اس کے مطابق ۱۹۲۱ء میں صرف ۲۱ افیصد عمد ہے عور توں کے پاس تھے۔ صدر کسن نے وعدہ کیا کہ وہ زیادہ عور توں کو سرکاری محکموں میں لیس سے، حتی کہ انہوں نے عور توں کی ہھرتی کا ایک شعبہ وہائٹ ہاؤس میں کھول دیا۔ مگر واشکنن کی عور تیں مشکل ہی سے او نچ سرکاری عمدوں پر پہنچ پاتی ہیں۔ یہاں کوئی عورت بھی سپر یم کورٹ کی بچے نہ بن سکی۔ صرف دو عور تیں ہیں جنہیں امریکہ کی تاریخ میں کامید میں مورٹ کا موقع ملا ہے۔ اس وقت صرف ایک عورت امریکی سینیٹ میں ہے اور گیارہ عور تیں ہاؤس آف ر پر بن نٹیڈ میں۔ نیویارک واحد اشیٹ ہے جمال ایک خصوصی و بینزایڈ وائزری یونٹ ہرائے گورز قائم ہے۔ مگر اس کا بھی حال ہیہ ہے کہ اس کی سیاہ فام خاتون صدر نے کہا:

ہم تو صرف ایک علامتی ایجنسی ہیں۔ (۱)

خاتون نے مزید کہا، نیویارک اسٹیٹ گور نمنٹ میں ۱۳ علیٰدہ ایجنسیال ہیں ان میں سے صرف ۱۳ الی ہیں جن میں سیکرٹری سے اوپر کا کوئی عمدہ کسی عورت کو ملا ہے۔ پورے امریکہ میں صرف چند خاتون میئر ہیں۔ آخری ایشیٹ گورنر الباما میں تھی، جس کانام لور لین ویلیس تھا۔ ۵۰ ریاستوں کے لیبلیج اواروں میں مجموعی طور میں سخرار ممبران ہیں، جن میں صرف ۴۳۰ عور تیں ہیں۔ ان میں سے چند ہی الی ہیں جو کوئی اثرر کھتی ہیں۔ (۲)

المریکہ میں کام کرنے والوں کے در میان عور توں کی تعداد ۴۰ فیصد ہے۔
مگر امریکہ کے ۴۰۰۰ ۳۰ سائنس دانوں میں خاتون سائنس دانوں کی تعداد صرف
افیصد ہے۔ ڈاکٹریٹ کی ڈگری یافتہ خواتین مردوں کے مقابلہ میں بہت کم ہیں۔اس
لئے وہ اعلیٰ سائنسی عہدوں پر بہت کم یہو نچ پاتی ہیں۔مثل نیشنل اکیڈی آف سائنس
کے منتخب ممبروں کی تعداد ۴۰۰ سے زیاوہ ہے۔ جس میں خواتین صرف ۹ ہیں۔

Time Magazine / March 18, 1972. \_(1)

<sup>(</sup>۲) این باز (۲)

سائنس کا توبل پر اکز پائے والے ۸ کے ۲ او گوں میں صرف ۲ عور تیں شامل ہیں۔(۱)

دوسرے شعبول کے بر عکس جر تلزم میں عور تیں بردی تعداد میں پائی جاتی
ہیں۔ مگر اہم بات یہ ہے کہ ان کی بہت کم تعداد سلے گی جو اہم پوزیشن کی مالک ہو۔وہ یا
تور پورٹر ہیں یاا ٹی پٹر ہیں۔ان کی بردی تعداد یا تو ہفتہ وار اخبار ول میں یا چھوٹے ور جہ
کے روز ناموں میں کام کرتی ہے۔ جس میں تعثوا ہیں عام طور پر کم ہیں۔ کوئی اخبار ی
ادارہ یا کوئی اشاعتی تعظیم الی نہیں ہے جو عمومی ہو اور اس کی صدر کوئی خاتون ہو،
عال نکہ اے ۱۹ میں امریکہ کے جر نازم اسکولوں کے طلبہ میں ۲۳ فیصد خواتین
حال نکہ اے ۱۹ میں امریکہ کے جر نازم اسکولوں کے طلبہ میں ۲۳ فیصد خواتین

امریکہ کے نیوز پیپرس میں خاتون ایڈیٹروں کی تعداد ۵ سے فیصد ہے۔ گر
یہاں میں فرق پایا جاتا ہے۔ امریکہ کے عظیم ادارہ ایسوی ایٹ پریس میں اسٹاف
ممبروں کی تعداد ۵۰ اہے۔ جس میں صرف ۱۱۳ عور تیں ہیں اور صرف دوعور تیں
ہورو منیجر ہیں۔ یونائٹڈ پریس ائٹر نیشن کے ملازمین کی تعداد ۵۰۰ ہے، گر ان میں
عور تیں صرف ۸۱ ہیں۔ ان میں سے ایک عورت جزل نیوز ایڈیٹر ہے۔ نیویارک
ٹائمنر مین ایڈیٹروں ، رپورٹروں ، کالی ریڈروں کی تعداد ۲۲۱ ہے، جس میں عور تیں
صرف ۲۲ ہیں۔ واضحین پوسٹ میں ۳۸۵ میں ۵۰ عور تین ہیں۔ یہی دوسر سے
مرف ۲۲ ہیں۔ واضحین پوسٹ میں ۳۸۵ میں ۵۰ عور تین ہیں۔ یہی دوسر سے
مرف ۲۲ ہیں۔ واضحین پوسٹ میں ۳۸۵ میں ۵۰ عور تین ہیں۔ یہی دوسر سے

میڈیس مرووں کی دیا ہے۔ خور تین ابھی حال میں اس میدان میں واخل ہوئی ہیں۔ وہ ڈاکٹر کے جائے زیادہ ترس کی حیثیت سے کام کرتی رہی ہیں۔ واسال پہلے امریکہ کے جائے زیادہ ترس کی حیثیت سے کام کرتی رہی ہیں۔ اب وہ پہلے امریکہ کے ۲۹۰۰۰ ڈاکٹروں میں حور تین صرف آب فیصد تھیں۔ اب وہ مدہ ۵۰۰۰ میں کے فیصد ہیں۔ ہواس بھی میں وہ مرف ایک فیصد ہیں۔ جواس پیشہ میں سب سے زیادہ کمائی والا میدان ہے۔ پیکت سیاتھ فریشین میں وہ ۲۹ فیصد ہیں۔ جن کی آمدنی دیگر ڈاکٹروں کے مقابلہ میں صرف اوسط درجہ کی ہوتی ہے۔

(۱)رايشاض اس

امتدائی تعلیم میں ۸۵ فیصد ٹیچر خواتین ہیں۔ مگر ان اسکولوں کی پر نسپل صرف ۲۱ فیصد عور تیں ہیں۔ ہائی اسکول میں خاتون پر نسپلوں کا تناسب صرف ۳ فیصد ہے۔ادراگرایک عورت کالح کی صدر بعاج اے تواس کو معور ہ دیاجاتا ہے کہ اے نن بتا چاہیے۔ ۵۷ واء میں کا کج اور یو تبور شی کے شعبوں میں عور توں کی تعداد ۲۰ فیصد تھی، گران میں صرف ۹ فی صد پروفیسر تھیں۔ عور توں کی تنخواہ بھی مردوں کے مقابلہ میں عام طور پر کم ہوتی ہے۔ ۵ م فیصد نوجوانوں کا بدخیال ہے کہ عور تیں ب د ماغ رفیق ہیں۔ وہ صرف اس لئے ہیں کہ مردول کی ضروریات پوری کریں۔ ایک خاتون نے کہا''مر دوں نے ابھی تک نہیں سکھاکہ وہ عور توں کو ذہنی اعتبار ہے اپنا مساوی متجھیں"۔(۱)

امریکی سپریم کورٹ کی عمارت پریہ فقرہ لکھا ہواہے: '' قانون کے تحت یکال انساف" عمر امریکی عورت پریه الفاظ مشکل سے چیال ہوتے ہیں۔ سپریم کورٹ میں کوئی خاتون جج نہ پہلے تھی نہ اب ہے۔ سپر یم کورٹ کے 9 جوں میں ہے صرف ایک جج کے یہاں خاتون کلرک ہے۔ فیڈرل ایل کورٹ کے ۹۷ جول میں صرف ایک خاتون جج ہے۔ فیڈرل ڈسٹر کٹ کورٹ کے ۴۰۲ جھوں میں جار کے سوا

پورے امریکا میں تمام جول کی تعداد تقریبادس ہزار ہے۔ان میں صرف ۲۰۰ کے قریب عور تیں ہیں۔ کوئی اٹارنی جزل خاتون نہیں۔ فیڈرل سروس میں ۹۳ ڈسٹر کٹ اٹارنی ہیں جو سب کے سب مرو ہیں۔ قانون کے پیشہ میں نبتا عور تیں کافی ہیں۔ جو عور تیں قانون کی تعلیم حاصل کرتی ہیں ، ان کے ۷ اسالہ اعداد و شاربتاتے ہیں کہ اون دال عور توں کی مم م فیصد تعداد پرائیویٹ پریکش کرتی ہے۔ مر خاتون و کلاء کی ۱۴ فیصد ہے کم تعداد الی ہے جس کی آمدنی ۲۰۰۰ ڈالرے اوپر ہے۔ جب که مروو کلا میں آن کی تعداد ۵۰ فیصد ہے۔ ۳۰۵۵ ۳۲ و کیلوں میں خوا تین کی تعداد ۱۰۰۰ ہے۔ جو ۲ فیصد سے مچھ زیادہ ہے۔ امریکن بار ایسوسی ایشن میں آج تک

كو ئى خاتون صدر نە ہوسكى \_

نفاذ قانون کے دائرہ میں عور تیں زیادہ تر زیر نفاذ ہیں، نہ کہ نفاذ کرنے والی۔ پولیس میں خوا تین نیچے درجہ کی ملازمتوں میں ایک فیصد سے پچھ زیادہ ہیں۔ گرٹروڈشمل نیویارک کی پہلی پولیس کیٹن ہے۔ ''کیاوہ کسی عورت کے پولیس کمشنر بینے کی امید کر سمق ہے۔ ''اس سے پوچھا گیا۔ ''صرف اس وقت جب کہ نیویارک میں پہلی فاتون میئر مقرر ہوگی۔''اس کا جواب تھا۔ (۱)

امریکی عورت آج اقتصادی میدان میں کافی سرگرم ہے۔ گر فیڈرل سروے کے مطابق ہمہ وقتی کام میں عورت کااوسط تین ڈالر ہے۔ جب کہ اس کام میں مرد کو اوسطاً پانچ ڈالر دئے جاتے ہیں۔ آگر عور توں کو مردوں کے برابر اجرت دی جائے تو اجرت کی مقدار ۹ والبین ڈالر زیادہ ہو جائے۔ اس سلسلہ میں حکومت نے متعدد احکامات جاری کئے جیں اور عدالتوں نے فیصلے دیئے ہیں کہ عور توں کو مسادی اجرت دی جائے اور ان سے اقبیاز ندیر تا جائے۔ ان میں ایسے فیصلے ہمی ہیں جن میں کہا گیاہے کہ عور توں سے زیادہ کام نہ لیا جائے اور ہماری ہو جہ نہ اٹھوائے جائیں۔

سان فرانسکو کی ایک فرم لیوی اسٹر اس اینڈ کو میں ۱۸ ہزار ملازم ہیں جن
میں ۸۵ فیصد عور تیں ہیں۔ گر کمپنی نے جب ایک بار جائزہ لیا تو معلوم ہوا کہ عور تیں
عام طور پر کم تخواہ کے مناصب پر ہیں اور دوے دوے عمدے زیادہ تر مردوں کو
حاصل ہیں، اس کے ۷۵ مینجروں میں صرف ۹ فیصد عور تیں ہیں۔ امریکہ کے دو
ملین سکریٹر یوں میں تقریباً سب کی سب عور تیں ہیں۔ گر ہیشتر کم تخواہ پانے وال
ہیں۔ بعض شکایات کے جواب ہیں مارچ ۷۲ اء میں امریکہ کے اسٹیٹ ڈپار ٹمنٹ
نے یہ آرڈر جاری کیا کہ سیرٹر یوں کو فاصلاً مددگار کے طور پر استعال نہ کیا جائے۔
خاتون سیرٹر یوں میں اس بات پر زیادہ سے زیادہ نارا ضکی پیدا ہور ہی ہے کہ وہ تفریخ
طبع کے طور پر دیکھی جاتی ہے۔ (۲)

<sup>(</sup>۱)۔ایشاص ۵۵،

<sup>(</sup>۲)\_ایشاً ص کے ، محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

یہ ہے مساوات مرو و زن کا فریب کہ اٹھی تک مغرب میں مرووں اور عور توں کی ملاز متوں اور معاوضوں میں واضح طور پر فرق پایا جاتا ہے اور مساوات مرو وزن عملی طور پر تا پید ہے۔

چنانچہ امریکہ میں چھپی ہوئی ایک کتاب ''عورت ملاز مت میں ''وہاں کے بارے میں لکھاہے:

A 1981 labour Department study show that the women were paid considerably less than men in the same occupation. Men averaged 366 dollers a week in sales work, women only 190 dollers Women in the Workplace, F -91.

"محکمہ محنت نے ۱۹۸۱ء میں ایک جائزہ لیا جس کے مطابق وہاں (امریکہ میں) ایک ہی چشے سے مسلک عور تیں اور مردوں میں عور تیں کم تنخواہ پاتی ہیں۔ کاروباری ملازمت میں مرد ہفتے میں ۲۷ سا ڈالر اور عور تیں صرف ۱۹۰ ڈالر فی ہفتہ کماتی ہے۔"(۱)

## ایشیائی خواتین کی حالت ِزار:

ایشیائی خواتین کی حالت زار کا اندازہ اس چارٹ کی مدد سے بہ خولی لگایا جاسکتاہے جس میں مردول کے مقابلے میں خواتین کی شرح تعلیم ،روزگار کے مواقع ، عمر کا نتاسب ، سرکاری اور غیر سرکاری اوارول میں ایگزیکٹو اعلیٰ عمدول پر فائز خواتین کا نتاسب اورکاہینہ میں مردول کے مقابلے میں خواتین کی تعداد کا تناسب فیصد میں ظاہر کیا گیاہے اور ساتھ ہی ترتی پذیر اور صنعتی ممالک سے موازنہ بھی کیا گیاہے۔

<sup>\$ \$</sup> 

<sup>(</sup>۱) کو و اس می اسلام اور نظریه مساوات مرووزن می ۹۲، محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

| Section 200            |  | _ |
|------------------------|--|---|
| حن انتاب اور انساني حو |  | Ŧ |
| ن اساس سود اور اسان سو |  |   |

| کابینه میں۔ | قانون ساز                                                  | اعلیٰ عمدوں پر | روزاگار کے | لوسط عمر | شرح خواند کی |                       |  |  |  |
|-------------|------------------------------------------------------------|----------------|------------|----------|--------------|-----------------------|--|--|--|
| تعداد       | ادارول ميں                                                 | فائزخواتين     | مواقع      | مال      | فيمد         | نبرثد                 |  |  |  |
| يعد         | تعداد                                                      | کی تعداد نیمد  | نيمد       |          |              |                       |  |  |  |
| ٨           | 1+                                                         | ۵              | ۷٣         | F-00     | ۵۱           | مظله دين              |  |  |  |
| •           | ☆                                                          | ☆              | PΔ         | ۳ء٥٥     | PΛ           | برما                  |  |  |  |
| ٨           | r•                                                         | ,<br>\$\$      | <b>4</b> 9 | 2849     | ☆            | المبوذيا              |  |  |  |
| 4           | rı .                                                       | 11"            | AI         | 2.54     | ∠9           | چين                   |  |  |  |
| 10          | ٥                                                          | 19             | 47         | ۸۱۶۸     | 9+           | ابككائك               |  |  |  |
| ٣           | ۷                                                          | ☆              | ۳۳         | 40.41    | ۵۵           | أغريا                 |  |  |  |
| ч           | ir                                                         | 4              | ~~         | 40.40    | ٨٢           | انذونيثيا             |  |  |  |
| ٧ .         | ۷                                                          | 9              | 40"        | 1400     | ☆            | جاياك                 |  |  |  |
| ۷           | 1.                                                         | ☆              | ۵۵         | 280      | PA           | لمائيشا               |  |  |  |
| ۳           | r                                                          | ۳ .            | l'I        | 47.4     | ۲۷           | پاکستان               |  |  |  |
| ٨           | ls .                                                       | ۳۸ .           | 44         | 4461     | 49           | فلپائن                |  |  |  |
|             | ~                                                          | 19             | ۵۸         | 4450     | ۸۸           | سنگاپور               |  |  |  |
| ٣           | 1                                                          | ٣              | or         | 24.4     | 92           | جنونی کوریا           |  |  |  |
| ٣           | ه                                                          | ∠              | m4 -       | 200      | 9r           | سرى لئكا              |  |  |  |
|             | ۳ ا                                                        | 79             | 44         | 21¢A     | 90           | تقائى لينذ            |  |  |  |
| ه ا         | IA                                                         | ☆              | ۸۲         | 72,50    | 98           | ويتنام                |  |  |  |
| ۵           | 9                                                          | ☆              | ۵۷         | 49,49    | Ar           | تمام ایشیاکا تناسب    |  |  |  |
| ۵           | 1.                                                         | ☆              | . 00       | 47.49    | 98           | رتی پذ <i>ر</i> ممالک |  |  |  |
|             |                                                            |                |            |          |              | کے ہر ملک کالوسط      |  |  |  |
| ٨           | 11                                                         | ☆              | 71         | 29,00    | ☆            | صنعتی ممالک           |  |  |  |
|             |                                                            |                |            |          |              | کے ہر ملک کا          |  |  |  |
|             |                                                            |                |            |          | <u> </u>     | أوسط                  |  |  |  |
|             | نوث: - الله سے مراد ہے صحیح اعداد وشار دستیاب نہ ہوسکے۔(۱) |                |            |          |              |                       |  |  |  |

.☆☆

# اعتران حقيقت

### ﴿ نعر و مساوات مر دوزن ، فطرت سے جنگ ﴾

۱۱۔ ۱۲ جنوری ۱۹۸۷ء کو نئی دہلی (دھیانن کھون) میں ایک کا نفرنس ہوئی۔اس میں پندرہ ملکوں کے فلسفی، ساکنشٹ، مصنف اور آر ٹشٹ نثریک ہوئے۔ اس پانچ روزہ کا نفرنس کا عنوان تھا: نئے آغاز کی طرف Towards New اللہ کا نفرنس کا اہتمام مرکزی حکومت ہندنے کیا تھا۔

اس عالمی کا نفرنس میں مغربی دنیا کی متازخوا تین بھی شریک ہوئیں، جو
اب یو حالی کی عمر میں ہیں اور انہوں نے اپنی پوری زندگی آزادی نسوال کی تحریک
چلانے میں گزاری ہے۔ مگر اب وہ مایوسی کا شکار ہیں۔ آسٹر یلیا کی جربین گریر جو بین
اقوای شہرت کی مالک ہیں، ان کے بارہ میں انڈین ایکسپریس (۱۹ جنوری کے ۱۹۹ء)
کے نامہ نگار کے الفاظ یہ ہیں کہ آج کل وہ بہت دھیمی نظر آتی ہیں۔ ان کا وہ جوش جو
فیملی یونک نامی کتاب لکھنے کے وقت ان کے اندر تھادہ جرت انگیز طور پر غائب نظر
آتا ہے۔ جرمین گرٹر نے مغرب کی آزادی نسوال کی تحریک پر تشویش کا اظہار کرتے
ہوئے کہا اس نے بچھ مسائل حل کئے ہیں اور ہم کو بچھ نے قسم کے مسائل ہیں مبتلا کر
دیا ہے۔

جرین گریرا پی جوانی کی عمریں اتنی آزاد خیال تھیں کہ وہ نکاح کے طریقہ
کو ختم کرنے کی وکیل بنی ہوئی تھیں۔ گمراب دہ بدل چکی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ شاید
مسلہ بیہ ہے کہ ہم نے اپنی اوُں کو اپنے ساتھ نہیں لیا۔ ہم نے انہیں پیچھے چھوڑ دیا اور
ان کو قد امت پرست سمجھ لیا۔ اب جب کہ ہم میں سے اکثر مال بن چکی ہیں۔ اور
ہارے ساتھ لڑکیاں ہیں تو اب ہم مسائل کو کمی قدر مختلف انداز سے دکھے رہے
ہیں۔ شاید اب ہم اپنی ماوُں کو زیادہ بہم طور پر سمجھ سکتے ہیں۔

انہوں نے کہاکہ مغرب کے ہاس مرداور مورت کے در میان نامرامری کے متلہ کا کو فیصل جمیں ہے۔ مغرفی مورت کا یہ خیال فلط ہے کہ پردہ دار عور تول کو متلہ کا کہ فیصل میں متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

ہراہری حاصل نہیں ہے اور وہ عور تیل جو ماؤسٹگار کے ساتھ اور سکھلے سر ہوتی ہیں وہ آزاد ہیں۔ اس فکر کواب رو کر دیا جانا چاہئے۔ انہوں نے کما کہ نام نماد ممذب مغرب میں بھی عور توں کے مارنے کے واقعات موجود ہیں۔ مزید یہ کہ امریکہ اور انگلینڈ ہیں بھی تنخواہ اور ملاز مت کے معاملہ میں عور توں کے ساتھ امتیاز ہر تا جاتا ہے ، انگلینڈ میں جرائم کی چو تھائی تعداد عور توں کے خلاف تشدد سے متعلق ہے۔ انگلینڈ میں جرائم کی چو تھائی تعداد عور توں کے خلاف تشدد سے متعلق ہے۔ امریکہ کی ۵ افیصد عور توں کوان کے شوہریا یوائے فرینڈ مارتے پیٹیتے ہیں۔ (۱)

فرانس کی مز بلیمی اس معاملہ میں اور بھی زیادہ کھل کر یو لتی ہیں۔انہوں نے اعتراف کیا کہ خواتین نے جو کچھ چاہا تھاوہ سب انہوں نے پالیا۔ مگر ان کامئلہ حل نہ ہو سکا۔ انہوں نے کہا کہ عور تیں بہت مخصوص قتم کی اخلاقی اقدار رکھتی ہیں۔ ان انہوں نے کہا کہ عور تیں بہت مخصوص قتم کی اخلاقی اقدار رکھتی ہیں۔ ان کامطلب یہ نہیں کہ عور توں کا نقطہ نظر محتلف عور توں کا نقطہ نظر محتلف عور توں کا نقطہ نظر محتلف ہے۔ عور توں کا نقطہ نظر محتلف کے عور توں کو چاہئے کہ وہ اپنے کو عورت ثامت کریں نہ کہ غیر حقیقی طور پر مرد بلنے کی کو مشش کریں۔

نہ ہب کی تعلیمات کے مطابق عورت کا رول ماڈل یہ تھا کہ وہ گھر کو سنبھالے اور چوں کی تربیت کرے۔ موجودہ زمانہ میں عور توں کارول ماڈل یہ مایا گیا کہ وہ باہر کی زندگی میں لکلیں اور ہر شعبہ میں بالکل مردوں کی طرح کام کریں۔ یہ دوسرا ماڈل تجربہ کے بعد قابل عمل ثامت نہ ہوسکا۔ اپنے بردھاپے کی عمر میں وہی مغربی خوا تین پرانے رول ماڈل کی حمایت کر رہی ہیں، جنہوں نے اپنی جوانی کی عمر میں نئے رول ماڈل کی جمایت کر رہی ہیں، جنہوں نے اپنی جوانی کی عمر میں نئے رول ماڈل کی پر جوش و کالت کی تھی۔

کیااس مکے بعد بھی نہ ہب کے متابئے ہوئے رول ماڈل کی معقولیت پر شبہ کرنے کی کوئی مخبائش ہاتی رہتی ہے۔(۲)

<sup>(</sup>۱)\_ؤيلي كراف اار اكتور ١٩٨٤ء،

<sup>(</sup>۲) وحد الدين خال رفا تون اسلام ص ۱۰۱، ص ۱۰۱، مم ۱۰۱، مم ۱۰۲ مختم الم الله مكتب

#### 77

#### Whither Women's Lib?

They arefe minists of defferent hues - Ms. Germaine Greer, the outspoken, aggressive writer from Australia, and Ms Gisele Halimi, a Tunisianborn lawyer who spearheaded the women's movement in France along with Simone de Beauvoir and others. But both voice a concern that is troubling feminists in the West tody Whiter women's lib? Ms Greer seems more mellow today, the fire that raged in "The Female Eunuch" is strangely missing. "The movement has solved some problems and left us with a different set of problems' exclaimed Ms Grer. Perhaps the problem was that we didn't take our mothers with us. We left them behind, found them antiquated. And now that many of us are mothers ourselves with teenaged daughters, perhaps we understand our mothers better.(1)

The West has no answers to the problems of inequality between sexes, says the internationally acclaimed writer Germaine Greer. The erroneous belief of the western women that the females in veils are unequal and the ones with make-up minus the head-cover are free and liberated has to be rejected. Referring to the prevalance of wife-beating even in the so-called civilised West, she asks, how about the unequal treatment meted out to females in the US and England in the areas of wages and Jobs? Well. one fourth of the crimes in England enmates from vio

lence against women. The man-woman relationship understood in the West as an extension of role-models is the primary cause of strain in the sexual relationships. All the western women identify themselves with the 'bahu' - the bride- forgetting that the motherin-law and the sister-in-law are also the specific role-models to be played by females. She says that child for a woman is a unique investment. 'The joys of motherhood fill the blanks that cannot be satirtated in the specific husband-wife role models. 'Known for her non-conformist and non-traditional views, she advocates 'Coitus interrupts' in the area of birth-control. 'The array of occlusive devices, spermicidal creams, quinine pessaries, douches, syringes, abortifacient pills and rubber goods of all shapes and sizes are the ill-effects of a growing consumer-culture. These have achieved nothing but added strain in the sexual relationships. (1)

Ms Halimi, is more frank. 'It is a bad time for the women's movement,' she admitted. It is down at the movement and we are trying to find the reasons for it. Perhaps we got everything women wanted too fast - contraception, abortion, and divorce. And the problemes that face women today are not strong enough to give the movement new force and strength. 'Women have very specific values and morals. They have a different view of humanity. I am not saying that it is better than that of men but it is different. And women have to prove that they are women, and not, men, she emphasised.(2)

文章 (1)-The Hindustan Times, January 12, 1987,

محکم دلائل سے مزین متنوع 1987 م 1986 معلم العام العام دلائل سے مزین متنوع 1987 معلم العام العام

### مر داور عورت کا فرق

# عديد سائنس كااعتراف:

تاریخ کے ہر دیمیں عور تیں، مر دول کے ماتحت رہی ہیں۔ حتی کہ آج
ہی مغرب کے ترقی یافتہ ملکوں ہیں یہ صورت حال مکمل طور پر موجود ہے۔ نام نماد
اُزادیُ نسوال تحریک کے مغرفی علم مر دار اب تک یہ کئے رہے ہیں کہ یہ کوئی فطری
تقسیم نمیں ہے۔ بلحہ ساجی حالات Social Conditioning نے مصنوعی
طور پریہ فرق پیدا کر رکھا ہے۔ تاہم حال ہیں اس سلسلے میں جو تحقیقات ہوئی ہیں۔
انہوں نے اس مغروضہ کو غلط ثامت کردیا ہے۔

امریکہ کے پروفیسر اسٹیون گولڈیرگ نے ایک کتاب شائع کی ہے جس کا فام ہے: "نظام سرداری کی فاگریریت"۔ مصنف کتے ہیں کہ معاشرہ میں عورت مرد کے فرق کی وجہ حقیقت کوئی ساجی دباؤ نہیں ہے۔ باعد دونوں جنسوں میں بنیادی فطری فرق اس کا سبب ہے۔ اس کتاب کی اشاعت کے بعد پروفیسر موصوف کو امریکہ کی انتا پند خواتین کی طرف سے نمایت سخت خطابات ملے ہیں۔ مشلاً" ظالم خزیر"اور"مرد سادی" وغیرہ۔

ساویت، کونت دی سادے (۱۸۱۴ ـ ۱۷۴۰) کی طرف منسوب ہے۔ اس سے مراداکی فتم کی جنس مجروی ہوتی ہے۔ جس کے مبتلا کواس میں لطف آتا ہے کہ وہ معثوق کو جسمانی تکلیف وے۔ "مرو سادی" کا مطلب سے ہے کہ الیامروجو عورت کے حق میں ظالم ہو۔

کتاب کی اشاعت کے بعد پر وفیسر گولڈ پر گ ہے جب" و بلی ایکسپر س'کا نمائندہ ملا توانبوں نے مشکراتے ہوئے کہا" مساوات نسوال کی علم پر دار خواتین مجھ سے نفرت کرتی ہیں۔ مگر مجھے یقین ہے کہ تمام انسانی معاشر دل میں مر د کاعمومی غلبہ Male dominance مرف ساتی مالات کی وجہ سے نہیں ہوسکا۔"

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

حن الناتية أوراسان سور

اس فرق کی زیادہ حقیقت پہندانہ توجیمہ یہ ہے کہ اس کو مردانہ ہار مون

Male Hormone کا نتیجہ قراز دیا جائے جو کہ امتدائی جرتومہ حیات پر اس وقت

عالب آجاتے ہیں جب کہ وہ انھی رحم مادر میں ہوتا ہے۔ یمی سبب ہے کہ چھوٹے بچے

میشہ چھوٹی چیوں سے زیادہ جارح ہوتے ہیں اور یہ فرق عین اس وقت ظاہر ہو جاتا

ہج جب کہ انھی وہ ساجی حالات کے زیرا اڑ تھی نہ آئے ہوں۔

مساوات نسوال کے علم مر داروں کا مقدمہ، خالص علمی، اعتبار سے زیادہ مضبوط شیں ہے۔ اگر بیبات صحیح ہوتی کہ مر دکا غلبہ ساجی حالات کی وجہ ہے ہہ کہ پیدائشی خصوصیات کی وجہ ہے، تو یقینا مجھی دنیا کے کمی خطہ میں ایسا معاشرہ ضرور بنتاجس میں عور توں کو غلبہ حاصل ہوتا۔ جب کہ پوری معلوم تاریخ میں ایسی کوئی مثال شیں ملتی۔ حتی کہ اشتر اکی معاشرہ میں بھی ایسا شیں ہے۔ جو جنسی مساوات کا سب سے میزا علم مردار ہے۔ روس کی وزارتی کا بینہ میں ۱۲ طاقت وزراء شامل ہیں۔ گر ان میں کوئی ایک بھی خاتوں ممبر شیں۔

علم الانسان کی ماہر خاتون ڈاکٹر مار گریٹ میڈ، جو خود بھی مساوات نسواں کی تحریک سے تعلق رکھتی ہیں ،انہوں نے ساری عمر مختلف انسانی معاشر ول کا مطالعہ کیاہے ، تاہم وہ لکھتی ہیں :

"ایسے تمام دعوے جن میں ذور شور کے ساتھ ایسے معاشر وں کا اکمشاف کیا گیاہے جمال عور توں کو غلبہ حاصل تھا، بالکل لغو ہے۔اس قتم کے عقیدہ کے لئے کوئی شبوت موجود نہیں ہے۔ ہر دور میں مرد ہی امور عامہ کے قائدرہ ہی اور گھر کے اندر بھی اعلیٰ اختیار ہمیشہ انہیں کو حاصل رہاہے۔"

پروفیسر گولڈیم گے تیں ،اس کا مطلب یہ نہیں کہ مرد عور تول ہے بہتر

Dif- ہوتے ہیں۔اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ مرد عور تول ہے مختلف - Dif
germent ہیں۔ مرد کا دماغ اس ہے مختلف طرز پر کام کر تا ہے جس طرح عورت کا دماغ کام کر تا ہے جس طرح جورت کا دماغ کام کر تا ہے۔ یہ فرق چو ہول وغیرہ کے نراور مادہ میں بہت وا پھی طور پر تجربہ کیا جا چکا ہے۔ یکچو عور تیں مستقیٰ ہو گئی ہیں۔ گھردہ بہت معمونی اقلیت ہیں۔ جا چکا ہے۔ کا میں مستقیٰ ہو گئی ہیں۔ گھردہ بہت معمونی اقلیت ہیں۔

It's a rough old world for women, as the femin-

انیت اور انسانی حقوق میں اور انسانی حقوق میں اور انسانی حقوق خلاصہ بیاک مرد ارد عورت ایک دوسرے سے مختلف ہیں، رحم مادر سے لے كر سو ينے كى صلاحيت تك ، يه فرق دونوں كى حياتياتى نوعيت كے فرق سے پيدا ہو تاہےنہ کہ کسی قتم کے ساجی حالات ہے۔(۱)

#### **WOMEN ARE BORN SUBORDINATE**

ists never cease to remind us. They blame centuries of social conditioning-a kind of conspiracy whereby men all over the world somehow contrive to keep women in a subordinate role. A much simpler, and more probable explanation is that universal male dominance stems not from social oppression but fundamental differences between the sexes. This is the view put forward by Professor Steven Goldberg of New York in his Book, The Inevitability of Fatriarchy which has carned him some shrill abuse from feminists in America ("Fascist Pig" and "Male Sadist" are two of the milder epithets), and has upset a few here too, since the arrived to launch the British publication, "The feminists hate me." Goldberg told me cheerfully. "I like to think their intense wrath stems from my inherent rightness. Putting it simply I believe that the universlity of male dominance in all societies cannot be explained by social conditioning." .

"But it can be explained by the male hormone

testosterone which 'programmes' the infant male for a life of greater aggression and dominance while he is still in the womb. "That's why little boys are clearly more aggressive than little girls even before they've had a chance to be socially conditioned. "and in later life this same dominance means that men are far more ready to sacrifice holidays, health and family for the sake of their career." In truth the feminist case is none too strong. If it really were true that male dominance was due to social conditioning rather than innate male qualities, then surely somewhere in the world at some time a society would have evolved in which women were dominant. None has. And even in societies like those behind the iron Curtain which boast of sexual equality. one sex is obviously "more equal" than the other. You can seeit in Russia's 62-strong council of ministers. Not one is a woman.

After a lifetime spent researching the diverse societies of the world that expert woman anthropologist Margaret Mead, Who is commonly thought to be on the feminist side, has declared:

"All the claims so glibly made about societies ruled By women are nonsense. We have no reason to believe that they ever existed..... Men have always been the leaders in public affairs and the final authorities at home."

Does that mean that men are better than women? Professor Goldberg wags warning finger. "Not better but different." The male brain works differently from the female brain. In I.Q. tests with men and women of similar intelligence levels, the men tend to score higher on logical and deductive problems, though the women will generally do better in verbal skills.

"Unquestionably women have greater emotional awareness even before they have children. Little girls are commonly more thoughtful and sensitive to parental moods than little boys."

Professor Goldberg's proposition is quite simply, that they are much less likely to get to the top-and all becaus of testosterone. The masculinization of the brain by this hormone has been demonstrated conclusively by experiments on female rats and other mammals. "And we have now found the same thing with human beings." Says Goldberg.

The professor concludes: "The central fact is that men and women are different from each other from the gene to the thought to the act. These differences flow from the biological natures of man and woman."

Women who deny their natures and covet a state of second rate manhood are to rever condemned to argue against their own juices. The experience of men is that there are few women who can out-fight them and few who can out-argue them, but when a woman uses feminine means she can deal with may man as an equal. In this and every other society men look to women for gentleness, kindness.

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

and love. The basic male motivation is protection of women and children. "The feminist cannot have it both ways: If she wishes to sacerifice all this, all that she will get in return is the right to meet men on male terms. She will lose." (1)

بنیادی فرق :

نوبل انعام یافتہ ڈاکٹر اکس کیرل ( ۱۹۲۸ء۔۴۱۹۴ء) نے ندکورہ موضوع پر نمایت نفیس محث کی ہے۔ وہ اس مع ملہ کی حیاتیاتی تفصیلات پیش کرنے کے بعد لکھتے ہیں:

مر د اور عورت کے در میان جو فرق پائے جاتے ہیں وہ محض جنسی اعضا کی غاص شکل، رتم کی موجوزگی، حمل یا طریقه تعلیم کی وجہ ہے خبیں ہیں۔وواس ہے زیادہ بنیادی نوعیت کے بیں۔ وہ خوو نیوں کی مادث سے پیدا ہوتے ہیں اور پورے نظام جسائی میں خصوصی کیمیائی مادے کے سرایت کرنے سے ہوتے ہیں جو کہ خصیة الر تم ہے نکلتے ہیں۔ان بیادی حقیقتوں ہے بے خبری نے ترتی نسواں کے حامیوں کو اس عقیدہ تک بیو نجایا ہے کہ دونوں صنفوں کے لئے ایک طرح کی تعلیم ،ایک طرح کے اختیارات اور ایک طرح کی ذمہ داریاں ہونی چائمیں۔ باعتبار حقیقت عورت نمایت گرے طور پر مروسے مختلف ہے۔ عورت کے جسم کے ہر ظلیے میں زنانہ پن کا اثر موجود ہوتا ہے۔ یمی بات اس کے اعضاء کے بارے میں بھی ورست ہے۔ اور سب سے مڑھ کر اس کے اعصافی نظام کے بارے میں ۔عضویا تی قوانین بھی اتنا ہی اٹل ہیں جتنا کہ فلکیاتی قوانین اٹل ہیں۔ان کو انسانی خواہشوں سے بدلا نہیں جاسکتا۔ ہم مجور بیں کہ ان کو ای طرح مانیں جیسے کہ وہ ہیں۔ عور توں کو چاہئے کہ وہ اپنی صلاحیتوں کو خودا نین فطرت کے مطابق ترقی دیں ،وہ مر دوں کی نقل کرنے کی کو مشش نہ کریں۔ تمذیب میں ان کا حصہ اس نے زیادہ ہے جتنا کہ مردوں کا ہے ، انہیں ایخ مخصوص عمل کوہر گز چھوڑ نا نہیں جاہے۔ www.KitaboSunnat.com الاسلام المحتن انسانية اور انساني حقوق

# Woman Differs Profoundly From Man

The differences existing between man and woman do not come from the particular form of the sexual organs, the presence of the uterus, from gestation, or from the mode of education. They are of a more fundamental nature. They are caused by the very structure of the tissues and by the impregnation of the entire organism with specific chemical substances secreted by the ovary. Ignorance of these fundamental facts has led promoters of feminism to believe that both sexes should have the same education, the same powers and the same responsibilities. In reality woman differs profundly from man. Every one of the cells of her body bears the mark of hersex. The same is true of her organs and, above all, of her organs and, above all, of her nervous system. Physiological laws are as inexorable as those of the sidereal world. They cannot be replaced by human wisbes. We are obliged to accept them just as they are. Women should develop their aptitiudes in accordance with their own nature, without trying to imitate the males. Their part in the progress of civilization is higher than that of man. They should not abandon their specific functions.(1)

**ተ**ተ

دگم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

<sup>(1)-</sup> Dr. Alexis Carrel, Man, The Unknown New York, 1949 P-91

مغرفی تہذیب کے مخصوص نظریات میں سے ایک تھریہ مرداور عورت کی مساوات تھا۔ مغربی و نیامیں پچھلے سوسال سے اس نظریہ کا تجربہ کیا جارہا ہے۔ گر یہ تجربہ سراسر ناکام ثابت ہوا ہے۔ کسی بھی شعبہ میں یہ ممکن نہ ہوسکا کہ مرداور عورت کو یرایر کا درجہ دیا جائے۔ قانون کے اعتبار سے برایر کا در جہ پانے کے باوجود عملی طور پردونوں ساج کے اندر برایر کامقام حاصل نہ کر سکے۔

اس فرق کے بارہ میں ابتد آیہ کما گیا کہ یہ فرق ماحول Environment کا پیدا کر دہ ہے۔ مگر جدید تحقیقات اس مفروضہ کو سر اسر بے بیناد ٹامت کر رہی ہیں۔ مختلف شعبوں میں تحقیقات نے ٹامت کیا ہے کہ یہ فرق حیاتیاتی فرق کا بتیجہ ہے۔ یہ تمام تر پیدائشی ہے نہ کہ تاریخی۔

نیویارک کے نیو ذو یک ۱۹ مئی ۱۹۸۱ء بیں ایک مفصل رپورٹ شائع ہوئی
ہے جس میں مختلف امریکی مختلف کے نتائج شخیق درج ہیں۔ ان میں مرد بھی ہیں اور
عور تیں بھی۔ عور ت اور مرد کی ماوٹ کا گر امطالعہ کرنے کے بعد مختلف اس نتیجہ پر
پنچ ہیں کہ مرد کا مسائل کو حل کرنے میں زیادہ بہتر ثابت ہوتا، عور توں کا جذباتی طور
پر سوچتا، لڑکیوں کے مقابلہ میں لڑکوں کا زیادہ بہادر انہ اندازے کھیلنا، ریاضیات میں
مردوں کا ذیادہ بر تر ہنا، یہ سب دونوں صنفوں کے در میان حیاتیاتی فرق کا نتیجہ ہے
نہ کہ محمض ماحول کا۔

Leadership capac - کہ قا کدانہ خصوصیتیں۔ lties مردوں میں نبٹاذیادہ ہوتی ہیں۔ جدید تحقیقات او گول کو اس عقیدہ کی طرف النامی ہیں۔ جدید تحقیقات او گول کو اس عقیدہ کی طرف کے جارہی ہیں کہ سابقہ خیال کے بر عکس پرورش Nurture نمیں بلتہ فطرت Nature جدا جدا ہوتے ہیں اور وہی وونوں کے در میان فرق پیدا کرنے میں اہم کردار اداکر تے ہیں۔ کچھ محقیقین نے نر کے ہار مون - Harmone testoste کردار اداکر تے ہیں۔ کچھ محقیقین نے نر کے ہار مون - محصوصیات محسوس کی جانے واحد کی خصوصیات محسوس کی جانے کی ایک سے کھی او کول میں پیدائش سے پہلے مر وانہ ہار مون واغل کرد نے گئے۔ چنا نچہ پایا کہ پیدائش کے بعد ان میں گریوں سے کھیلنے کا شوق بہت کم تھا، ان میں او کول کی محتمد دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

طرح جار حیت کا مز اج زیاد هپایا گیا۔

محققین نے پایا ہے کہ ہار مون خود دباغ کے وُھانچیہ کوبد ل دیتے ہیں۔ نر اور مادہ کے دباغ Brain میں فرق پایا گیا ہے۔ اور اس کا سبب دونوں کے ہار مون کا فرق اس کے در میان نا قابل انکار فرق۔ Un موجود ہے۔ deniable difference موجود ہے۔

یہ تحقیقات واضح طور پر ٹامت کر رہی ہیں کہ عورت اور مر دکی تخلیق میں فرق ہے اور جب دونوں میں فرق ہے تودونوں کا دائر ہ عمل الگ الگ ہونا چاہئے۔ گر جو اوگ کمیں مدت تک پچھلے خیال کے ساتھ وابستہ رہے ہیں وہ ابھی اس کو ماننے کے لئے تیار نہیں۔ایک مغربی عالم نے کماکہ:

Whether these physiological difference destine men and women for separtate role in society and far more delicate question.

کیا یہ عضویاتی فرق مر دوں اور عور توں کے لئے ساج کے اندر الگ الگ کروار مقرر کرتے ہیں ، یہ ایک علیحد ہاور زیادہ پیچیدہ سوال ہے (1)

اس سے پہلے امریکہ کے ایک اور ہفتہ وار میگزین ٹائم ۲۰ مارچ ۲۰ اور ہفتہ وار میگزین ٹائم ۲۰ مارچ ۲۰ اور خاس موضوع پر تفیلی رپورٹ شائع کی تھی۔ میگزین کے وسیج اوارتی اسٹاف میں سے ۲۰ تعلیم یا فتہ خوا تین کو مقرر کیا گیا کہ وہ'' جدید امریکہ میں عور توں کی حالت'کا جائزہ لیں۔ انہوں نے ہر میدان میں اس کا جائزہ لیا اور ہر شعبہ کے ماہرین سے مدد کی۔ اس کے بعد انہوں نے ایک مفصل رپورٹ تیار کی جو خصوصی نمبر کے طور پر کی۔ اس کے بعد انہوں نے ایک مفصل رپورٹ کا خلاصہ یہ تھا کہ سائنس کے تمام متعلقہ نم کورہ میگزین میں شائع ہوئی۔ اس رپورٹ کا خلاصہ یہ تھا کہ سائنس کے تمام متعلقہ شعبوں کی جمیق کے مطابق مر و جنس غالب Dominant sex

ٹائم کی اس رپورٹ میں متایا گیا تھا کہ سو سالہ جدو جمد کے باوجود اسر کی عورت ابھی تک اس مقام پر ہے جمال وہ سوسال پہلے تھی۔ مر داب بھی عملاً امر یکہ

**☆☆** 

<sup>(</sup>ا) منظم كرافل علي منظم المرافع المرافع الله منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مكتب

میں جنس مرتر کی حیثیت رکھتا ہے۔اس کی وجہ قدیم نظریہ کے مطابق ، ساجی نہیں ہے بلعہ تمام تر حیاتیاتی اور نفسیاتی ہے۔ مغرب میں آزادی نسوال کی تحریک سوسالہ تجربہ

کے بعد اب اس رائے پر بیٹجی ہے کہ حیاتیاتی حقائق عورت کو مرد کے ہراہر مقام دینے میں ر کاوٹ ہیں۔ بیہ قدرت کا ظلم ہے نہ کہ ساج کا ظلم۔اس لئے اب ان کا مطالبہ پیہ ہے کہ سائنس آف ایو جیکس کے ذریعہ رحم مادہ میں جینک کوؤ کوبدل دیا جائے اور اس طرح نیا حیاتیاتی نظام وجود میں لایا جائے جس میں نئے قشم کی عور تیں پیدا ہوں ادر مر دول کی برتری ختم ہو کریکسال صطی صلاحیت کا ساج بن سکے۔ بیہ تجویز ایسی ہی ہے جیسے کوئی محض بطور خودیہ نظریہ قائم کر لے کہ مچھلی اور بحری دونوں ایک ہی صنف سے تعلق رکھتے ہیں ، اس لئے مچھلی کو بھی دود ھ دینا چاہتے ، جس طرح بحری دود ھ دیتی ہے اور جب کو شش کے باوجود مچھلی دود ھ نہ دے تووہ کیے ہ ہم میڈیکل سائنس کے ذریعہ نئی قتم کی مچھلیاں پیدا کریں گے جو بحری کی مانند دودھ دینے

#### فطرت ہے جنگ :

کسی ڈاکٹر کواکی روز خیال آ جائے کہ منھ کامقام چیرہ پر نہیں بابحہ بیٹ پر ہو نا ج<u>ا</u> ہے اور اس کے بعد وہ آپریشن کے ذریعیہ منھ کو چرہ سے ہٹاکر پبیٹ پر منتقل کر نا شروع کر دے۔ تو دنیااس کی مو قونی پر ہنے گی۔ کیونکہ فطرت نے کسی چیز کا بو مقام متعین کر دیا ہے وہاں سے اس کو ہٹایا نہیں جاسکتا۔ ہماری کا میا فی بیہ ہے کہ ہر چیز کو اس کے مقام پر رکھ کر معاملہ کریں۔ نہ کہ خود ساختہ نظریہ کے تحت اشیاء کی ترتیب بدل کرایک نیا نقشه مانے کی مهم شروع کر دیں۔

اس تخیل پندی کی ایک مثال عورت کا مسئلہ ہے۔ جدید تہذیب نے زندگی کا نیا نقشہ مانا شروع کیا، تواس میں اس کاایک نعرہ پیر تھا کہ عورت اور مرد کے ور میان کامل مساوات ہونی چاہئے۔ اس خوش نما تخیل کو وجود میں لانے کے لئے خاندان اور معاشرت کا ساراؤها نجدالت بلت ویاگیا۔ مگر آخر بین جو چیز ماصل موئی محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتب

1 40

وہ بنہ کہ عورت گھر سے باہر تو آگئی۔ گمر عملی زندگی میں وہ مر د کی ہم سرنہ ہو سکی۔اس کی دا حد وجہ یہ تھی کہ یمال فطرت نے انسانی تخیل کا ساتھ نہیں دیا۔ (1)

# انیانیت کے تاجدار حقوقِ نسوالِ کے مثالی علمبر دار علیہ

تاریخ اُم، تهذیب اقوام، اور مذاہب عالم کے تاریخی، تحقیقی اور تقابلی مطالعہ کی روشنی میں ''صنف فازک'' پر تاریخ انسانی کے تاریک ترین او وار اور بہیمانہ مظالم کی اس طویل تاریخ کے مطالعہ کے بعد صنف نازک کے محن اعظم اور حقوق نسوال کے مثالی علمبر دار انسانیت کے تاجدار علیہ کے طبقہ نسوال پراحیان عظیم پر بنی فرامین کی اہمیت وعظمت کے متعلق یہ کمنا کہ آسان نے روزوشب کی ہزار کروٹیس بنی فرامین کی اہمیت وعظمت کے متعلق یہ کمنا کہ آسان نے روزوشب کی ہزار کروٹیس سی بدلیس، لیکن احترام نسوال کے لئے اس سے زیادہ پر درد اور پر خلوص آواز نہیں سی، مالغہ نہیں ۔۔۔

ا کیک زمانہ تھاجب صنف نازک تہذیب، تاریخ، اقوام اور مذاہب عالم میں بهیمانہ مظالم کا شکار تھی، اسے مجسم گناہ، گناہوں کا مخزن، ہزار مکاریوں کا محل، امرت ملا ہوازہر، زہریلی ناگن اور اژوھے کے غصہ سے تشبیہ وی جاتی تھی، جہنم کا دروازہ اور بدی کا منبع تصور کیاجاتا تھا۔

عورت مظلوم و مقهور، محکوم و مجبور، مر دول کے طرح طرح کے مظالم کا تختہ مشق بنی ہوئی تھی، وہ دل ہی دل میں اس ذلت ورسوائی کے سیاہ بادلوں کے فاتمہ کے لئے دست بدعاء تھی کہ رحت خداوندی جوش میں آئی، عورت کی دنیا پر چھائی ہوئی تاریکی کے مہیب بادل چھٹ گئے۔اس کی شام غم ضبح عید سے بدل گئی کہ! جھائی ہوئی تاریکی کے مہیب بادل چھٹ گئے۔اس کی شام غم ضبح عید سے بدل گئی کہ! و ڈی المجبہ ۱۰ھ بروز جعہ ۲ مارچ ۲۳۲ء کو طبقہ نسوال کے محن اعظم صلی اللّٰہ علیہ وسلم نے میدان عرفات میں ایک لاکھ تمیں ہزار نفوس قد سیہ سے میڈ الوداع" کے موقعہ یر فرمایا!

﴿ ﴾ حوال علق ( فواقع السلوم ) ما دوقع كو منظرية هو ضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مكتب

محن آنبانية اورانياني حقوق

ووا بے لوم و!

تمماری میو یوں کا تممارے ذمہ حق ہے اور تممارا ان پر حق ہے .....بلا شبہ عور تیں تممارے پاس مقید ہیں کہ وہ اپنی ذات کے طور کئے کی چز پر قادر نہیں ،بلا شبہ تم نے انہیں اللہ کی امان کے طور پر حاصل کیا ہے۔ اور ان کو اپنے او پر اللہ کے کلمات کے ساتھ حلال کیا ہے۔ لہذا عور توں کے معاملہ میں اللہ سے ڈرو اور ان کے ساتھ تھلائی کرنے کی وصیت قبول کر "و۔ (1)

# عورت اور مُحسن انسانیت ﷺ

### غير مُسلم مفكرين اور مشاهير كااعتراف حقيقت:

عورت چونکہ تدن انسانی کا مرکز و محور اور باغ انسانیت کی زینت ہے ،اس
لئے اسلام نے اسے باو قار طریقے سے وہ تمام معاشر تی حقوق عطا کئے جن کی وہ
مستحق تھی۔اسلام نے عورت کو گھر کی ملکہ قرار دیا، دیگرا قوام و تهذیبوں کے برعکس
اسے اپناذاتی مال و ملکیت رکھنے کا حق دیا، شوہر سے ناچاتی کی صورت میں خلع کا حق دیا۔
ثکاح ثانی کرنے کی اجازت دی ، وراشت میں اس کو اس کا حصہ دلایا۔ اسے معاشر سے
کی قابل احترام ہستی قرار دیا۔ اور اس کے تمام جائز قانونی ، معاشی و معاشر تی حقوق کی
نشاند ہی کی۔

حضرت عمر فاروق " فرماتے ہیں کہ!

"ہم زماعہ جا ہلیت میں عور توں کو کوئی ہے نہیں تھے تھے۔(یعنی معاشرہ میں اس کی کوئی حیثے نہیں تھے تھے۔(یعنی معاشرہ میں اس کی کوئی حیثیت اور اہمیت نہیں تھی) مگر جب اسلام آیا اور اللہ تعالی نے عور توں کا محمی حق ایا ہی ہے خصوصی تذکرہ کیا تو پھر احساس ہوا کہ ہم پر عور توں کا محمی حق ایا ہی ہے

محسن انسانيت اور انساني حقوق

عيماكه ماراان پر حق ہے۔(١)

قر آن و حدیث اور اسلامی تعلیمات سے قطع نظر ہم غیرَ مسلم مؤر خین ، اور

انتوروں کی آراء کو پیش کریں مے جن سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام ہی درحقیقت حقوق نسوال کا علمبر دار ، حقیقی ضامن ، نجات دہندہ اور محسن ہے۔

اب ان نام نماد آزادی نسوال اور حقوق نسوال کے علمبر دارول اور

مغرب پرست حلقول اور دین اسلام کے تکتہ چینیوں کی آئکمیں کھل جانی جا ہمیں کہ نود مسلمان ہی نہیں بلعہ غیر مسلم فلسفیوں، مؤرخوں، مفکروں، ادیبوں، راہبان

لیسا، غیر مسلم ارباب فکر و نظر، دانایان فرنگ اور دا نشوران عالم نے اعتراف حقیقت کرتے ہوئے دین اسلام کو'' علمبر دار حقوق نسوال ''**لور نجات د ہندہ قرار دیا** 

معروف فرانسیبی محقق ڈاکٹر گشاؤلی بان ''اسلام کا اثر مشر تی عور توں کی عالت پر "کے عنوان کے تحت رقم طرازہے!

"اسلام نے مسلمان عور توں کی تدنی حالت پر نمایت مفید اور محر ااثر ڈالا انہیں ذلت کے جائے عزت ور فعت سے سر فراز کیااور کم وہیش ہر میدان میں ترقی سے ہمکنار کیا۔ چنانچہ قر آن کا قانون وراثت وحقوق نسواں پورپ کے قانون وراثت

و حقوق نسوال کے مقابلہ میں بہت زیادہ مفید اور زیادہ وسیع اور فطرت نسوال ہے

زیادہ قریب ہے۔

موصوف مزيد لکھتے ہيں!

''عور تول کی حالت پر اسلام کے اثر کو دریافت کرنے کا عمدہ، طریقہ یہ ہے كه بم معلوم كريس كه تبل از اسلام ان كى كيا حالت تحى ؟ جوير تاؤ تبل از اسلام عور تول کے ساتھ ہوتا تھااس کا پہ ہمیں قرآن کے بھن احکام ونوای ہے ملاہے۔ مثلًا ارشادربانی ہے!

(۱) ـ حاري وكوت الداس.

۔ مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

من المالية اور انهاني مقوق

"اور نکاح میں نہ لاؤ جن عور تول کو نکاح میں لائے تہمارے باپ، گر جوہ پہلے ہو چکا، یہ ہے حیائی ہے اور کام ہے غضب کااور پر اچلن ہے، حرام ہوئی ہیں تم پر تمہاری مائیں اور میٹیال اور بہنی اور پیوپھیال اور خالائیں اور میٹیال ہو چکا، یہ میٹیال بھائی کی اور بہن کی، اور جن ماؤل نے تم کو دودھ پلایا اور دودھ کی میٹیال بھائی کی اور تھی کی اور ان کی میٹیال جو تمہاری پرورش میں بیس جن کو کہ جناہے تمہاری ان عور تول نے جن سے تم نے صحبت کی، اور آگر تم نے ان سے صحبت کی، توتم پر کچھ گناہ نہیں، اس نکاح میں، اور عور تیل می جور تیل کی جو تمہاری پشت سے ہیں، اور یہ کہ اکٹھا کرودو میں کو تمہاری پشت سے ہیں، اور یہ کہ اکٹھا کرودو بہول کی جو تمہاری پشت سے ہیں، اور یہ کہ اکٹھا کرودو بہول کی جو تمہاری پشت سے ہیں، اور یہ کہ اکٹھا کرودو

ان احکام و نوابی ہے معلوم ہوا کہ جن اقوام نے ان احکام پر عمل کیا ان کا کر دار کتنابلید اور اخلاق کیسا پاکیزہ رہاہے۔

موصوف مزيدر قمطراز ہيں!

و و ک رہے ہے۔ اور این کہ اسلام نے عور تول پر کیاا ر ڈالا تو ہمیں تدن "

اسلامی کے زمانہ بیں ان کی حالت کو دیکھنا چاہئے، اقوال مؤر خین سے جن کو ہم اب نقل کریں مے معلوم ہوگا کہ ترن اسلام بیں عور توں کوبالکل وہی مر تبہ دیا گیا تھا جو انہیں بہت مد توں بعد بورپ بیں حاصل ہونے والا تھا۔ لیتی بعد اس کے کہ اندلس

کے عربوں کا سامیانہ یر تاؤیورپ میں جاری ہواہم دیکھ چکے ہیں کہ اہل یورپ میں سیامیانہ اخلاق جس کا ایک یواجزو عور تول کا یر تاؤتھا، عربول سے آیا، اور وہ فد ہب

عیسائی نہ تھا، جیسا کہ عمو ماسمجھا جاتا تھا، بلعد اسلام تھاجس نے عور توں کواس وقت کی گری ہوئی حالت سے ترتی دی، دیکھئے۔(۲)

اس صف کے بعد کہ اسلام نے عور تول کوعلوم وادب میں نمایت بلند مرتبہ

بر فائز کیار قم طراز ہیں! غمر بدی

<sup>(</sup>۱) ـ مورة النساء آيت ۲۲، ۲۳،

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

پس ہم نے ثابت کر دیا کہ ہمارا قول بالکل صحیح ہے، کہ اسلام نے عور تول
کے در جہ کو گھٹانے کے جائے بردھایا ہے، یہ رائے ہم نے ہی پہلے ظاہر نہیں کی ہے
با حہ ہم سے پہلے "موسید کو سان وی پر سوال" کا ہمی کی قول تھا اور حال ہی میں
"موسیو مار تھا لیمی سینٹ ہیلر" نے ہمی کی رائے ظاہر کی ہے۔ اسلام نے عور تول کی
حالت کی بہت اصلاح کی ہے اور کی فہ جب ہے جس نے ایسا کیا، بہت آسانی سے ثابت
ہوسکتا ہے کہ کل فدا ہب اور اقوام میں جو عربوں سے پہلے تھیں عور تول کی حالت
بہت ہی ابتر تھی۔

ڈاکٹر گھتاؤلی بان اپنے اس قول کی تائید کے لئے پر سبیل اختصار کھتے ہیں! یونانی عموماً عور تول کو ایک کم درجہ کی مخلوق سبچھتے ہتھے، جن کا مصر ف صرف خانہ داری اور ترتی نسل تھا، اگر کسی عورت کا چہ خلاف فطرت پیدا ہوتا تواس عور تشک کومار ڈالتے ہتھے۔

موصوف مزيدر قمطراز بين!

نمایہ قدیم کے کل مقدوں نے عور توں کے ساتھ الی ہی تخی کی ہے،
ہندوؤں کا قانون کہتا ہے! تقدیر، طوفان، موت، جنم، زہر، زہر یلے سانپ، ان
میں کوئی اس قدر نزاب نہیں ہے جتنی عورت۔ کتاب مقدس بھی اس سے پچھ کم
سخت نہیں اس میں بھی لکھا ہے کہ عورت موت سے زیادہ تلخ ہے، عمد نامہ قدیم کے
باب "واعظ" میں لکھا ہے جو کوئی فداکا پیارا ہے وہ اپنے کو عورت سے چائے گا، ہزار
آدمیوں میں میں نے ایک فداکا پیارا دیکھا ہے لیکن تمام عالم کی عور توں میں ایک
عورت بھی ایک نہیں پائی کہ جو فداکی پیاری ہوتی ہدرا)

یورپ کا مشہور مؤرخ آر تھر تکھن Arthur Gilman اپنی کتاب "History of The Islam" میں لکھتا ہے کہ :-

'' میں کافی تحقیقات کے بعد لکھتا ہوں کہ حضرت مسیح علیہ السلام سے چھے سو برس بعد عورت کو نہایت حقیروذلیل سمجھے لیا گیا تھا،اس کی کوئی حیثیت نہ تھی اور اس مسن انهاجية أورانياني عقرق

کے کچھ حقوق ند تھے۔ ١١١ء ميں پنجبر اسلام نے عور تول كوبليدى عطاكى ، اور ان كو ذلت سے نکال کر عزت وعظمت کے عرش پر پہنچادیا۔ میں یقین کے ساتھ کہتا ہول کہ اسلام نے عور تول کے حقوق کا جتنا احرام کیا ہے دنیا کے کسی نم ہب نے نہیں کیا۔ اور پینیبر اسلام علی نے عورت کی جیسی حایت کی ہونیا کے کسی بادم نے نہیں کی، اس میں ذرا تھی شک نہیں کہ حضرت محمد ﷺ نے عور تول کی ڈوبتری ہو کی عزت کو سہار ادیا اور جاہی سے جایا۔ حضرت محمد علیقہ کی تشریف آوری سے تمبل دنیا میں عورت کی ذلت حدہے گزر پکی تھی۔ عرب میں لڑ کیاں موجب نک و عار منجی جاتی تھیں اور اگر وہ حسین و جمیل نہ ہوتی تھیں تو پیدا ہوتے ہی زندہ د فن کر دی جاتی تھیں۔ یونان میں کمز ور اور بد صورت لڑ کیاں مار ڈالی جاتی تھیں ، اور یونان کے بھن صوبوں میں لوگ اپنی ہو بول کو عارضی طور پر قرضے میں دیدیا کرتے تھے۔اور قرضہ ادا ہونے کے بعد والیں لیتے تھے۔انگلتان میں تھی عورت کی حیثیت نمایت ہی ذکیل تھی، عور توں کو نو کروں کے زمرے میں داخل کیا جاتا تھا۔اس کا یہ فرض تھا کہ وہ ا بے شوہر اور اپنے سر پرست اور پادری کی غلامی کرے۔ عیسا ئیول کی ایک ند ہج جماعت کا یہ خیال تھا کہ ''عورت''انسانی روحوں کے تباہ کرنے کا شیطانی آلہ ہے۔ اس خیال کی وجہ ہے سمجھدار آدمی بھی اس کو حقیر سمجھتے تھے۔ آج بھی یورپ میر عورت کو جو آزادی حاصل ہے وہ کسی نہ ہی عقیدہ کی مایر نہیں ہے۔ بلحہ بورپ نے نہب کوبالائے طاق رکھ کر ایما کیا ہے۔ عیمائی ندہب کے قانون میں عورت کی حمایت نہیں کی گئی۔ جو نہ ہبی خیال کے عیسائی نہیں وہ اب بھی عورت کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے۔ اور اکثر نہ ہی حلقوں میں عورت کو ''مچ پیدا کرنے کی مثین '' سمجا جاتا ہے۔ قصہ مخفر یہ کہ ۲۱۱ء میں مورت کی ذکیل حیثیت تھی۔ پینبر اسلام علی نے عورت کی ہر زور تمایت کی ، حفرت محد علیہ کی سیرت بر منے سے بد ظاہر ہوتا ہے کہ وہ عور تول کے حوق کابست احرام کرتے تھے۔ میں نے جمال تک اسلامی تعلیم کا مطالعہ کیا ہے میں و ثوق کے ساتھ کمہ سکتا ہوں کہ اسلام میں عور تول اور مر دول حقق قریب قریب راد رکے کے جید اور عورت کو محض "ع بدا

کرنے کی مشین "اور" روحوں کو تباہ کرنے کا شیطانی آلہ " قرار نہیں دیا گیا۔ اسلام کا محم ہے کہ اپنی عور توں کے ساتھ منصفانہ یر تاؤ کرواور مال پر قبضہ کرنے کی غرض سے شاد کی نہ کروان کو تکلیف نہ دواوراُن کے عزیزوا قرباء کے ساتھ بہتر سلوک کرو اور ان کی تعلیم میں سعی و کو شش کرو، مجھے معلوم ہے کہ عیسائی نہ بہب کے قانون کی وجہ سے کوئی عورت عیسائی نہ بہب کی عالمہ نہیں کملائی جاستی، زیادہ سے زیاوہ سے وجہ سے کوئی عورت عیسائی نہ بہب کی عالمہ نہیں کملائی جاستی، زیادہ سے زیاوہ سے ہے دیاوہ سے کہ وہ گر جاکی خادمہ بن سمی ہے، اور نوکروں کی طرح اپنی زندگی و قف کر سمتی ہے یہ وہ گر جاکی خادمہ بن سمی میں " تخصیل علم " عورت و مردوں کے لئے کیساں ضرور ی

اسلامی تاریخ سے یہ ظاہر ہے کہ مسلمان عور تیں عالم، فاضل و شاعر، خطیب، سیاست دال، حکمر ال اور ہر فن میں با کمال ہوئی ہیں۔ حضر ت امام شافی جیسے فد ہمی آدمی نے نفیسہ خاتون سے تعلیم حاصل کی تھی اور حضر ت جلاآل الدین سیو تھی کے آمنہ پیگم ایک نفی الدین عرفی نے آمنہ پیگم ایک فاتون کے سامنے زانوئے تلمذہ کیا تھا۔ غرض اسلام نے ہر طرح زندگی کے ہر شعبے خاتون کے سامنے زانوئے تلمذہ کیا تھا۔ غرض اسلام نے ہر طرح زندگی کے ہر شعبے میں عورت کے حقوق کا لحاظ رکھا ہے اور اس کو غلامی کی سطح سے بدر کر سے اہل فضیلت کے پہلوبہ پہلو کھڑ اکیا ہے۔ (۱)

والٹیر Voltaireاپنے مضمون بعوان'' فلسفہ قر آن'' کے تحت ڈ کشنری آف فلاسفی Dictionary Of Philosophy میں لکھتاہے!

''ہم اس سے ناواقف نہیں کہ قرآن ، عورت کا وہ امتیاز ما نتا اور ہیان کرتا ہے ، جواس کو فطرت کی طرف سے ملاہے۔ لیکن قرآن اس بارے میں تورات سے مختلف نظر آتاہے کہ وہ عورت کی فطری کمزوری کو''خدائی سزا'' نہیں مانتا۔ جیسا کہ سفراتھوین احق میں الثالث نمبر ۱۲میں ہے۔

یہ غلط میانی اور تلمیس کی بات ہے کہ محمد ( علیہ کے عظیم شارع کی طرف عور توں کے حق میں زیادتی و ناانصانی منسوب کی جائے، حقیقت تویہ ہے کہ!

قرآن کہتاہے کہ!

فَإِنُ كَرِهُتُكُو هُنَّ فَعَسَىٰ أَنُ تَكُرَهُوْا شَيُناً وَ يَجْعَلَ اللهُ فِيُهِ خَيْراً كَبِيراً (١)

''اگروہ تہیں نا پند ہوں تو عجب کیا کہ تم ایک شے کو ناپند کرو اور اللہ اس کے اندر کوئی ہوئی بھلائی رکھ دے۔

نيز

وَمِنُ آلِتِهُ اَنُ خَلَقَ لَكُمُ مِّنُ اَنْفُسِكُمُ اَزُوا جَا لِّتُسُكُنُوْآ اِلَيُهَا وَجَعَلَ بَيُنَكُمُ مَوَدَّةً وَّ رَحَمُةً ۚ طَ اِنَّ فِي ذَٰلِكَ كَآيَٰتٍ لِّقُوْمَ يَّنَفَكُرُوْنُ ه (٢)

''اورای کی نشانیوں میں ہے کہ اس نے تممارے لئے تمماری جنس کی بیویاں ہائیں تاکہ تم ان سے سکون حاصل کر واور ان سے تممارے ( یعنی میاں ہوی کے )ور میان محبت و جمدروی پید کر دی، بے شک اس میں ان لوگوں کے لئے نشانیاں ہیں گر سے کام لیتے ہیں۔''

ا يك دوسر امغر في مصنف اپني كتاب "Defence of Islam" ميں

لکھتاہے :-

''اگر معاشرتی نظم نظر سے بورپ ہیں عورت ایک بلند مرتبہ ومقام پر پہنچ گئے ہے تااس میں شک نہیں کہ اس کی پوزیش ند ہی و قانونی حیثیت سے چند سال پہلے تک (اور بھس مقامات پر اب تک) اپنے مرتبہ ومقام میں اس سے کم ہے جو مسلمان عورت کو عالم اسلای میں حاصل ہے۔''(۳)

<sup>(</sup>۱) ـ سورةالنساء آيت ۱۹،

<sup>(</sup>۲) ـ سورة الروم آيت ۲۱،

<sup>(</sup>س) جو البرسيد الوالحسن على ندوى مر كاروان زندگى، مجلس نشريات اسلام كراچى، محكم دلانان سند اسلام كراچى،

محسن انسانية اور انساني حقوق

مشهور ہندوادیب اور سیرت نگار سوامی تکشمن پر شاد ''عرب کا جاند'' میں اسلام سے قبل عورت کی معاشی حالت پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھتاہے!

انسان کی جمیم کی صفات اینے اصلی رنگ میں نمایاں ہو گئی تھیں،

عور توں کے ساتھ غلاموں جیسا سلوک روا رکھا جاتا تھا ..... یانچ یانچ سات سات

سال کی نوعمر پھول ہی چیوں کو کھلا ملا کر اور خوبھور ت کیڑے یہنا کر باہر لے جا کر کسی

گڑھے میں و تھکیل کر پیوندز مین کرویناان کے ظلم وستم کااونی ساکر شمہ تھا۔ (1)

مىٹر MR. N. Coulson کھتے ہیں۔

"بلا شبہ عور تول کی حیثیت کے بارے میں خاص طور پر شادی شدہ عور تول

کے معاملہ میں قرآنی قوانین افضلیت کامقام رکھتے ہیں، نکاح اور طلاق کے قوانین کشر تعداد میں ہیں جن کا عمومی مقصد عور تول کی حیثیت میں بہتری لانا ہے اور وہ

عربوں کے قوانین میں انقلاب انگیز تبدیلی کے مظہر ہیں ،اسے قانونی شخصیت عطا کی مُنی جواس سے پہلے حاصل نہیں تھی، طلاق کے قوانین میں قرآن نے سب سے یوی

نبدیلی جو کی ہے وہ عدت کواس میں شامل کر ناہے''۔ (۴) مشهور بارس لیڈرسی۔اے۔ سور مااینے مضمون ''حضرت محمد علطی اور

عو، تول كي ترتي" ميں لكھتے ہيں!

"اسلام نے عورت کا در چربہت بلید کیا ہے اور ان کی حالت میں جو اصلاح کی ہے وہ دنیا کے کسی ند ہب نے شیں کی ، اس لئے ہم حضرت محمد عظیمہ کو عور توں کے حقوق کا سب سے بڑا علمبر دار کہہ سکتے ہیں ، اسلام کے متعلق مصصب مصفیٰن اور

اندھے علماء نے بہت سی غلط فہمیال پھیلائی ہیں اور ان کے ضمن میں بیہ بھی مغالطہ کیا جاتا ہے کہ حضرت محمد علی کے عور توں کوان کی سابقہ پوزیشن سے گرادیا، حالا مکہ سے تقطعی غلط ہے۔

(۱) ـ سوای کشمن پر شاد ر عرب کاچاند ، مکتبه نقمیر انسانیت لا بور (طبع ہفتم) ص ۳ ۲ ، ص ۳ ۳ ،

Mr.N. Coulson/ Islamic Surveys A History of L(r)

Islamic Law Ediunburg

مزيد لكصة بين!

پیغیر اسلام علی کے زندگی کا مطالعہ کرنے کے بعد میں اس نتیجہ پر پہونچا ہوں کہ پیدائش سے لے کروفات تک رسول اسلام علیہ نے اپنی ساری زندگ، سرگرمی اور کوشش عور توں کا درجہ بلعہ کرنے میں صرف کردی اور آپ علیہ نے ان کے سامی، عمر انی اور تدنی حقوق کے تحفظ اور ان کی اصلاح کے لئے جس قدر کوششیں کیں وہ اپنی جگہ اس قدروزنی ہیں کہ ان سے کوئی صحح العقل انسان گریز نہیں کرسکتا، عور توں کے مردول کے مساوی حقوق دینے میں حضرت محمد علیہ کی کوششیں جس قدر مفید ثابت ہوئی ہیں اس کا اندازہ عور توں کی موجودہ پوزیش اور تعبل انسان موالت کے موازنہ سے کیا جاسکتا ہے۔

حضرت محمد علی کے وفات ہے تبل عرب کی کیا حالت تھی، فواحش گناہ گاری،اخلاقی جرائم، د ختر کشی کاد ور دور ه تها، و حشت و بربریت ،انیانیت سوز حرکت اور عالم انسانیت پر مظالم کا ایک طوفان تھا۔ جو ہر وقت صحر ائے عرب میں اُمنڈ تا ر ہتا تھا، پیغیبر اسلام کا بیہ ہی معجزہ کیا کم ہے ، کہ آپ علی ہے عور توں کے درجہ کو بلعه کر دیا۔ عرب کی کایا پلٹ کر دی ،اس میں کو ئی شک نہیں کہ اس وقت بھی عور توں میں بعض عور تیں بہت ممتاز اور اہم در جہ رکھتی تھیں ، بعض تجارت میں بہت اعلیٰ ورجہ کی ساکھ رکھتی تھیں۔ مثلاً ایک خاتون کا ہال تجارت لے کر پیغیبر اسلام علیہ بھی باہر چلے گئے ،اور پھر بعد میں آپ علیہ نے ان ہی محترم خاتون کواپی زوجیت میں لے لیا۔ رسول اسلام علی کواس ہی وفت ہے معلوم ہوا کہ دراصل ان کی زندگی کا مقصد عور توں کی اصلاح ہے ، کو بھن عور تیں اچھی حالت میں ہیں لیکن عمومی طور پر عربوں کی تمام خواتین کی پوزیش قطعی ناگفتہ بہ ہے اور اس کا تجربہ اُنسیں ذاتی مشاہرہ ہے ہوا۔ آپ علی نے کما کہ عورت ہی ہے جس سے سکون نفس اور آرام جان میسر آسکتا ہے اور مردوں کے مانے لگاڑنے، لینی سوسائٹی کی تغییر میں سب سے مدا ہاتھ عور توں ہی کا ہو تاہے۔اس لئے اگر عربوں کی اصلاح کرنی ہے توان کی عور توں کی يوزيش بلعدي مظمت كرني جائي ..

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

رسول الله علی پر سب سے پہلے آپ علی کی ذوجہ بی ایمان لا کیں ، اور جناب حق سے عور توں کو بی ہے اعزاز عثما کہ وہ ایمان کی حفاظت اور جماد حریت کی صف میں آگے رہیں۔ اس سے بہات بھی ظاہر ہوتی ہے کہ رسول کریم علی کی نظر میں عور توں کا و قار کس درجہ آسودہ و در خثال تھا، معزز رسول علی ہے نے فرمایا کہ جنت تہماری مال کے قد مول کے نیچ ہے اور یہ کہ تم بہشت میں صرف عور توں کے واسطے داخل ہو گے۔ ان پر و قار ارشادات سے رسول کریم علی کے عور توں کی ذریح ور توں کی حیات جس قدر ندگی اور درجہ جس قدر بلد کر دیا ہے اور عملی طور پر عور توں کی حیات جس قدر شاندار ہادی اپنی جگہ نمایت زیر دست چیز ہے۔

اس کے ساتھ ہی رسول کریم علیہ کے عور توں کا قانونی حق بھی تسلیم کیا، اُن کو مردوں کے مقابلہ میں جائیداد اور املاک کا مالک تسلیم کیا گیا۔ ان کے شہری و تدنی حقوق مانے گئے اور ان کا قانون ہستی ایک علیمہ ووجود کی حیثیت سے مانا گیا۔

۔ عور توں کو اپنے خاوند ، بھائی ، باپ یارشتہ قائم رکھنے کا اختیار دیا گیا ہے۔ اسلام نے ۱۳سو سال پہلے انہیں وہ حقوق اور رعایتیں دی تھیں جو یورپ کی مجالس آئین سازنے گزشتہ صدی کے آخر میں یورپ کی عور توں کو دی یا اب دی جارہی ہیں۔

قانونی، عمر انی و تدنی حقوق کے علاوہ معاشر تی شادی ہیاہ ، طلاق وغیر ہ کے حقوق میں عور تول کو حد در جہ آزادی اور سہولت اسلام نے دیدی ہے۔ جو د نیا کے کسی نمہ ہب نے نہیں دی۔

رسول کریم عظی کی زندگی اور آپ عظی کا پیغام عور توں کے ہر آنے والے زمانہ کے لئے ایک منتقل شاہر اہ ابدی شمع ہدایت ہے۔(۱)

آئرینا میڈ کس تعلیمات نبوی علیہ میں عورت کے مقام و مرتبہ پر حث کرتے ہوئے رقطرازہے!

"عورت کے حقوق کا تحفظ جس طرح مجمہ علیہ نے کیااس کی مثال دنیا کی پوری قانونی تاریخ میں نہیں ملتی۔اسلام میں ایک شادی شدہ مسلم عورت کو آج بھی مدید۔ محمن إن النيخة أور انساني حقوق

سمى الكريز عورت سے بہتر قانوني تحفظ حاصل ہے۔ اسلام نے عورت كووہ حقوق

عطاء کئے جو آج کی فرانسیسی عورت کو بھی حاصل نہیں ہیں۔(۱)

بیر وت کے مسیحی اخبار ''الوطن'' نے ۱۹۱۱ء میں لاکھوں عرب عیسا ئیوں

کے سامنے سے سوال پیش کیا تھاکہ "و نیا کا سب سے عظیم انسان کون ہے ؟اس کے

جواب میں ایک عیسائی عالم'' د اور مجاعص'' نے لکھا! دینا کاسب سے عظیم انسان .....

محمد بن عبداللہ قریشی عزب اور اسلام کے پیغیبر ..... خاندانی اور از دواجی اصلاحات بھی ان کی نظر سے پوشیدہ نہ رہیں، انہوں نے نکاح اور وراثت کے احکام مقرر کئے

عورت کامر تبه بلند کیا (۲)

ر پورنڈ آر میحسویل کنگ نے ۱۷ جنوری ۱۹۱۵ء میں ایک لیکچر قدیم پر لیبائٹرین چرچ نیوٹار ژزمیں دیا، جس کاعنوان ''دین آسلام'' تھا۔اس میں موصوف

نے اس حقیقت کا عتر اف کیا کہ اسلام کی بیناد جمہوریت پر ہے۔ اور وہ تمام ا نسانوں کو برابر سمجھتا ہے۔اسلامی جمہوری تعلیم کاایک حصہ عور توں سے بھی متعلق ہے، قر آن

میں جمال کہیں عور توں کا ذکر کر آیا ہے وہاں تعظیم واحترام کے الفاظ استعال کے گئے۔ ہیں۔ان کی محبت و تعظیم ،اور ہوی کی محبت و شفقت پر زور دیا گیا ہے۔ ( س

. معروف بور بي عالم ليبان اپني معركة الآراء كتاب "اسلام اور عربي تدن"

میں لکھتا ہے!اسلام کی فطری وحدت اپنی بنیاد واساس کے اعتبار سے واحدہے اس لئے

کہ اس کامدارا یک تتاب پر ہے اوروہ قرآن ہے ۔لکتاہے! یہ کتاب دین،سیای اور اجماعی اعتبار سے قانون ہے۔اس کے بعد لیبان رقمطر از

ہے!اسلام کے ذریعہ عور تول کے حقوق کا احترام قائم ہو گیا، ملاحظہ ہو\_( مر)

(۱) ـ محمه ثانی (حافظ) رتجلیات سیرت ص ۲۲۹، Women In Islam 1930. ----☆

(۲)\_اخبار الوطن بير وت ١٩١١ء،

(٣)- فواله فاران تتمبر ٢ ٧ ١٩ء،

(٣) \_ اینج جی ویلز پر اسلام اور عربی تهدن، مترجم : شاه معین الدین ندوی، ندوة المصفین و الى (س ـ ن) ص ١٩ ـ ص ٥ ـ ٢ . محكم دلائل سے مزين متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مكتب

www.KitaboSunnat.com

كينيذا كے ايك جج اور ماہر قانون مسٹر جسٹس كريما ئنس نے لكھاہے! " حضرت محمد عليه عالباد نيامين حقوق نسوال كے سب سے موے علمبر دار شھے۔''

نا مور فرانسیسی قلمکار آندرے سرومیئرنے تھی اس رائے کی تائید کی وہ لکھتا

ی اصالمیت توربه سال مرب

" محمد علی فی عور تول کا حامی منے کی سعی کی۔ وہ ان کے سلسلہ میں فراخد لی ہے بات کرتے ہیں اور انہوں نے انہیں بلند مرتبہ کرنے کی سعی بلیغ کا۔

ان کی اصلاحات ہے قبل عور توں اور چوں کو میراث نہیں ملتی تھی۔اور سب سے قابل ندمت بات بہ تھی کہ متوفی کا سب سے قریبی رشتہ دار عور توں اور ان کی

ا ملاک پر اس طرح قابض ہو جاتا جس طرح وہ اپنے غلا موں اور ان کی املاک پر قالض ہو تا تھا۔''

بیمبر اسلام علی کے آخری خطبہ (خطبہ مجۃ الوداع) میں یہ تاریخی الفاظ شامل بتھے اپنی ہو یوں ہے اچھا سلوک کرو، کیونکہ تمہاری مدد کی طلبگار ہیں اور اپنے

آپ کچھ نہیں کر سکتیں(۱) مشہورمستر ْق اور لندن یو نیور شی میں عر فی کا سابق پر و فیسر ہملٹن اے۔ آر

گب Hamilton A.R. Gibbاعتراف حقیقت کے طور پر لکھتاہے! '' پیربات آ فاقی طور پر تشلیم شدہ ہے ہے کہ حضرت محمد علیہ کی اصلاحات نے عور توں کے مرتبہ کوعام طور پر بلید کر دیا تھا۔"(۲)

منزاینی نسنب Mrs. Annie Besant جو جنو فی ہند کے ایک ثقافتح

اوار ہ تھیا سوئیل سوسائٹی کی صدر رہی ہیں ، انہوں نے ہندوستان کی تحریک آزاد ک میں بھی حصہ لیا تھا،وہ اپنی کتاب'' ہندوستان کے عظیم مذاہب'' میں للھتی ہیں۔

(1) ۔ نور احمد ر مسلمانوں کے تہذیبی کارنامے ص ۹ کا،

amilton. A.R. Gibb/ Mohammadan ism, London\_(r) 953. P- 33

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

محن انسانيك ورانساني حقوق

" قرآن مجید کی آیت ہے۔

وَمَنْ يَنْعَمَلُ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَيرِا وُانْفِي وُهُو مُوَّمِنَ<sup>4</sup> فَأُو لَٰنِكَ يَدُّخُلُونُ الْجَنَّةَ وَلَا يُظُلَّائُونَ نَقِيْرًا ۞ (١)

اور جو کوئی نیکیوں پر عمل کرے گا (خواہ )مر د ہویا عور ت اور وہ صاحبِ ایمان ہو توایسے سب لوگ جنت میں داخل ہوں گے ،

اور ان پر ذرا بھی ظلم نہ ہو گا۔

پیغمبر محمہ علیہ کی تعلیمات عام اخلاقی مدایات میں محدود نہیں ، بلحہ عور توں کی وراثت کے لئے پورا قانون قرآن مجید میں سوجود ہے اور وہ قانون اپنے عدل و انصاف اور آزادی کی وسعت اور کار فرمائی میں اس مسیحی وانگریزی قانون کے کہیں

زیادہ فاکق ہے جس پراب سے ہیں سال پہلے تک مرطانیہ میں عمل ہو تارہاہے،اسلام نے عورت کے لئے جو قانون مایا ہے وہ ایک مثالی قانون کا در جہ رکھتا ہے ، اس نے

عور تول کے حقوق کی حفاظت اور امکانی حد تک ان کی مدو کا ذمة لیا ہے ، اور ان کے سن ایسے حصتہ پر (جووہ اینے اعز اء و بھائیوں اور شوہروں سے یائیں) دست و رازی کا سدتاب کردیاہے۔(۲)

متاز مغربی اسکالر مانسیوریفنل کامیان ہے!

اگر ہم پیغیراسلام علیہ کے زمانے کی طرف رجوع کریں تو معلوم ہو گاکہ عور توں کے لئے جو مفید احکام پیغبر اسلام علیہ نے صادر کئے ہیں کسی نے نہیں کئے۔ عور توں پر آپ میں کے بہت احسانات ہیں۔ قرآن میں عور توں کے حقوق کے متعلق بہت ی مہتم بالشان آیات ہیں۔ بھن آیوں میں یہ میان ہے کہ عور توں ہے کس فتم کے تمتعات نا جائز ہیں۔ بھن میں یہ تفصیل ہے کہ کس حشمت وو قار کے ساتھ ان سے معاملہ کر ناچاہئے۔ (٣)

☆☆(۱)\_سورةالنساء آيت ۱۲۳،

(۲)۔ کتاب، ہندوستان کے عظیم نداہب، حوالہ سید ابوالحن علی ندوی ر کاروان زندگی، ۲ ر ۷ که ۱،

(١٠) - هبلي نعمان برمقالات شبلي جلد اول العظم مرفع الفياء عن مهلالما ومفت آن لائن مكتب

کنیڈا کے مشہور جج اور ماہر قانون مسٹر جسٹس کریبائٹس نے ایک موقعہ پر

اس تاریخی حقیقت کااعتراف کرتے ہوئے کہا!

" '' مفرت محمد علیہ عالباد نیامیں مقوق نسوال کے سب سے براے علمبر دار تھے۔''(1)

قدیم و نیامیں مخلف تو ہماتی خیالات کے تحت عورت کو حقیر سمجھ لیا گیا تھا۔ اس کے نتیجہ میں عورت کو جن حقوق سے محروم کیا گیا ان میں سے ایک جا کداد کا حصہ تھا۔ خاندان کی جائیداد میں عورت کا حصہ ختم کر دیا گیا۔ یہ اسلام تھا جس نے تاریخ میں پہلی باربا قاعدہ طور پر عور تول کاورا ثتی حصہ مقرر کیا۔

ج ایم رابرٹس نے لکھاہے:

Its coming was in many ways revolutionary. It kept women, for example, in an inferior position, but gave them legal rights over property not available to women in many European countries until the nineteenth century. Even the slave had rights and inside the community of the believers there were no castes nor inherited status. This revolution was rooted in a religion which-like that of the Jews-was not distinct from other sides of life but embraced them all. (2)

"اسلام کی آمریبت سے پہلوؤں سے انقلاقی تھی۔ مثال کے طور پر اس "انقلاقی تھی۔ مثال کے طور پر اس کے عور توں کو جا کداد پر قانونی حق دیا۔ جو کہ یور پول کو اویں صدی عیسوی تک ہمی حاصل نہ ہو کا کہ یورپ کے اکثر ملکوں کی عور توں کو 9 اویں صدی عیسو کی تک ہمی حاصل نہ ہو کا تقل حتیٰ کہ غلام بھی حق رکھتے تھے اور اہل ایمان کی جماعت کے اندر نہ ذات پات میں جی ہوئی حق اور نہ پیدائش ور جات۔ اس انقلاب کی جڑیں ایک ایسے غہر ہمی میں جی ہوئی

<sup>(1)۔</sup> موالہ مولوی ٹوراحد ر مسلمانوں کے تہذیبی کارنامے ص ۹ کا،

J.M. Roberts, The Pelican History of the World ـ(۲)

New York. 1984, P-334

تھیں جو کہ یبودیوں کی مانند صرف دوسری زندگی ہے تعلق نہیں رکھتا تھا بلحہ سب تحصیل جو کہ جو عرفا۔

کچھ اپنے اند رکئے ہوئے تھا۔

''د ہلی ہائی کورٹ کے ریٹائر ڈیف جسٹس مسٹر راجندر سچر نے ہیں بات
قدیم ہندوستان کے حوالہ سے کمی ، نئی دہلی کی ایک تقریب میں مسٹر جسٹس سچر نے
کہا کہ تاریخی طور پر اسلام عور تول کو جائداو کے حقوق دینے میں بہت زیادہ فراخ
دل اور ترتی پندرہا ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ ۱۹۵۱ء میں ہندو کو ڈیل بننے سے پہلے ہندو
عور تول کا جائیداد میں کوئی حصہ نہ تھا۔ جب کہ اسلام مسلم عور تول کو یہ حقوق ۲۰۹۰ سال پہلے دے چکا تھا''۔:

Mr. Justice Sachar said that historically Islam had been very liberal and progressive in granting property rights to women. The fact that there were no property rights to Hindu women until 1956 when the Hindu Code Bill was passed whereas Islam had granted these rights to Muslim women over 1400 years ago.(1)

جی ڈبلیو لا ئٹیزر قبطرازہے!

''عورت کو جو تحریم اور عزت محمد علطی نے دی وہ مغرفی معاشرے اور دوسرے نداہب اسے تبھی نہ دے سکے تھے''۔ (۲)

پروفیسر راما کر شاراؤ نے چند سال قبل محسن انسانیت علیطی کی سیرت طیب پر ایک کتاب تصنیف کی۔ اسلام اور جدید تهذیب کا مطالعہ کرنے کے بعد پروفیسر موصوف

ا پی کتاب "اسام کے پیٹیبر محمد" "Muhammad The Prophet of Islam" میں لکت بن

" اسلام لی یہ جموری زوت ہے جس نے عورت کو مر دول سے نجات ولائی "

The Statesman, Delhi, April 26, 1986 ـ(۱)

🖈 محواله وحيدالدين خان رخاتون اسلام، فضلى سنز کراچی ۱۹۹۴ء، ص ۸ مه، (2) - Sitner G. W. Mohammadan ism in religious

Leitner, G.W/ Mohammadan ism in religious -(2) systems of the World, Lahore, 1893,

للمحسن انسانيت اورانساني حقوق

یروفیسر کرشناراؤ سرچارکس ایدورڈ ارجبلڈ کے حوالہ سے لکھتے ہیں کہ اسلام یہ تعلیم ویتاہے کہ انسان موروثی طور پر گناہوں سے پاک ہوتا ہے مرو اور عورت ایک ہی خمیر سے پیدا ہوئے ہیں۔ان میں ایک ہی روح ہے ،ان میں ذہنی ، روحانی ،اوراخلاقی صلاحیتیں مساوی ہوتی ہیں۔

موصوف مزيد لکھتے ہيں!

عربول کی ایک مضبوط روایت تھی کہ وہ وارث ہو سکتا ہے جو پر چھے ہے تھیل سکے اور تلوار استعال کر سکے۔ لیکن اسلام کمزور جنس کا د فاع کر تا ہے اور عورت کو ماں باپ کے ورثہ میں سے حصہ ویتاہے۔اسلام نے صدیوں قبل ہی عورت کو جا کداد رکھنے کا حق دیا، لیکن ۱۳ صدیال گزرنے کے بعد ۸۱ ماء میں انگلتان نے جو جمہوریت کابانی سمجھا جاتا ہے اسلام کے اس اصول کو اپنایا اور ایک قانون مایا جے 'شادى شده عورت کا قانون'' (The Married Women`s Act) کا نام دیا گیاہے۔

صدیوں قبل پیخبر اسلام علیہ نے اعلان کیا تھا کہ خواتین مردوں کی جڑواں نصف حصہ ہیں ، خواتین کے حقوق مقدس ہیں اور اس بات کا خیال رکھا جائے کہ عور تیں اینے تتلیم شدہ حقوق سے محروم ندر ہے پائیں۔(۱)

میرے کرابائش نے جو (مصر کی مخلوط ٹریونل کا سابق امریکی جج تھا)ا ہے

ا یک مقاله میں جس کا عنوان ہے " محمد علیہ نے عورت کے لئے کیا کیا ؟"

یہ انتران کیا ہے کہ حقوق نسوال کے سلسنہ میں محمد عظیمہ کا شاندار کارنامہ وہ تن مکیت ہے جو انہوں ئے اپنی امت کی عورت کو عطالیاء تا نونی ورجہ عورت کابالکل وہی ہے جوال نے شوم کا ب۔

جمال تک ایک مسلمان موں نے حق ملکیت کا تعلق ہے اس کو وہی آزادی حاصل ہے جو کسی پر ندے کو پرواز کی حاصل ہوتی ہے ، اسلامی قانون اس کی اجازت

<sup>(</sup>۱)۔ رایا کے شاراؤ راسلام کے پیغیبر محمد علیہ ، مطبوعہ کریسنٹ پباشک دہلی، ص ۹،

محسن انسانية أور لإنساني حقوق

دیتا ہے کہ عورت اپنے شوہر کی رائے کے بغیر اپنے مال و متاع کو دستور کے مطابق جس طرح چاہے صرف کرے۔(1)

مشهور فرانسیسی محقق ڈاکٹر گتاؤلی بان (Dr. G. Lebon) لکھتاہے!

"میراث کے وہ اصول جو قر آن میں آئے ہیں عدل وانساف کا ایک واضح مظر ہیں، ان کے اور ان حقوق و قوانین کے در میان مقابلہ کرنے ہے جو فرانس و انگلتان میں عورت کے بارے میں ہیں، صاف ظاہر ہو تا ہے کہ شریعت اسلامی نے شادی شدہ خوا تین کو (جن کے بارہ میں مغرب میں دعویٰ کیا جا تا ہے کہ مسلمان ان شادی شدہ خوا تین کو (جن کے بارہ میں مغرب میں دعویٰ کیا جا تا ہے کہ مسلمان ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے) میراث کے وہ حقوق دیے ہیں جن کی نظیر ہمارے قوانین میں نہیں ملتی۔ اسلام کا اثر مشرق میں عورت کی پوزیشن پر بہت گرا اور وسیع تھا، اس نے عورت کی معاشرتی پوزیشن کو گھٹانے کے جائے بہت بلید کر دیا، اور وسیع تھا، اس نے عورت کی معاشرتی پوزیشن کو گھٹانے کے جائے بہت بلید کر دیا، وہرائے جاتے ہیں قرآن نے عورت کو وہ ورافتنی حقوق عطا کئے ہیں جو ہمارے مغرفی وہرائے جاتے ہیں جو ہمارے مغرفی قوانین سے کمیں بہتر ہیں، اسلام میں عور تول کے مر تبہ واہمیت پر اس سے ہمی روشنی قوانین سے کمیں بہتر ہیں، اسلام میں عور تول کے مر تبہ واہمیت پر اس سے ہمی روشنی نظر آتی ہیں جو بلید علی واد فی مقام رکھتی تھیں "۔ (۲)

ایچسٹ رقمطراز ہے!

صدیوں پر محیط ایک طویل عرصہ ہے جس میں مغرب کی عورت کو اپنے باپ دادا کی جائیداو میں سے کوئی حصہ نہ مل سکتا تھاوہ اس کی قانونی حقد ار نسیں سمجی جاتی تھی اور اب بھی یورپ کے بہت سے ممالک ہیں جمال بیشی کو قانونی طور پر مرنے والے باپ کے وریڈ سے حصہ نسیں ملتا، ہال اگر باپ وصیت میں اس کے لئے کچھ چھوڑ جائے تو وہ وار ثول میں شامل ہو سکتی ہے۔ محمہ عیالتہ نے عورت کو قانونی سطح پر بیہ مرتبہ حشاکہ وہ اپنے والد کی جائیداد میں حصہ دارہے۔

<sup>(</sup>۱) و الد نقوش رسول نمبر، اواره فروغ اروولا جور، ۱۹۸۲ء جلد سوم ص ۱۱۵، محتبد و حکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبد

ایس بی اسکاٹ لکھتاہے!

''محمد علی بی وہ واحد قانون عطاکر نے والے ہیں جنہوں نے دنیا ہیں پہلی بار طبقہ 'نسوال کے لئے توانین وضع کئے اور ان کے حقوق کو شحفظ فراہم کیا۔ عورت کو اس سے پہلے مر دوں کے پدری ساج نے بے آسر ااور بے سمار اہمادیا تھا، معاشی اعتبار سے اس معاشر سے میں اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ محمد علی نظر نے ایسے قوانین ہائے اور نافذ کئے کہ تعدد از واج کو محدود کر دیا اور عورت کو وراثت کا حقد ار قرار دیا۔ (۱)

مٹریئر کریٹس لکھتاہے! میر متلاقی نامی دن سام جا

محمہ عظیمی نے عور توں کے حقوق کی الین حفاظت کی کہ اس سے پہلے کی نے نہ کی خصی ،اس کی قانونی ہتی قائم ہوئی جس کی بدولت وہ مال کی وراثت میں حصہ کی حقد ار ہوئی۔ وہ خود اقرار نامے کے قابل ہے۔ اور پر قعہ پوش مسلمان خاتون کو ہر ایک شعبہ زندگی میں وہ حقوق حاصل ہیں جو آج ہیں ویں صدی میں اعلی تعلیمیا فتہ آزاد عیسائی عورت کو بھی حاصل نہیں ''۔(۲)

جان یکٹ (جزل گلپ پاشا) ایک طویل مدت تک عرب ممالک میں قیام پزیر رہے اس کے بعد انہوں نے حضور اکرم علیقے کی سیرت طیبہ پر ایک کتاب (The Life and Times of Muhammad) تصنیف کی، وہ اس میں کھتے ہیں!

مالی طور پر حضور علی نے عور توں کی مدد اس طرح کی کہ وہ میراث کے ایک مقررہ حصد کی مالک تھیرائی گئی۔ اپنے مال باپ کی جائیداد کے وار توں میں عورت کو شامل کیا گیا، اسلام سے قبل صرف میٹے مال باپ کی جائیداد کے وارث موتے تھے۔

حضور علی نومولود لڑکیوں کو زندہ دفن کرنے کی رسم کو بالکل ختم کر دیا، پیوں کوباپ کی میدیوں سے شادی کرنے سے منع فرمایا۔ (۳)

☆ ☆

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

<sup>(</sup>۱) \_ مواله ار دودًا تجسب رحمت للعالمين نمبر ، جلد دوئم مي ۹۸۹ اء ، ص ۳۱،

<sup>(</sup>۲) ـ فاران سيرت نمبر جنوري ۱۹۵۲ء

<sup>(</sup>٣)<u>- مان يحد جزل گ</u>ك ياشار محمدر سول الله يايشه ص ٣١٠،

منز این بیسن (Anne Besant) اسلام میں عورت کی حیثیت، مقام، اور حقوق پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھتی ہیں!

''یادر کھے اسلام کا قانون موجودہ زمانہ تک جب کہ اس کے اجزاء پر انگلینڈ میں بھی عملدر آمد شروع ہو گیاہے سب سے زیادہ منصفانہ قانون ہے۔اس قانون میں جمال تک جائیداد کا تعلق ہے یا طلاق کے معاملات طے کرنا ہے یہ مغربی قوانین سے

بہت سبقت لے جاچکا ہے۔ اسلامی قانون کے تحت عور تول کے عام حقوق کو وسیع تر کر دیا گیا ہے یہ نبیت ان قوانین کے جنس آج ہم قانون خیال کرتے ہیں۔ ملاحظہ

حور یا جائے ہیں بعث ہی وہ یا گئے کہ یاں ہی کا موق سیاں رہے ہیں۔ ملا طعہ جو۔ (۱) مشہور غیر مسلم سیرت نگار آر۔وی۔سی۔باؤلے (R.V.C. Bodley)

اسلام اور جدید تمذیب اور نداهب میں عورت کی حیثیت اور مقام کو میان کرتے ہوئے لکھتاہے!

"اس طرح ان قوانین نے عرب میں عورت کی وقعت و عزت اس وقت کے مغربی ممالک کے مقابلہ میں زیاد ہبند کروی۔ در حقیقت آج کھی ایک مسلمان مر د کو اپنی ہوی کی جائیداو پر استے حقوق شیں جیں جتنے اکثر یور پین ممالک میں شوہر کو جیں۔ اسلام نے آج سے تیرہ سوہر س پہلے عورت کو اپنی ملکیت کے حقوق میں شوہر سے قطعی آزاد اور خود مخار مادیا تھا"۔

باڈلے مزید لکھتاہے!

''جب کوئی مخض ان احکام کو اور اس قبیل کے بہت ہے احکام کو پڑھتا ہے جو حضر ت محمد علیات نے نے اپنی زندگی میں وضع کئے تو اس ضمن میں آپ علیات کو بدنام کرنے والوں کی بے انصافیوں پر جیران رہ جاتا ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ لوگ عورت کے متعلق اسلام کی تعلیمات کی دل کھول کربد کوئی کر کے اور مسلمان عورت

1- Annebesant The Life and Teaching of Mohammad محكم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مكتبہ

کو دنیا کی دوسری عور توں کی نظروں میں ذلیل اور بے عزت کر کے خوش ہوتے ہیں۔(۱)

متازیور پی مصنف پر وفیسر ''ؤی۔ایس۔مار گولیو تھ۔D.S. Margol"۔
"hoth جو اسلام اور پیغیبر اسلام علیہ کے ساتھ وشمنی، بہتان تراشی،اعتر اضات اور
الزامات کا کوئی موقعہ ہاتھ سے جانے نہیں ویتا،اس نے پیغیبر اسلام علیہ کی سیرت
طیبہ پر اپنی کتاب میں من گھڑت اعتر اضات کا ایک طوفان بپاکیا ہے۔باایں ہمہ نیش
زنی ایک موقعہ پر حقیقت کا اعتر اف اس طرح کیا ہے۔

دور جاہیت کے عرب توایک طرف رہے ، عیمائیت اور ہندو مت میں بھی یہ تصور تک نہ کیا جاسکتا تھا کہ عورت بھی صاحب حیثیت اور صاحب جائیداد ہو سکتی ہے۔ یہ ندا ہب عورت کواس کی اجازت ہی نہیں دیتے تھے کہ وہ مر دکی طرح معاشی اعتبار سے خوشحال ہو سکے۔ عورت کی حقیقی حیثیت ان ندا ہب اور ثقافتوں اور معاشروں میں ایک باندی کی سی تھی، جو مرد کے رحم و کرم پر اپنی زندگی ہمر کرتی معاشروں میں ایک باندی کی سی تھی، جو مرد کے رحم و کرم پر اپنی زندگی ہمر کرتی تھی۔ محمد علی ہے خود اعتبادی سے جینے کاحق دیا۔ (۲)

"انما ئىگلوپىڈىا آف رىلىجىن " Encyclopedia of Religion) (and Ethics)مقالەنگارلكىتاہے!

پنیبر اسلام علیہ نے یقیا عورت کا درجہ اس سے زیادہ بلند کیا جو قدیم عرب میں اسے حاصل تھا۔ خصوصی طور پر عورت متوفی شوہر کے ترکہ سے محروم نہیں رہی بلعہ خوو ترکہ پانے کی حقد از ہوگئی اور ایک آزاد فرد کی طرح اسے دوبارہ شادی پر مجبور نہیں کیا جاسکتا۔ طلاق کی حالت میں شوہر پرواجب ہوگیا کہ وہ اسے وہ

<sup>(1)-</sup> Bodley, R.V.C./ The Messenger, London, 1964
P-356

<sup>(2)-</sup> Margoliouth, D.S/ Mohammad and The rise of Islam New York, 1905, مثنه دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت ان لائن مکتب

سب چیزیں دے جواسے شادی کے وقت ملی تھیں ،اس کے علاوہ اعلیٰ طبقہ کی خواتین علوم اور شاعری ہے داستاد کی حیثیت سے کام کیا۔ مسلم طبقہ کے عوام کی عور تیں اپنے گئیں ، اور پچھ نے استاد کی حیثیت سے اپنے خاوند کی خوشی اور غم میں شریک ہونے گئیں وہال ان کی عزت کی جانے گئی۔ (1)

مغربی دانشور رابرٹ گلک (Robert Gullick) کستاہے! '' تیرہ سوسال قبل حضرت محمد علیقی نے عور توں کو جائیداد کی مکیت و وراثت کے حق سے نوازا تھا۔ بیہ وہ حق تھا جو انگلتان نے ۱۸۷۵ء سے قبل عور توں کو نہیں دیا تھا''(۲)

#### نومسلم مغربی خواتین کے تاثرات:

لندن کے مشہور روزنامہ ٹا کمنر نے اپنی ۹ ر نو مبر ۱۹۹۳ء کی اشاعت میں مطانبیہ میں اشاعت اسلام کے بارے میں ایک تفصیلی مضمون شائع کیا جس کا عنوان تقاید طانوی خوا تین اسلام کیوں قبول کر رہی ہیں ؟"لندن ٹا کمنر نے لکھا ہے کہ اگر چہ مغرفی پر یس اسلام اور مسلمانوں کے بارے میں ہمیشہ منفی تصور پیش کر تاہے اس کے مغرفی پر یس اسلام اور مسلمانوں کے بارے میں ہمیشہ منفی تصور پیش کر تاہے اس کے باوجود یہ طانوی باشندوں میں اسلام تیزی سے تھیل رہا ہے۔ ان یہ طانوی نو مسلموں میں میں بھاری اکثریت خوا تین کی ہے۔ اخبار کی اطلاع کے مطابق امر کی نو مسلموں میں ہمی خوا تین کی تعداد مردول کے مقابلہ میں جار گنازیادہ ہے اور یہ طافیہ میں ہمی خوا تین کی تھداد مردول کے مقابلہ میں جار گنازیادہ ہے اور یہ طافیہ میں ہمی نو مسلموں میں ہوں گنا کے ساموں میں ہمی اور یہ طافیہ میں جار گنازیادہ ہے اور یہ طافیہ میں ہمی اور میں ہماری اکثریت انہی کی ہے۔ اخبار لکھتا ہے!

"It is even more ironic that most british converts should be women, given the widespread wiew in the west that islam treats women poorly."

<sup>(1)-</sup> Encyclopedia of Religion and Ethics, New York, 1921, P-271.

<sup>(2)-</sup> Robert Gullick/ Mohammad the Educator, Lahore, محكم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

یہ اور بھی ستم ظریفی ہے کہ آکٹر پر طانوی نو مسلم عور تیں ہیں ، حالا لکہ مغرب میں یہ نظریہ بہت چھیلا ہوا ہے کہ اسلام عور تول سے گھٹیا سلوک کر ہے جماعت خوا تین کے انٹر ویو:

اس کے بعد ''لندن ٹائمنر'' نے الیی بہت سے خواتین کے انٹر ویو بھی شائع کے ہیں جور طانوی نژاد ہیں۔ اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں۔ اور انہوں نے پوری طرح بھیر ت کے ہیں جور طانوی نژاد ہیں۔ ایک انتالیس سالہ خاتون، جس نے اپنا اسلامی نام میمونہ رکھا ہے۔ شروع میں عیسائی۔ پھر اس نے عیسائیت کے تمام فرقوں پر ریسر چ کی ، اس نے یہودیت ، بدھ مت ، اور ہری کرشنا کا گر امطالعہ کیا۔ بالآ خر اس نے اسلام کی ، اس نے یہودیت ، بدھ مت ، اور ہری کرشنا کا گر امطالعہ کیا۔ بالآ خر اس نے اسلام کو منتخب کیا۔ متعدد نو مسلم خواتین نے متایا کہ ہم کلیسا کی رسی در جہ مدیوں کے خلاف ہیں ، اور اسلام کی بیر ادا ہمیں پیند آئی ہے کہ ہر مسلمان مراہ داست اپنے غدا ہے رشتہ تائی کر سکتا ہے۔

ایک اٹھائیس سالہ ہر طانوی خاتون جو ھدی خطوب کے اسلامی نام سے مشہور ہے۔ اور اس نے مسلم خواتین کے لئے ایک کتاب ہی کسی ہے۔ وس سال پہلے مسلمان ہوئی تھی۔ اسلام اور عیسائیت پر تبعرہ کرتے ہوئے کہتی ہیں۔

"فیسائیت" ہروقت بدلتی ہتی ہے ، مثلا اب بھی عیسائیوں نے

یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ شادی سے پہلے جنبی تعلقات قائم

کرنے میں کچھ حرج نہیں ، بحر طیکہ بیراں فض کے ساتھ ہوں ،
جس سے شادی کرنے کا ارادہ ہو ، بید ہواؤ ھیلاؤھالا نہ ھب ہے۔

اس کے مصل جنبی تعلقات کے بارے میں اسلام کی تعلیمات

ہمیشہ کیسال رہی ہیں۔ اس طرح ون میں پانچ وقت کی نمازوں کے

احکام میں تسلسل ہے۔ نماز کے ذریعہ انسان ہروقت لیڈ تعالی کے

احکام میں تسلسل ہے۔ نماز کے ذریعہ انسان ہروقت لیڈ تعالی کے

وجود کا حساس ول میں رکھتا ہے۔ اور اس طرح آپ کے پاس ہر

۔۔۔ محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتب اگرچہ عام کاڑیہ ہے کہ مغرفی خواتین مردول کے دوش بدوش کام کرنے
کو پہند کرتی ہیں۔ اور اپنی اس خواہش سے دست بردار ہونا الن کے لئے

میت مشکل ہے۔ لیکن برطانیہ کی جن نومسلم خواتین سے "لندن ٹائمنر"
نے گفتگو کی۔ اس میں ان خواتین نے متایا کہ ہمارے لئے اسلام میں کشش کا
سب بی یہ ہوا کہ اسلام مرداور عورت دونول کے لئے الگ الگ دائرہ کار
تجویز کرتا ہے۔ جو دونول کی جسمانی اور حیاتیاتی سانچول کے عین مطابق
ہے، ان کے نزدیک مغرب کی "تحریک نسائیت" (Femininism)
در حقیقت عورت کے ساتھ بغاوت تھی۔ "تحریک آزادی نسوال" بر
تیمرہ کرتے ہوئے ان خواتین نے کہا کہ اس کا مطلب سوائے اس کے پہنوائی

Women copying men, an exercise in which

womanhood has no intrinsic value."

"عور تیں مردوں کی نقالی کریں،اور بیا ایک ایساعمل ہے اسلامیں ہتی "

جس میں نسوانیت کی اپنی کو کی قدرو قیمت باقی نہیں رہتی۔''

ارکاف لینڈی ایک چھتیں سالہ خانون کو ۲۹ و میں قرآن کریم کی بھن آیات (العیاذ باللہ) ایک ردی کی ٹوکری میں پڑی ہوئی ملیں۔ جنہیں اس نے اٹھایا۔ اور انہیں پڑھ کر اس کے دل میں اسلام کا داعیہ پیدا ہوا، وہ مسلمان ہوئی اور اس نے اپنا اسلامی نام ''نوریہ'' رکھا۔ ایک گھٹگو کے

دوران"نوریہ" نے مغرفی خواتین کے طرز عمل پر تیمرہ کرتے ہوئے کماکہ: Most of the women in this country are traitors to their sex, it's almost as if we have been de-

feminised.

''اس ملک میں ہیشتر خواتین اپنی صنف کے خلاف بخاوت کر رہی ہیں۔اور پیہ طرز عمل تقریباً ایباہے جیسے ہم سے ہماری نسوانیت حسیر عرب س

چین لی گئے ہے۔'' جیسے نوریہ ہی کی ایک سہیلی، جس نے اپنانام ''ر خسانہ'' ر کھا ہے ۸ ۸ واء میں

محكم كالمال مع في والجانب ع كالمطاع كي الموات والمشتقل محكم أن لائن مكتب

«کم از کم میں اپنی صنف کی باغی نہیں ہوں"

پردہ پر تبعرہ کرتے ہوئے اس نے کماکہ "اس ہے جمیں تحفظ کا احساس
ہوتا ہے، اور ہماری خوداعتادی بیں اضافہ ہوتا ہے، نوریہ نے کماکہ انہی تک مغرب
بیں بیرسم جاری ہے کہ شادی کے موقع پر اور اس کے بعد بھی عورت کانام تک مرد
کے تابع ہوتا ہے۔ حالا نکہ ہمیں اسلام بیں مردول سے بالکل الگ حقوق عطا کے مجھے
ہیں۔ اس ضمن بیں اس نے جائیداد، وراشت، چول کی تحویل وغیرہ کے بارے بیں
اسلامی احکام کا تذکرہ کیا، اور کما کہ جالات جس طرف جارہے ہیں، جھے اس ملک
اسلامی احکام کا تذکرہ کیا، اور کما کہ جالات جس طرف جارہے ہیں، جھے اس ملک
مراہوتا ہے۔

"Scratch any 'new man' and you find an old man trying to get out. Men will always be the same Women are changing much faster, but they are not trying to get what they want. Everything the feminist movement is aiming for except abortion and lesbianism we've got".

''کمی بھی' نے مرد' کو کھر چ کر دیکھنے ، اندر سے ایک پرانا مردیر آمد ہوتا ''نظر آئے گا ، مرد ہمیشہ ایک جیسے ہی رہیں گے ، عور تیں کمیں زیادہ تیز رفتاری سے بدل رہی ہیں۔ لیکن جو کچھ وہ حاصل کرنا چاہتی ہیں۔ اس کو حاصل کرنے کی کو شش نہیں کر رہی ہیں۔ '' نسوانیت'' (Feminism) کی تحریک جن مقاصد کے لئے جدو جہد کر رہی ہے ، ان ہیں سے اسقاط حمل اور ہم جنس پرستی کے سواسب چیزیں ہم پہلے ہی ''اسلام'' میں حاصل کر چکے ہیں۔''(1)

یون یو نیورٹی کے ایک جر من پروفیسر روڈلف شخبر نے اپنے دور ہُ قاہر ہ ۱۹۹۳ء میں اکمشاف کیا کہ گزشتہ دس ماہ کے دوران دس ہزار جر من عور تول نے اسلام قبول کر لیاہے۔

جر من سے شائع ہونے والے ایک کیر الاشاعت اخبار دیر شخبل" نے اپنے تین تازہ شاروں میں تین قسطوں پر مبنی ''جر من میں اسلام کے عنوان'' سے ایک مختیقی مضمون شائع کیاہے، جس میں متایا گیاہے کہ گزشتہ چند ماہ کے دوران آٹھ ہزار (ا)۔ محمر تی متانی (مفتی) ر مغربی خواتین میں اسلام کار بحان، ۱۵ اھ، ص ۱۸۔ ص ۲۱،

محكم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مكتبہ

محن انبانية أور أنساني حقوق

جر من عور تیں اسلام قبول مر میلی ہیں۔ اتن مختفر مت میں اتنی مری تعداد کے مشرف باسلام ہونے کے اسباب پر روشن ڈالتے ہوئے اخبار نے لکھا ہے کہ اسلام ا یک تھمل ضابطۂ حیات ہے اور وہ زندگی کے تمام شعبوں پر محیط ہے اور اس میں ہر عمل کے لئے ایک قانون اور ایک نمویۂ عمل موجو د ہے۔

ا کے جرمن اسکالر ز جائدا مورش نے جرمن عور توں کے اسلام قبول کرنے کی وجہ یہ میان کی ہے کہ اسلام ہی وہ نہ ہب ہے جواخلاقی تعلیمات پر زور دیتاہے اور محیثیت انسان ایک دوسرے پر کچھ حقوق عائد کر تاہے اور زندگی کے ہرپہلو کے کئے متحکم روایات اور پختہ قوانین رکھتا ہے۔ چنانچہ کیی وجہ ہے کہ جر من عور ت اسلام کواپن ضرورت تصور کرتی ہے اور اس کی تعلیمات کی روشن میں اپنی مشکلات کا

حل تلاش کرتی ہے۔ جرمن سے شائع ہونے والے اس مشہور اخبار '' دیر شخیل ''نے اسلام کے

بارے میں مختلف جر من نو مسلم عور توں کے نقطہ ہائے نظر پیش کئے ہیں۔ جر من کی مشہور گلوکارہ جو اب مشرف یہ اسلام ہو کر تائب ہو چکی ہے وہ

استاسلام قبول كرنے كى وجدان الفاظ ميں ميان كرتى ہے!

''اسلام ہی وہ تنا نمہ ہب ہے جو عورت کی فطرت سے داقف اس کے حقوقِ کا محافظ اور اس کے احترام کا ضامن ہے۔ اسلام ہی وہ نمر ہب ہے جس نے عورت کی راحت کی خاطر قوانین وضع کئے اور اے بربادی ہے محفوظ رکھنے کے لئے قوانیر مجھیلا) «کندن ٹائمنر'مکاادار ہیہ:

"لندن ٹائمنر 9 تومبر ١٩٩٣ء نے اس طرح کے متعدد انٹرویو این

اشاعت میں شائع کئے ہیں۔ جن میں برطانوی نومسلم خوا تین نے مغربی زندگی سے اکتابت اور اس کے مقاملے میں اسلام کے اطمینان و سکون کا اعتراف کیا ہے ،ان کے تمام اقتباسات پیش کرنا یہاں ممکن نہیں، لیکن اس مضمون کے ساتھ ''لندن ٹائمنر'' نے ایک ادار یہ بھی لکھا ہے، جس کا عنوان ہے ''اسلام کا انتخاب'' اس اداریجے کے چندا قتیاسات، طوالت کے خوف کے باوجود اخبار کے اپنے الفاظ میں

بيش كيُّ جات بير-" تا تمنز" كلمتا "As the investigation in The Times on

(۱) ما بهامه الحق الكوره خلك ملفر سما ١٥ هر جولا كي ١٩٩٣ء،

women and Islam has shown, the intellectual charity and moral certainty of this 1400 years-old faith are proving attractive to many Western

women disillusioned with the moral relationism of their own culture. Though some are converting to

Islam after marrying Pakistani or Bangladeshi men, others are making the leap of faith as an independent act of spiritual self improvement.

In spite of the outrageous indignities which

many women suffer in Muslim countries the principles outlined in the Koran are generally sympathetic to their interests, promising them rights over men similar to those of men over women.

The separate spheres marked out for the two sexes by Islam certainly bear little relationship to the notions of gender which have been ushered in by the feminist revolution. But what matters is that many of the women in the West who have taken this unexpected path have done so out of choice rather that familial duty or historic obligation. They have been positively attracted by the sense of sisterhood and community they discover in Islam.

This tentative process of spiritual change suggests that increasing numbers of people are questioning the value system of their own culture. It raises important questions about the state of the Western moral tradition and how it might be fortified. Yet the effect of this (still modest) phenomenon is likely to be positive. The presence of Muslim converts in British society many of them highly educated only assist the

process of mutual understanding between the two cultures which the Prince of Wales celebrated last month. Only those who have crossed the

Princed of wales celebrated last month. Only those who have crossed the divide can truly understand what lies on either side.

'' نائمنر'' نے عورت اور اسلام کے موضوع پر جو تحقیق کی ہے۔ جیسا کہ

اس کے نتائج سے معلوم ہو تا ہے۔ اس چودہ سوسال پرانے دین کا قلری طور پر واضح ہو تا، اور اخلاقی طور پر حتی ہو تابہت سی مغربی خوا تین کے لئے پر کشش ثامت ہورہا ہے، یہ وہ خوا تین ہیں جو خود آپنے کچرکی اخلاقی اضافیت کے فریب سے آزاد

ہو چکی ہیں۔ (اخلاقی اضافیت سے اداریہ نگار کا مقصدیہ ہے کہ مغرب میں کوئی اظلاقی قدر ابدیت کی حامل نہیں۔ بلعہ زمان و مکان کے نقاضوں سے بدلتی رہتی

ہے)۔اگر چہ کچھ خواتین پاکتانی پاسکا دیش مردوں سے شادی کرنے کے بعد اسلام

قبول کر رہی ہیں۔ لیکن دوسری خواتین اس لئے اسلام کی طرف چھلانگ لگا کر جا رہی ہیں کہ وہ ان کی طرف ہے روحانی طور پر اصلاح ذات کا ایک آزاد انہ عمل ہے۔

آگر چه مسلمان ملکول میں بہت می عور تیں تو بین آمیز عدم نقذس کا شکار میں کیک میں سے قران کے این کے میں براصدان کا تعلق میں دروام طور پر

ہیں۔ لیکن جہاں تک قر آن کے میان کئے ہوئے اصولوں کا تعلق ہے۔ وہ عام طور پر خوا تین کے مفاد کے لئے ہمدر دانہ ہیں۔ اور بیہ و عدہ کرتے ہیں کہ ''عور توں کے ''

مر دوں پر بھی اس جیسے حقوق ہیں۔ جیسا کہ مر دول کے عور تول پر'' اسلام میں مر دوعورت کی دوصنفوں کے لئے جو مختلف دائر ہ کار تجویز کئے

ہیں۔ وہ یقینان صفی معیارات ہے مطابقت نہیں رکھتے جو '' نسائیت'' کے انقلاب

نے متعارف کرائے ہیں۔ لیکن اہم بات یہ ہے کہ مغرب کی بہت می وہ خواتین جنہوں نے یہ غیر متوقع راستہ اختیار کیا ہے ، انہوں نے اپنی آزاو مرضی ہے ایسا کیا ،

مجہوں نے یہ غیر متوسم راستہ احتیار کیا ہے ، انہوں نے اپنی اراو مرسمی سے ایسا لیا، سمی خاندانی دباؤیا کیمی تاریخی فریضے کی ادائیگی کے لئے نہیں۔ وہ دراصل مثبت طور میں میں نہ میں میں شدہ سے شدہ سے شدہ میں میں انہ میں میں ایک کا میں میں انہ اور انہ میں میں انہ اور انہ میں میں

پر اس اخوت اور معاشر ت کے شعور سے متاثر ہوئیں۔ جو انہوں نے اسلام میں دریافت کیا۔(۱)



م دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مگتب



# خُطُبهُ مُجَّةِ الو دَاعِ اور

## غلا موں کے حقوق کا نقلا فی اعلان

ارقًائكم اد قًائكم، اطعموهُم ممّا تأكلون و اكسوهم ممّا تلبسون، وان جاء و ابذنب لاتر يدون ان تغفروه فبيعوه عبادالله، ولا تُعذّبوهُم.

الا هل بلغتُ ؟ اللَّهُمَّ فاشهد، (1)

يا أيّها النّاس! اسمعوا، وأطبعوا وان أمر عليكم عبد

حبشى مجدع أقام فيكم كتاب الله، (٢)

تمهارے غلام، تمهارے غلام، ان سے اچھا سلوک کرو، انہیں وہی کچھ کھلاؤجو تم خود کھاتے ہو، اور انہیں وبیاہی پہناؤ جیساتم خود پہنتے ہو۔ اگر وہ

(غلام) اليي غلطي كربيش جے تم معاف نسيں كرنا چاہج تواللہ كے مدو

ا نہیں فروخت کر دواورا نہیں سز امت دو۔

سنو! کیا میں نے پیغام المی پنچادیا ؟اے الله کواہ رہ۔

اے نوگو!

سنو اور اطاعت کرو اگر چه تم پر کسی حبشی غلام کو جو بحنا چیپا ہو امیر ہاویا

<sup>(</sup>١) ـ ان سعد /الطبقات الكبرى ٢ / ١٨٥،

جائے، جبکہ وہ تمہارے معاملات میں کتاب اللہ کو نا فذکرے۔''

انسانیت کے محن اعظم حضرت محمد علیہ نے اپنی حیات طیبہ کے دور آخر کے حقوق انسانی کے اس مثالی اور ابدی منشور میں انسانی حقوق کی تاریخ ساز دستاویز ''خطبہ کچۃ الوداع'' میں سب سے زیادہ اہمیت انسانی تاریخ کے سب سے زیادہ مظلوم طبقہ ''غلام''اور غلامول کے حقوق کے تحفظ کو دی، حیات طیبہ کے آخری دور میں اور و صال کے آخری لمحات میں آپ علیہ کی تمام تر توجہ کے مرکز مظلوم و مجبور غلام قراریائے۔

چنانچہ بیال تاکیدا تمہارے غلام، تمہارے غلام اور وصال کے عین آخری لحات میں " نماز اور غلام" کے کلمات زبان نبوی علیہ سے ادا ہوئے۔ جن سے انسانیت کے محسن اعظم علیہ کی نظر میں غلاموں کے مقام اور ان کے حقوق کی اہمیت کااندازہ لگایا جاسکتا ہے۔

آپ علیہ کے یہ الفاظ انسانی تاریخ میں انقلاب عظیم سے کم نہیں، جن نبوتی علیقے کے مقدس معاشر ہ پر اور آپ علیقے کے بعد اسلامی تاریخ کے مختلف اد وار · میں رہا، جس کی شماد ت ایک غیر مسلم ہندو دا نشور لالہ شیام ناتھ ایم اے کی زبانی سنتے، وہ اپنے ایک طویل مضمون بعوان '' حضرت محمد ﷺ اور انبداد غلامی'' میں

> '' حضرت محمد علي في مسلمانول كو تحم دياكه غلامول ك معامله میں خدا سے ڈرتے رہو ، جو خود کھاؤو وا نہیں بھی کھلاؤ اور جو خود پینووه انہیں بھی بیناؤ ، انہیں تکلیف نہ دو ، ان تلقیبات واحکام کا نتیجہ بیہ ہوا کہ غلامی کاصرف نام ہی رہ گیااوروہ ہر معاملہ میں آزادوں کے مساوی ہو گئے ، غلام آ قاکے دوش بدوش کھڑے ہو كرنمازيز صنے لگے۔(۱)

سن انسانیت اور انسانی حقوق

ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محودوایاز

نه کوئی مده ریا نه مده نواز

ا کی اور ہندو دا نشور محن انسانیت علیہ کی ان انقلابی تعلیمات کے متیجہ میں انسانی تاریخ میں ہریا ہونے والے انقلاب عظیم پریوں تبھرہ کرتا

1 ...

''اسی تعلیم کا نتیجہ تھا کہ حضرت عمر ؓ ایسے زیر دست مخص کو خلافت ملی اور آپ ؓ نے بروشلم کاسفر کیا، توایک منزل اپنے غلام کو بھاتے اونٹ پر اور خود پیدل چلتے اور دوسری منزل خود اونٹ پر سوار ہوتے اور غلام پیدل چلتا تھا۔ اسکے معنی ہیں کہ پیغیر اسلام علیہ ہے کے پیرومساوات اور رواد اری کے حکم کی تقیل میں ذرا بھی غفلت نہ کرتے تھے''۔ (1)

انسانیت کے محسن اعظم علی اللہ کی غلاموں کے حقوق کے سلسلہ میں ان انقلالی تعلیمات کی اہمیت و عظمت کے لئے اس عہد کی تاریخ، تهذیب قدیم، ندا ہب عالم، اور تهذیب مغرب میں غلاموں کے مقام، ان کے حقوق کے سلسلہ میں

تعلیمات کا تاریخی، تحقیقی اور تقابلی مطالعہ پیش کیا جا تا ہے!

### خ غلامی اور تاریخ عالم:

غلای کا دستور نوع انسانی کا ہم عمر ہے۔ تاریخی اعتبار سے اس کے آثار ہر زبانہ اور ہر قوم میں پائے جاتے ہیں۔ اس کا بچ اس وقت پڑا جب انسانی معاشرہ، وحشت کے مرحلے میں تھااوروہ اس وقت بھی پھلتا پھولتار ہاجب ماوی تہذیب کی ترتی نے اس کی ضرورت کور فع کر دیا تھا۔ (۲)

د نیا میں غلامی کی تاریخ حاکمیت و محکومیت اور فاتح و مفتوح کی تاریخ کے

<sup>(</sup>۱)\_مسٹریلد یوسار جگت مرشی، مطبوع سیرت میٹی لاہور، ۱۹۳۰ء، ص ۲۳، محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتب

ساتھ ساتھ شروع ہوتی ہے۔ طاقتور قبائل کمزور قبائل کو فاتح اور حاکم مفتوح اور محکوم کو غلام ہاتے تھے۔ غلاموں کے رواج میں سب سے ذیادہ جنگوں کو دخل ہے ان میں محکست خوردہ گر فقار ہوتے تھے، انہیں یا تو قتل کر دیا جاتا تھا یا معاوضہ لے کر چھوڑدیا جاتا تھا۔ یادا تکی غلام مالیا جاتا تھا، اور جو عمر کھر کے لئے غلام من جاتے تھے، ان میں آخری صورت زیادہ رائج من جاتے تھے، ان میں آخری صورت زیادہ رائج تھی۔ جس نے رفتہ رفتہ لو نڈی اور غلاموں کی تجارت کی شکل افتیار کرلی۔ بیالونڈی اور غلام زندگی کی الیمی ضرورت بن گئے تھے کہ کوئی ملک اور کوئی قوم بھی غلامی کے رواج سے خالی نہ تھی۔

رو نان، روم، مصر، ہندوستان ہر ملک میں غلامی رائج تھی، بعض بعض ملکوں میں تو غلاموں کی تعداد ملک کی اصل آبادی کے ہراہ تھی، خود یورپ میں انیسویں صدی کے وسط تک غلامی رائج تھی، یور پین قومیں محض جنگی قیدیوں ہی کو نہیں بلعہ غیم متدن اقوام کو بھی زہر دستی غلام ہالیتی تھیں، غلاموں کی حیثیت جانوروں سے بہتر نہ تھی، آقاان کی جان تک کا مالک ہوتا تھا، غلاموں کے قبل کی کوئی سزانہ تھی، بہتر نہ تھی، آفاان کی جاتے تھے اور ادنی لغزش اور سرتانی کی ان سے طرح طرح کے پر مخقت کام لئے جاتے تھے اور ادنی لغزش اور سرتانی کی ہوئی سخت سزادی جاتی تھی، ان کی تمام املاک کا مالک آقا ہوتا تھا۔ تقریباً پوری دنیا میں غلاموں کا یمی حال تھا۔ تقریباً پوری دنیا میں غلاموں کا یمی حال تھا۔ تقریباً پوری دنیا

یونان کے فلاسفہ نے نوع انسانی کودوقسموں میں تقسیم کیا تھا، پیدائش آزاد، پیدائش غلام، ان کے خیال میں دوسری قتم (پیدائش غلام) صرف پہلی جنس کی خدمت کے لئے پیداکی گئی ہے۔

ارسطونے نے غلامی کا رواج سوسائی کے لئے ضروری قرار دیا تھا اس کا زاویہ ُ نگاہ تھا کہ ریاست (State) کے قیام کی حقیقی غرض میہ ہے کہ وہ ہیئت اجتماعی یا سوسائی کی زندگی کو بہتر سے بہتر ہاسکے، اور اس مقصد کے لئے ناگزیر ہے کہ غلاموں کا وجود بھی ہوا تا کہ ریاست کے سخت جسمانی کام غلام انجام دے سکیس،

ا) منظم معنون الدين مزيرون كاروي من منطق العظم الشريد العظم الشريد المعلم الله المن الله الما المن المن المالية

محسن انسانيت اورانساني حقوق

جنہیں سوسائٹی نہیں کر علق یا کر نا نہیں چاہتی رومیوں کا عقیدہ تھاکہ تمام لوگ آزاد پیدا ہوئے ہیں گر اس عقیدہ کے باوجود ان کی نظر میں وہ لوگ جو جنگ میں قیدی

ما لئے جائیں یاان کے والدین غلام ہوں یا جولوگ اپنا قرض اد انہ کر سکتے ہوں یا نشکر سے بھاگ گئے ہوں یہ سب لوگ غلامی کی زندگی کے مستحق تھے۔(۱) 🖟 -

## غُلامی اور مذاهبِ عالم

#### يهوديت اور غلامي:

یہودی شریعت کی روسے ایک عبر انی دوسرے عبر انی کو غلام مانے کے لئے ان تینوں صور توں میں کسی ایک صورت کوا ختیار کر سکتا تھا!

<sup>سے</sup> ا﴾..... کوئی مخص غرمت کے باعث قرض ادا نہیں کر سکتا، اس صورت میں ایک

الميركويه حق حاصل تھاكہ اس مقروض غريب كى طرف ہے اس كا قرض اد اکرئے اور اس کواپنی غلامی میں لے لے۔

۲﴾ ..... کسی نے چوری کی اور وہ چوری کا مال اسکے مالک کو واپس نہیں کر سکتا تواس ہخص کو بیہ حق تھا کہ اپنے شی*ں کسی امیر کے ہاتھے فرو خت کر دے* اور وہ اسکی طرف سے چوری کامال اواکر کے اس مخص کواپنی غلامی میں لے لے۔ ۳ ﴾ ..... والدین کسی ماء پر اینے پیٹی یا ہیٹی کو کسی کے ہاتھ فروخت کر دیں ، لیکن

اس میں شبہ نہیں کہ دوسری اقوام کی نسبت یہودیوں کے ہاں غلاموں کو کچھ مراعات حاصل تھیں۔(۲)

تا ہم ساتھ ہی ہیہ بھی ثامت ہو تاہے کہ وہ غلا مول کا مرتبہ معاشرتی اعتبار

(۱) ـ ايراميم حن رانظم الاسلامية ، ترجمه : مسلمانول كا نظم مملكت ، مترجم : مولوي عليم الله، وارالا شاعت كراچي، ص ١٩٠٣،

(۲)۔ سعید احمد اکبر آبادی راسلام میں غلامی کی حقیقت، مکہ بحس ار دوبازار لا مور ۱۹۸۲ء، محمد دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتب

ے کتنا پست اور ذلیل سمجھتے تھے، گویاان کے نزدیک غلام، حیثیت غلام ہونے کے نہ تواس قابل تھا کہ کسی مجتمع ورت سے نکاح کرے اور نہ اس لائق تھا کہ کسی مجتمع کے سامنے کسی ند ہی کتاب کی تین آیتیں پڑھے، اور نہ اس کا حقد ارتھا کہ اس کے سامنے کسی ند ہی کتاب کی تعویز آقا کے ہاتھ سے رکھا جائے۔(۱)

#### عيسائيت اور غلامي:

عیسائی مؤلف مسر ایل - زی - آمیت (L.D. Agate) کھتے ہیں!

"د حفرت مسیح کی تعلیمات میں غلامی کی صاف طور پر کمیں بھی

قد مت نہیں ہے ۔ یہ ضیح ہے کہ غلامی کا مخالف گروہ اپنی تائید

کے لئے انجیل کی کسی آیت کو بھی پیش نہیں کر سکتا سکے بر خلاف
غلامی کا حامی گروہ اپنی تائید میں انجیل کے اصل متن کے الفاظ
سے استدلال کر سکتا ہے " - (۲)

انجیل میں غلاموں کو آزاد کرنے کا تھم کمیں بھی نہیں ہے اور نہ ان کے ساتھ حسن معاشرت کرنے پر زور دیا گیا ہے۔ اسکے ہر عکس غلاموں کو جگہ جگہ جنیبہ کی گئی ہے کہ اپنے آ قاؤں کی اطاعت کریں اور ان کے تھم سے سر منہ منحرف نہ ہوں۔ معزت عیسی کے ایک حوار می پولس نے اپنے ایک خط میں غلاموں کے متعلق لکھا ہے کہ ''تم اپنے آ قاؤں کی اطاعت ایسی می کروجیسے حضرت عیسی کی کرتے ہو۔ (۳)

#### مندمومت اورغلامی:

سنسکرت کی تمام مذہبی قوانین کی کمالاں میں غلامی کا ذکر موبود ہے اور اس کی اصل حقیقت کو تسلیم کیا گیا ہے۔ ان اصل حقیقت کو تسلیم کیا گیا ہے۔

(۱) سعیداحمداکبر آبادی راسلام میں غلامی کی حقیقت، ص ۱۳۹۹ (۲) سابینا موالد (عنوان غلامی) Encyclopedia of Relegion & Ethics

(۳) \_ سعراف کبر آبادی راسلام میں غلامی کی حقیقت ص ۳۱، مستقل این کا مشتقت مین ۱۳،

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

محسن الناقية اورانياني حقوق

ہندومت کے معاشرتی، ندہی اور قانونی مدون "منو" (جس نے

"منوسمرتی"اور ہندومت کے معاشرتی اور قانونی تعلیمات کی تدوین ) غلامی کے

اسباب اورا قسام ذکر کرتے ہوئے لکھتاہے!

"غلام" سات اقسام کے ہیں!

ا ﴾ ..... وه جو لزائی (جنگ) میں قید کیا جائے۔

٢ ﴾ ..... وه جو نان نفقه كے حصول كے لئے خود ير ضا ور غبت اپنے آپ كو غلامي ميں

۳﴾ ..... جو کسی باندی کے بطن سے پیدا ہوا ہو۔

٣ ﴾ ..... غلام خريدنار

۵ ﴾ ..... لطور ہدیہ یا تحفہ کے حاصل کرنا۔

٢ ﴾ .... ورية مين ملنا ـ

∠ ﴾ ..... جو بطور سزاکے غلام مایا گیا ہو۔(۱)

"منوشاستر" ہندومت کی قانونی اور مذہبی دستاویز ہے۔ اس میں تحریر ے!

'' قادر مطلق نے دنیا کی بہود کے لئے ہر ہمن کو اپنے منہ سے ، چھتری کو ابے بازوؤں سے ، دلیش کو اپنی رانول سے ، اور شودر کو اسے پیرول سے پیدا کیا ے۔(۲)

"منوسرتی"(باباوّل/۹۱)میںہے!

"شودر کے لئے خالق نے صرف ایک ہی فرض قرار دیاہے کہ ان تیوں

(یر ہمن، چھتری، دیش) کی خدمت کر ہے۔ (۳) شودر کو تھم ہے کہ وہ ان متیوں ذاتوں کی چاکری (خدمت) کرے ، اسے

(۱)\_منوسرتی باب ۸/ ۱۵/۸ ۱۲،۳۱۸،

(۲) ـ منوشاستر باب اول ر ۳۱،

مُحَكُّمُ وَلَا لَى مُلِيِّ لَهُ مُرِيلٌ مُتنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مكتب

ووجوں اعلیٰ ذات والوں کی چاکری کے لئے پیدا کیا گیاہے۔(۱)

شودروں کے متعلق ہندومت کا نظریہ تھاکہ غلامی ان کے بدن کا جزو لا ینظک بن گئی ہے اگر ان کا مالک انہیں آزاد بھی کردے تووہ غلام ہی رہیں گے۔

''منوسمر تی''(باب ہفتم ر ۲۱۴) میں ہے!

'' شودر کو آزاد بھی کر دیا جائے توہ آزاد نہ سمجھا جائے گا۔اس لئے کہ قدرت نے اسے غلام ماکر پیدا کیا ہے''۔

اب شودر''غلام' کا ہندومت میں مقام جاننے کے لئے ہندومت کی مذہی اور قانونی کتب کے حوالے درج کئے جاتے ہیں۔ جس سے ہندومت میں''غلام'' کے معاشرتی اور قانونی مقام کے سیجھنے اس مدد ملے گی۔

اگر کوئی پر ہمن سمی شود ر کو جان ہے مار ڈالے تو اس کے اوپر کوئی دوش نہ ہو گا۔البتہ اسے پر اسچت کرنا پڑے گا۔ (کفارہ دینا ہو گا) بیہ کفارہ وہی ہو گا جو سمی جاندار مثل نیولے ، چھکلی پرچوہے ، سانپ مارنے کاہے۔(۲)

یر ہمن کو اگر ضرورت ہو تو وہ شودر کا مال جبر1 لے سکتا ہے ، اس جبر سے یر ہمن پر کو ئی جرم عائد نہ ہو گا۔ (۳)

اگر کوئی شودر (غلام) وید پڑھے تواس کی زبان کاٹ ڈالی جائے گی،اگر وہ منتروں کو سن لے تواس کے کانوں میں سیسہ پچھلا کر ڈالا جائے،اگر وہ منتروں کو زبانی یاد کرلے تواس کو مار مار کراس کے مکٹڑے کر دیئے جائیں۔(۴)

شودر کووید پڑھنا پڑھانا منع ہے ،اگر کو ئی شودر''وید'' پڑھے گا تووہ اور اس کو پڑھانے والاد و نوں اگلے جنم میں پر ہمن راکشش بن کر پیدا ہوں گے۔(۵) ^ ^ ^

و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

<sup>(</sup>۱) ـ منوسمر تی ار ۸۹،

<sup>(</sup>۲) \_ منوشامتراد هیائے ۱۲، منتر ۱۳۲۰

<sup>(</sup>٣) ـ منوسمرتی باب مفتم ر ۲۱۷،

<sup>(</sup>۵) ما کارسه ۱۲/۱۱،

یر ہمن کی چاکری اور خدمت شودر کے لئے ممنز لہ عبادت ہے ، شودر کی نجات یہ ہمن کی چاکری ہے ہوگی ، اگر شودریہ ہمن کی چاکری کے علاوہ اور کوئی نیک کام کرے گا تواسے اس نیک کام کا کوئی کھل نہ ملے گا۔ (1)

اگر کوئی شودر کسی مر ہمن یا چھتری کا نام بے حر متی سے لے یاوہ کسی بر ہمن کو گالی دے تو راجہ کا فرض ہے کہ ایک لوہے کی کیل انگل گر م کر کے اس کے حلق میں ڈلواد ہے۔(۲)

اگر کوئی شودر کسی بر ہمن پر تھوکے تو اس کے ہوئٹ کڑا دیے ائیں۔(۳)

اگر کوئی شودر کمی یہ ہمن پر ہتھ اٹھائے تو اس کے ہاتھ کاٹ ڈالے جائیں،اگروہ یہ ہمن کو لات سے مارے تواس کاپاؤں کاٹ دیا جائے اگروہ یہ ہمن کے یہ ایم بیٹھ جائے توراجہ کافرض ہے کہ اس کے کولیوں کو داغ دے۔(م)

# جين مت اور غُلا مي :

"جین مت" میں غلام کے مقام اوراس کے متعلق تعلیمات کا تکس" بھین مت" کی تاریخ کے ایک ورق سے جانا جا سکتا ہے۔ جسے ذیل میں ورج کیا جا تا ہے!

"ایک محض اپنے غلام کے چھوٹے سے چھوٹے قصور پر بھی بھی سخت مترین سزادیتا ہے، یعنی اسے ضرر پہنچا تا ہے، اس کے بال اکھاڑتا ہے، اسے مارتا ہے، کہ خصر ایک مناسر ۱۲۳،

(۲) ـ منوسمر تي باب بهشم ر ۲۷۰،

(۳)\_منوشاستر ۲۸۲۸۸،

(۴)\_منوشاستر ۲۸۱٫۸،

ہندومت میں شودر (غلام) کے معاشر تی، نہ ہیں، تانوفی مقام اور فرائفل کے متعلق تاریخی اور محقیقی جائزہ پر مبنی کتاب'' قدیم ہندوستان میں شودر''راؤانمررام شرن شرما مطبوعہ ترتی اردوبورڈ نئی دیلی 9 کا 19ء، کا مطالعہ شودر کے مقام اور اس مو شوع پر

مرید معلومات کے خوا مشمد حضرات کے لئے مفد ہرگا۔ محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ اسے ہیردیوں، زنجیروں، لکڑی کے کندوں سے کس کر قید خانہ میں ڈالتا ہے، اس کے ہاتھ پاؤں یا ہے اور پیرایک جوڑی جھکڑیوں میں اپنچے کر انسیں توڑتا ہے، اس کے ہاتھ پاؤں یا کان ناک یا ہونٹ یا سریا چرہ کاٹ کر علیحدہ کرتا ہے، اسکی آنھوں، دانتوں، ذبان کو کاٹ کر کھینچتا ہے، اسے لاگا تا ہے، اسے رگڑتا ہے، اسے چکر دیتا ہے، انہیں میخوں سے ہلاک کرتا ہے، انہیں لمولمان کرتا ہے، اسے چکر دیتا ہے، اس کے زخموں کے اندر تیزاب ڈالتا ہے۔ اسے شیر کی دم سے یا سانڈ کی دم سے باند ھتا ہے، اسے جلتی ہوئی لکڑی سے جلاتا ہے، کوؤں گدھوں کو انہیں نگلنے دیتا ہے، اس کا کھانا پینامذ کر دیتا ہے۔ اسے پوری زندگی قید میں رکھتا ہے اور اسے ان مہیب قو توں میں سے کسی کا شکار ہونے دیتا ہے۔ اس

ایک جینی تحریر (در شله گرھ داسه) میں پیدائشی غلام اور ایک کم اصل و زلیل انسان کی اصطلاحوں کو کتے ، چور ، ڈاکو ، د غاباز جھوٹے وغیر ہ جیسے حقارت کے الفاظ کے طور پر استعال کیا گیاہے۔ (۲)

## بُدھ مت اور غُلامی:

''بدھ مت''میں غلام نہ ہبی رسومات اور عبادات کی ادائے گی کا اہل نہیں ، نہ ہی اسے اس امر کی اجازت تھی ، کہ وہ نہ ہبی رسومات میں شریک ہو سکے تا آئکہ غلام کواس کا آتا آزاد نہ کر دے۔ (۳)

کی عمد جا ہلیت میں ﴿اسلام سے تبل عرب معاشره ﴾ :

دیگر اقوام کی طرح عربول میں بھی غلامی کا رواج تھا، عربول میں غلامی جنگ میں اسیر ی کا نتیجہ ہوتی تھی،اس وقت اپنے اور غیر میں کوئی امتیاز نہ تھا۔اور کسی مدر مدد

م دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

<sup>(</sup>۱)۔ رام شرن شر مار قدیم ہندوستان میں شودر ، مطبوعہ ترتی اردویورؤنٹی دہلی ۹ کے ۱۹ء ، صروبیں

<sup>(</sup>۲) ر ایضاص ۱۳۷

INAUTE (T)

عربی نسل کے آدمی کوغلام ہانے میں انہیں کوئی تامل نہ ہو تا تھا۔

عبد جاہلیت بیں غلاموں کی باقاعدہ خرید و فروخت ہوتی تھی۔ اور غلاموں کی خرید و فروخت ہوتی تھی۔ اور غلاموں کی خرید و فروخت تریش کی غیر معمولی ثروت کا اہم ذریعہ تھی۔ اس وور بیس غلاموں کا سب سے بڑا تا جر عبد اللہ بن جد عان تھا۔ اس کی تجارت کا دائرہ بہت وسیع تھا۔ غلاموں کی اولاد تھی غلام تصور کی جاتی تھی، غلام اس زمانہ بیس تمام تمدنی حقوق سے محروم شے۔ انہیں اپنی زندگی کی ضروریات کے خرید و فروخت اور ووسر سے تھر فات کا کوئی اختیار نہ تھا۔ (۱)



☆☆

### ، (ب)



#### مغربی د نیااورغلامی :

عمد قدیم میں بونا نیول اور رومیوں جو بور نی و نیا کی دویؤی طاقتیں تھیں ان کا منطق طور پر سوچنے کا اندازیہ تھا کہ ایرانیوں، مصریوں، لیعوں، اور جر منوں کی شکل و شاہت اور جسمانی خصوصیات فطری اور پیدائش طور پر ان سے بالکل مختلف ہیں، لہذا ان کے کر دار میں برا فرق ہے۔

ا فلاطون اور ارسطونے ہونا نیوں کی قطری مرتری کی تصدیق کرتے ہوئے اس کا ظہار کیا کہ وہ وحثیوں ہے افضل ہیں۔

ارسطو کا بیہ نظریہ کہ پچھ لوگ فطرت کی جانب سے غلام پیدا کئے گئے ہیں تا کہ وہ یونانیوں کی خدمت کر سکیں۔اس نظریہ کی عکاسی کر تاہے۔(1)

یورپ میں نسل پر ستی کے جو نظریات آئے ہیں،ان کی جڑیں دو تاریخی خیالات ہیں۔

> اوّل ہید کہ بونانیوں اور رومیوں کو فطرت نے مرتز مایا۔ دوئم میہ کہ مرتزی میمودیوں کو خدا کی جانب سے ملی ہے۔ (۲)

> > (۱) ـ مبارك على رغلامي اور نسل پرستي ص 24 ،

تاہم یہ ایک نا قامل تردید حقیقت ہے کہ بور پی دنیا کی تاریخ غلامی کا سب سے مواشکار افریقہ کے سیاہ فام رہے ہیں۔

عیسائی کلچر میں کالے اور سفید کے در میان تعقبات بہت قدیم ہیں۔ اس سے بھی پہلے کہ ان کا تعلق کالی نسل کے لوگوں سے ہوا۔

کالے کو ہمیشہ سے گناہ اور ہرائی کی علامت سمجھا گیااور اس سے موت اور جنم کو منسوب کیا گیا۔ اس قتم کے جملے اور الفاظ جیسے بلیک لسٹ، کالی بھیڑ، کالا جاد و ہرائی کے معنوں میں آج بھی مستعمل بین کے

اس کے مقابلے میں سفید معصومیت، پاکیزگی اور امن کارنگ قرار پایا۔ اس لئے جب بورپ اور افریقہ کے در میان تصادم ہوا تو پہلے سے موجود تعصّبات، امپیریل اذم، اور کولونیل اذم کے پھیلانے میں کام آئے۔(1)

'' غلامی 'کما تعلق امپیریل ازم سے ہے ، یورپی اقوام نے جب ایشیا ، افریقد ، آسٹریلیا میں نو آبادیات قائم کیس تو انہوں نے خالص سفید نسل کے نظریہ کو اپنے استحصال کاذریعہ مہایا۔ (۲)

یور پین ا قوام جوا فریقیوں کے مقابلہ میں مہذب اور ترقی یا فتہ تھیں ،انہوں نے معاشی فوائد کے لئے غلامی کے اخلاقی جواز تلاش کر لئے۔

ان کا خیال تھا کہ چونکہ افریقی غیر مہذب، جاہل اور جانوروں کی سطح کے لوگ ہیں ،اس کئے نہ توان کے ہاں تہذیب ہے اور نہ ثقافت ،لہذاایسے لوگوں کو بطور غلام استعمال کرنے میں اخلاقی لحاظ ہے کوئی مرائی نہیں۔ (۳)

یور پی دنیا نے غلامی کا اخلاقی جواز تلاش کر لیا اس کی وجہ سے جو مظالم ڈھائے گئے جو ناانصافیاں ہو کیں اور جس کے بتیجہ میں افریقی اور یورپی معاشر ہے متاثر ہوئے اس کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔

<sup>(</sup>۱) ـ حواله سابقه ص ۸ ۷ ،

<sup>(</sup>۲) رایناص ۷،

<sup>(</sup>۳) کی کی کا کا میں متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

افریقیوں کو انسانیت کے درجہ سے گراکر اہل یورپ نے انہیں دنیا کی نظروں میں پسماندہ معادیا، نسل پرستی کے جذبات جس کی وجہ نفر ت اور انسانی دشمنی پر تھی انہیں پر وان چڑھایاان کی جڑیں اس قدر گری ہو گئیں کہ آج تک رنگ کی بنیاد پر نسل پرستی یور پی تہذیب کا حصہ بنی ہوئی ہے۔ اور وہ ذہنی طور پرتر تی کرنے کے باوجوداس سے نجات نہیں یا سکے۔

# قر و نِ و سطیٰ کی بور پی د نیااور عُلامی:

مریکی اسلام کے نور سے جگمگارہی میں اس وقت جبکہ و نیااسلام کے نور سے جگمگارہی تھی، صرف ایک بورپ تھاجو مسیحیت کے نام پر و نیا بھر کے تمام اخلاقی عیوب و قبائح کا گموارہ بھا ہوا تھا۔ اس دور میں غلامی اور غلام کی معاشر تی اور قانونی حیثیت کیا تھی اور کیا مقام تھا اس کے متعلق۔ History of The Moorish Empire In Euکیا مقاص کے مصنف مشہور یورپی مؤرخ ایس۔ پی۔ اسکاٹ (S.P. Scott) کی حصنف مشہور یورپی مؤرخ ایس۔ پی۔ اسکاٹ (S.P. Scott) کی حصنف مشہور یورپی مؤرخ ایس۔ پی۔ اسکاٹ (S.P. Scott) کی حصنف مشہور یورپی مؤرخ ایس۔ پی۔ اسکاٹ (S.P. Scott) کی حصنف مشہور یورپی مؤرخ ایس۔ پی۔ اسکاٹ

''غلا موں کی دوہڑی فتمیں تھیں ،غلام اسفل ،اور غلام اعلیٰ'' مؤخر الذکر کا تعلق اراضی ہے تھا اور وہ کسی طرح اس ہے جدانہ ہو سکتے تھے۔لیکن ہمر حال یہ غریب بار ہر دار جانوروں کی فہرست میں شامل تھے۔

قانون نافذ الوقت کے ہموجب ان کو جاگیر کا حصہ سمجھا جاتا تھا۔ جیسے این نے پھر، در خت اور جھاڑیال وغیرہ، ان سے رات دن کام لیتے جمال جانور باند ھے وہیں ان کو پڑار ہے کی جگہ دیتے۔ ان کی گردن میں دھات کا ایک برواطوق پڑا رہتا تھا۔ ان کو کوئی حقوق حاصل نہ تھے، آزادی کے نام سے بھی وہ آشانہ تھے۔ ۔۔۔۔۔ بہتی تھا۔ ان کو کوئی حقوق حاصل نہ تھا کہ ان پر مظالم کی مثال اور انسانی ظلم وستم کی کوئی نظیر بہتی کہ قرون وسطی میں ان کے ہاں غلاموں کی تھی۔ (۱) دنیا بھر میں ایسی نمیں ملتی جیسی کہ قرون وسطی میں ان کے ہاں غلاموں کی تھی۔ (۱) یور چین مؤرخ ویشر مارک (Westermarck) کے مطابق تیر ہویں

<sup>(</sup>۱) بعد آخر آبر آبادی راسلام می غلای کی حقیقت ص ۳۵، ص ۳۱، مه ۳۱، می تنبه محتمه دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبه

محن انسانيت اور انساني حقوق

صدی عیسوی تک یورپ میں آقا کو غلام کو جان سے مار نے اور زندہ رکھنے کا پورا قانونی حق صل تھا۔ (۱) ) ک

جديد يور پي د نيااور غُلاً مي :

. میں ہو تا ہوئی ہوئی ہے۔ سولہویں صدی عیسوی کے آخر میں پر پیچر یوں نے انگولا کی ریاست پر جملے

کر ناشر وع کئے اور اس طرح یور پی دینامیں غلا موں کی با قاعد ہ منظم تجارت کا آغاز ہوا اور اسے منفعت فنش کار وبار کی حیثیت حاصل ہوگئی۔

انہوں نے افریقی غلاموں کو ہرازیل بھیجا شروع کر دیا،اس طرح یہ سلسلہ منظم طریقوں سے ابنیسویں صدی کی اُبتد ائی دہا ئیوں تک جاری رہا۔ (۲)

غُلام دارى كيليُّ با قاعده قانون سازى:

۱۹۷۰ء میں ور جینیا نے ایک قانون منظور کر کے غلام داری کو بطور ایک نظام قائم کر دیا کہ تمام غیر عیسائی جو بحری جہازوں کے ذریعیہ لائے گئے ، یعنی (سیاہ فام نیگرو)وہ اب تمام عمر کیلئے غلام ہوں گے۔ (۳)

یور پی د نیاجو غلاموں کی تجارت کی عالمی منڈی تھی، ذیل میں اس کے چند اعداد و شارپیش کے جاتے ہیں، ۱۵۹۳ء سے ۷۰۰ء تک ۳ ملین تک افریقیوں کو جبری غلام ہاکریور پی د نیا بھیجا گیا۔

ا • ک اء سے • ۱ ۸ اء تک غلاموں کی تجارت مزید ترقی کر گئی اور مزید ۹ ملین افراد غلام منائے گئے۔

۱۸۱۱ء سے ۷۰ ۱۸ء تک کے در میان ۱۰۹ ملین افریقی گھر ہار سے محروم ہو کر جانوروں کی طرح فروخت ہوئے۔

(1)\_ مجد كرد على راسلام ادر عربى تدن (ترجمه الاسلام والحصنارة العربية)، مترجم : شاه معه ...

معین الدین ندوی مطبوعه اعظم گره انڈیا ۲۵۲ اء ص ۱۰۲،

(۲) \_ مبارک علی ر غلامی اور نسل پرستی ص ۵۹،

( معلى قيمونل سلم / امريز كم مقيم لل منفود مكولو كان الرا مشتمل مفت آن لائن مكتب

غلامول کی اس تجارت میں انگریز ، فرانسیسی ، سپانوی ، پر پیچیزی ، جر منی اور دلندیزی سب ہی شامل تھے۔(۱)

لار ڈکرومر جوائتا در جہ کامعصب عیسائی ہے اقرار کر تاہے کہ!

''وہ امور جو عیسائی (پورپی) دنیا کے لئے انتنائی شر مناک ہیں۔ان میں سے ایک بیہ کہ انہوں نے صرف غلام مانے پر ہی اکتفاء نہیں کیابا عمد اس سے بھی زیاد ہ مرے کام کاار تکاب سے کیا کہ بیہ لوگ انسانوں کو زیر دستی برغمال ماکر لے جاتے اور غلام مالیتے تھے''۔(۲)

ا نگریز مؤ'خ فرانس کرونے مارچ ۷۸۲ء کو غلا موں کی سر گزشت ہیان کرتے ہوئے ککھا!

''اس جگہ سب سے یو می تجارت ان غلاموں کی ہے جن کو یہاں لایا جاتا ہے۔ یہ لوگ بالکل مادر زادیر ہنگی کے ساتھ آتے ہیں اور ان کے گائپ ان کا منہ کھول کھول کر دیکھتے ہیں اور ان کاامتحان گھوڑوں اور جانوروں کی طرح کرتے ہیں''۔(س)

یور پی د نیامیں غلام اعداد وشار کے جائزے میں:

ﷺ کھڑ • ۵ ہے اور اعلان امریکہ میں تقریباً ڈھائی لاکھ غلام تھے، اور اعلان آزادی کے وقت ان کی تعداد دوگئی ہوگئی تھی۔ آزادی کے بعد شال میں غلام داری ہتدر تے ختم ہوگئی، لیکن جنوب میں بیر زندگی کی لازمی ضرورت بنسی رہی اور ۱۸۶۰ء تک چود ہ ریاستوں میں چالیس لاکھ افریقی غلام تھے۔ (سم)

۰۸ ۷ اء میں غلام داری کے خاتمہ کے لئے قوانین منظور کئے گئے تاہم اس وقت تک بھی اور اعلان آزادی کی واضح صراحت کہ ''تمام انسان ہراہر پیدا کئے گئے

<sup>(</sup>۱)۔مبارک علی رغلام اور نسل پرستی ص ۹ ۵،

<sup>(</sup>۲)۔ سعید احمد اکبر آبادی راسلام میں غلامی کی حقیقت ص ۲۰۹،

<sup>(</sup>٣)\_اليناص ٥٥،

<sup>(</sup>۲۷) کے پیٹر سلیم رامر کیہ جیسا میں نے و کھاص ۲۱۳، محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

ہیں کے فلسفہ کے باوجود ۹۰ کے اء تک جنوب میں چھ لاکھ سے زائد غلام تھے۔ (1)

۱۸۲۰ء میں ساڑھے تین لا کھ گورے خاندانوں کے پاس غلام تھے۔ (۲)

۱۹۳۸ ایریل ۱۹۳۵ء کے اخبار نیشنل کال کے مطابق ۱۹۲۸ء تک مهذب

۱۹۰۸ کے مطابی ۱۹۴۸ء تک مهدب پور پی دنیا جن میں امریکہ بھی شامل تھا کم از کم پانچ ملین لیعنی پچاس لا کھ غلام موجود تھے۔ (۳)

# يورپ كى مهذتب دياميں غلامول

## كامعاشر تى اور قانونى مقام :

سُنْ ﴿ يور بِي دنیا کے مهذب ملک امریکہ کا ایک غلام جو اکیس برس کی عمر میں تھاگ کر آزاد علاقہ میں آیا تھااس کی تحریرو تقریر نے اس نظام کی برائیوں کا خاکہ ان الفاظ میں پیش کیاہے!

'' قانون مالک کو غلام پر لا محدود اختیارات دیتاہے وہ اس سے جو کام چاہے
لے سکتاہے، اسے کوڑے لگا سکتاہے کرائے پر دے سکتاہے، فرو خت کر سکتاہے اور
بعض مواقع پر جان سے بھی مار سکتاہے، مکمل آزادی کے ساتھ، غلام انسان ہونے
کے باوجود تمام حقوق سے عاری ہوتا ہے کتے اور گھوڑے کی طرح ذاتی ملکیت ہوتا
ہے۔انسانی مدادری سے باہر، اس کا نام مالک کے کھا توں میں گھوڑوں، بھی وں، اور
سورول کے ساتھ ہوتاہے۔

قانون کی نظر میں اس کی کوئی ہو ی نہیں ہوتی ،اس کا کوئی چہ نہیں ہوتا، کوئی جائیداد نہیں ہوتی ، کوئی گھر نہیں ہوتا، وہ کسی شے کامالک نہیں بن سکتا، وہ کسی چیز کواپنے قبضہ میں نہیں رکھ سکتا،اور کچھ حاصل نہیں کر سکتا۔ (۴) کھڑ

- (۱)\_ايضاص ۲۰۹،
- (۲) يەخوالەسلاقە،
- (۳)- سعید احمد اکبر آبادی راسلام میں غلامی کی حقیقت ص ۵۸،
- (۳) ـ قیمر سلیم را مریک جیسایس نے دیکھاص ۲۱۹، محکم دلائل کھے مزین منتوع و منفود موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

۱۸۳۴ء میں سینیر (John Hammond) نے اسپے دو غلاموں کی

موت پر لکھا! .

'' کوئی بہت زیادہ نقصان نہیں ہواا یک قیمتی خچر بھی مر گیا۔ (۱)

۹۰۸ء میں جنوبی کیرولینا(امریکہ) کیا یک عدالت نے فیصلہ سنایا!

''نوجوان غلام ای طرح ہیں جیسے دوسرے مولیق''۔(۲)

۱۲ کا اء اور اس کا اء میں نیویارک میں غلاموں نے انتائی سختیوں ہے تنگ

آکر بغاوت کی ، نتیجہ میہ ہواکہ جو غلام گر فتار ہو کر آتے تھے یا تو گاڑیوں کے پہیوں کے

ینچ دیوا دئے جاتے یازندہ نذر آتش کردئے جاتے تھے۔ (۳)

امریکی خانہ جنگی ۱۸۲۱ء تا ۱۸۲۵ء جاری رہی اس میں ایک فریق شالی
ریاشیں اور دوسر افریق جنوبی ریاشیں تھیں۔ جنگ کا سبب غلای کا مسئلہ تھا اس میں
تین لاکھ آدی شالی ریاستوں کے اور پانچ لاکھ جنوبی ریاستوں کے مارے گئے۔ ۸۴
کروڑ پاؤنڈ خرچ ہوئے، اس رقم سے دنیا تھر کے غلام ایک قطر ہُ خون بہائے بغیر آزاد
کرائے جا سکتے تھے۔ (۴)

امریکہ میں غلام کے لئے اپنانام رکھنا جرم تھا۔ کوئی بھی نام رکھنے کے ساتھ ساتھ اینے آ قاکانام لکھناضروری تھا۔ (۵)

جنوب والوں نے سخت قوانین مہار کھے تھے کہ جو غلا موں کو پڑھائے گا اس پر سخت جرمانہ کیا جائے گا، چنانچہ ور جینیا کی ایک عورت پر اسی جرم میں مقدمہ چلا اور اسے سزا امو ئی۔ اس نے ایک غلام لڑکی کو پڑھایا تھا۔ عدالت کا فیصلہ ملاحظہ فرمائے!

(۱) رايناص ۲۲۰،

(۲)\_حواله سابقه،

(۳) به سعیداحمداکبر آبادی راسلام میں غلامی کی حقیقت، موالمه دائرة المعارف فرید وجدی، ص ۸۰،

(۷) - ابوالكلام آذادر رسول رحمت على ، من غلام على ايندُ سز لابور (س-ك)،

ص ۳۸۳، ص ۲۸۳،

(۵) تیرسلیم رامریکه جیبایی نے دیکھاص ۲۲۰،

ححکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

''انتائی شر مناک جرم که معاشره انتار سوانسیں کیا گیا ہوگا،ایک غلام لڑکی بائیل پڑھے گی ؟ کوئی بھی روشن خیال معاشره قائم نہیں رہ سکتا جب تک که قانون مختنی کی سزانہ دی جائے''۔(۱)

یہ مطانبہ میں غلام کے فرار ہونے کی قانونی سزایہ تھی کہ اگر اس نے اس حرکت ناشائنہ کا ارتکاب پہلی مرتبہ کیا ہے تو اس کے دونوں کان کائ ڈالنے چاہئیں، اور ساتھ ہی لوہاگرم کر کے اس کو داغناچاہتے، اور اس پر بھی بازنہ آئے اور تیسری مرتبہ پھر اس حرکت کا عادہ کرے تو اس کو میرد رہے گردینا چاہئے، اس قانون کے تحت انگلتان میں کثرت سے غلام قتل ہوتے تھے۔ فرانس میں یہ حالات کے تحت انگلتان میں کثرت ہے۔ فرانس میں یہ حالات

#### اسلام اور مغربی و نیامیس غلامی کا تقاملی جائزه:

اسلام اور پیفیبر اسلام علی کے خوالہ سے ہدف تقید ہانے والے مہذب یورپ کا غلاموں کے ساتھ سلوک اور ان کے معاشرہ میں غلام کے معاشر قی، قانونی اور ند ہی مقام کے جان لینے کے بعد اسلامی دنیا بالحضوص عرب ممالک میں اس عد میں جبکہ غلام کی حیثیت یور پی دنیا میں سوتر اور جانوروں جیسی مقی، جمال وہ ہر طرح کے بیمانہ مظالم کا شکار تھا۔

اس کے بر عکس اس عمد کی ایک نضو پر اسلامی دنیا کے غلا موں کی فرانسیسی عیسائی مؤرخ ڈاکٹر گتاؤلی بان کی زبانی سنتے!

"مشرق کی غلامی" کے عنوان کے تحت لکھتے ہیں!

"ہماری کتاب کے بور پی قارئین کے سامنے "غلامی" کے لفظ کے ساتھ ہی ایک ایسے گروہ کی تصویر سامنے آجاتی ہے کہ "غلام" نرنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں۔ غذاکی جگہ چابک کھا رہے ہیں اور مکان کے بدلہ تہہ خانوں میں

<sup>(</sup>۱)\_الضاص ۲۲۱،

محبوس ہیں۔

میں یہاں اس امرکی متحقیق نہیں کرنا چاہتا کہ بیہ تصویر ان غلاموں کی ہے جو

امریکہ کے انگریزوں کے پاس تھے ، درست ہے یاغلط ، اور آیا یہ قرین قیاس ہے کہ ان

غلامول کے مالک اس در جدبد سلو کی کرتے تھے ..... مجھے اس قدر کہنا ہے کہ مسلمانوں

میں غلامی کی حالت اس سے بالکل علیحد ہ ہے۔ جو عیسا ئیوں میں تھی ، مشرق (اسلامی

ممالک) میں غلاموں کی حالت یورپ کے خاتگی ملاز موں سے بھی بہتر ہے۔ وہ ہمیشہ

اینے مالک کے خاندان کے جزء سمجھے جاتے ہیں اور جیسا ہم نے اوپر میان کیا ہے وہ

ا پنے مالک کی صاحبزادی ہے بھی شادی کر سکتے ہیں اور اعلیٰ درجہ پر پہنچ سکتے ہیں۔

مشرق میں لفظ "غلام" کے سام تھ کسی قتم کا خیال حقارت شامل نہیں ہے،

اور سے کما جاسکتا ہے کہ بہ مقابل بورپ کے ملازمین کے مشرق کا غلام بہت زیادہ اپنے

مالك كاجم پلا ہے۔ .... وہ تمام سیاح جنہوں نے مشرقی غلامی كى رسم پر غور كياہے اس

بات کو ما نتے ہیں کہ اہل بورپ جو پچھ شور و غل غلامی کے خلاف مچاتے ہیں وہ بالکل بے

بناو ہے۔اس کا واضح ثبوت یہ ہے کہ مصر میں جمال غلام محض این بران پر غلامی کے

پھندے ہے چھوٹ سکتے ہیں ، وہ ہر گز آزادی کی خواہش نہیں کرتے۔

"موسیوایبرس"ای کاذ کر کرتے ہوئے کہتے ہیں!

"ب شک ہم اس امر کو چھیا نہیں کے کہ اسلامی ممالک میں غلاموں کی زندگی نمایت آسائش ہے گزرتی ہے ''۔(۱)

عرب فاضل محمد كرو على ايني كتاب "الاسلام و الحضارة العربية"

میں فالیری کامیان نقل کرتے ہیں کہ!

'' یورو پین سیاحوں کا اتفاق ہے کہ غلا موں کے ساتھ مسلمانوں کا سلوک خواہ وہ شمری ہوں یادیماتی اس سے کہیں بہتر رہاہے کہ جیسا پورپ میں سمجھا جاتا ہے، یہ

انصاف نہیں کہ مشرق میں جو غلامی رائج ہے اسکی غلامی کو امریکہ کی غلامی پر قیاس کیا

جائے جب ہم اس مسلد پر تاریخی نگاہ ڈالتے ہیں تو معلوم ہو تاہے کہ رسول اللہ علیہ

الك معاول بان ر تمدن عرب ص ٣٥٥،

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

کواس بارے میں بھی عجیب امتیاز اور فوقیت حاصل ہے۔ آپ علیق کا یماں تک تھم ہے ا

''تم میں سے کوئی شخص بھی میری یا میر الونڈی غلام نہ کے ، بلعہ میر ابیٹااور میری بیٹی کے''

اس ہے پڑھ کرانیانیت اور کیا ہو سکتی ہے۔ (۱)

غلا مول کے حقوق کے سب سے بڑے علمبر دار:

نداہب عالم کی تاریخ، عہد حاضر کی نام نهاد مهذب اور انسانی حقوق کی علم رداریور پی د نیاکا غلاموں کے ساتھ سلوک، جبری غلام واری، غلامی اور غلام کے بارے میں ان کی ظالمانہ تعلیمات، غلام کے معاشر تی، نہ ہمی اور قانونی مقام، غلای کی تجارت کے سب سے بوے بعد پاریوں کی غلاموں کی تجارت اور اس سلسلہ میں جیر ان تجارت کے سب سے بوے بعد محمن انسانیت عیالیہ ، غلاموں کے مولی، بیغیر اسلام کن اعداد و شار کے مطالعہ کے بعد محمن انسانیت عیالیہ ، غلاموں کے مولی، بیغیر اسلام کے خطبہ مجت الوداع کے موقعہ پر غلاموں کے متعلق تعلیمات ملاحظہ فرمائیے۔

کرتے ہوئے انسانیت کے منشور اعظم میں انسانیت کے نام ایپنے ابدی پیغام میں ہدہو آقا، مالک وغلام کی تمیز مٹاڈالی۔

کامها لک و علام می تشکیر مناوری۔ سے صلاقت دینے سام م

آپ علیقہ نے سخت تاکیدی الفاظ میں فرمایا! آگان ہو! آگان ہو!

'' تمهارے غلام ، تمهارے غلام ، انہیں وہی کھلا ؤجو تم خو د کھاتے ہواور وہی پہناؤجو تم پینتے ہو''

بلال حبثی ، سلمان فارسی اور صهیب روی کو معاشر ، میں مساوی درجہ پر رکھنا اور اپنے ساتھ ملانا ایک ایبا انقلالی اقدام تھا جس کی پیروی کے لئے آج بھی انسان مخاج ہے (مندر جہ بالاحقائق سے بیہ ثامت کرنا مقصود ہے کہ نبی اکر م علیہ نے د حب مد انسانوں کو انسانی حقوق و معاشرتی مراتب کے اعتبار سے مساوی قرار دیا، کوئی فخض خاندانی اور نسلی و قار کی بنیاد پرتر جیمی سلوک کا مستحق نہیں ہو سکتا، ایک انسان اپنی صلاحیتوں کی ہاء پر قابل قدر ہے۔لیکن الیمی رعایت سمی فخص کو بھی نہیں مل سکے گ جو بنیادی انسانی حقوق کو مجروح کرہے۔ اس وقت کی کا فرانہ قوت کو حضور علیا ہے اس انقلابی اقدام کا شدید احساس تھا)۔

علامه اقبال فی اله جمل کی زبان سے اواشدہ الفاظ کی تر بھائی کرتے ہوئے کہا!

در نگاہ او کیے بالا و پست باغلام خویش ہر کیک خوال نشت قدر احرار عرب شاخت باکفتال حبش و رساخت احرال با اسودال آمیختند آمروئے دود مانے ریختند ایس میادات ایس مواخات اعجمی است خوب می دائم کہ مسلمال مزوکی است ان عبداللہ قریبش خوردہ است رستخیر زے ہر عرب آوردہ است (۱)

محن انسانیت نبی رحمت علیہ کی یہ تعلیم اور منشور انسانیت اس تاریخی عمد کی دستاویز ہے۔ جسے تاریخ کی زبان میں قرون وسطی کا نام دیا جاتا ہے، آپ علیہ کی دستاویز ہے۔ جسے تاریخ کی زبان میں قرون وسطی کا نام دیا جاتا ہے، آپ علیہ کی ان تعلیمات کے نقابل کے لئے اس عمد کی وحثی اور غیر متمدن یور پی و نیا کی غلا موں کی تاریخی شادت یا روایت کی ضرورت نہیں، بلحہ خود یور پی د نیا کے مشہور عیمائی مؤرخ ایس۔ پی۔ اسکاٹ (S.P. Scott) کی تحریر ملاحظہ فرمائے!

" نظام 'بار مردار جانورول کی فہرست میں شامل سے ، قانون نافذ الوقت کے ہموجب انہیں جاگیر کا حصہ سمجھا جاتا تھا، جیسے اینٹ، پھر، در خت اور جھاڑیال وغیرہ، ان سے رات دن کام لیتے جمال جانور باندھتے وہیں ان کو پڑار ہنے کی جگہ دستے ، ان کی گردن میں دھات کا کیہ طوق پڑار ہنا، انہیں کوئی حقوق حاصل نہ تھے ، آزادی کے نام سے بھی وہ آشنانہ تھے۔ ۔۔۔۔۔ کی اور جان کا بی کا عالم یہ تھا کہ انسانی

<sup>(1)</sup> ـ انسان کامل، خالد علوی رالفیسل لا بور ۷ ۹۹ ۱ء ، ص ۷ ۲ م.

محسن انسانيت اورانسانى حقوق

ظلم وستم کی کوئی افسوسٹاک نظیر دینا بھر میں ایسی نہیں ملتی جیسی کہ قرون متوسط میں ان کے ہاں غلا موں کی تھی۔(1)

'' پلاشبہ اسلام نے جمال اور بے شار اصلاحات کیں اور بنی نوع انسان کی خد مت بیں شغف کا اظهار کیا۔ وہاں انسداد غلامی کے متعلق بھی اس کی مساعی بہت قابلِ قدراور قابل توصیف ہیں۔ دنیا کے لئے سب سے بردی لعنت اگر کوئی چیز تھی تو یمی غلامی تھی۔ خدا جانے کس منحوس ساعت میں اس رواج نے جنم لیا تھا، کہ ہزار ہا یم س گزر جانے کے بعد اب تک کسی نہ کسی حصہ عالم پر اس کاوجو و نظر آر ہاہے اور اب سے صدی ڈیڑھ صدی پیشتر تو سے حالت تھی کہ ہر طرف ایک تاریکی جھائی ہوئی تھی۔ یوں اس کارواج تو قدیم ہے اور ہر ملک اور ہر قوم اور ہر نہ ہب میں اس کاوجود پایا جا تارہا ہے۔ان کی خرید و فروخت تھی کو کی نئی بات نہ تھی۔لیکن جو منظم صور ت یورپ کے تاجروں نے اسے دی اور جس دلیری اور ڈھٹائی اور نظم وانضباط کے ساتھ انہوں نے ایک ذریعہ تجارت مایا۔ اس کی نظیر تاریخ عالم میں ڈھونڈھے سے نہیں ملے گی۔ یورپ کے لوگ خواہ وہ انگلتان سے تعلق رکھتے ہوں یا جر منی ہے ، فرانس ان کامسکن ہویا ہالینڈ۔افریقہ پینچتے ،امریکہ کی طرف فکل جاتے اور جانوروں کی طرح ہزار ہا کی تعداد میں انہیں بکڑ کر جمازوں میں تھر دیتے، افریقہ محویا غلاموں کا جنگل تھا۔ ان سنگ دلوں نے آبادیوں کی آبادیاں اجاڑ دیں۔ چو نکمہ جہازوں میں ہری طرح کھر دیئے جاتے تھے۔لہذا ان کے لئے خور دونوش کا سامان ٹائی ہو تا تھا۔ تکالیف سفر اور اذیت وَم کشی ہے بہت ہے توراستہ ہی میں ختم ہو جاتے تھے اور جو 🕏 رہتے تھے۔ ا نہیں اچھے داموں میں فروخت کر کے بیہ تاجر خوب منافع اٹھاتے تھے۔ سلطنت روم

<sup>(</sup>۱)۔ سعید احمد اکبر آبادی راسلام میں غلامی کی حقیقت، ص ۵ س، ص ۷ س، محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

جوا یک مہذب سلطنت کملاتی بھی ، لیکن غلامی وہاں اپنی پوری بھیانک شکل میں موجود ہمیں۔ ان کے مالک ان سے اس قدر شدید مشقت لیتے تھے کہ بھن تو موت کی نذر ہو جاتے تھے اور جو جی رہتے تھے ان کی حالت جانوروں سے بھی بدتر ہوتی تھی۔ کو ڑوں سے کھالیں اد چیڑ دی جاتی تھیں۔ لیکن کوئی ان کی فریاد سننے والانہ ہوتا تھا۔ ہیشتر آقا معمولی معمولی جرم پر ان کے جسم داغ دیتے ، زندہ آگ میں جلاد سے یاپانی میں غرق کرد سے تھے۔

ہندوستان کے غلام (اچھوت) جو اب ساجی مساعی ہے آزاد ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ہزاروں سال تک مصائب کا شکار اور و نیاکی ہر آسائش سے محروم رہے ہیں۔ آج بھی انہیں مندروں میں داخل ہوینے کی اجازت ہے اور نہ بعض سڑ کوں تک ے گزرنے اور عام کنوؤں ہے یانی تھرنے کی گرخرض سے کہ و'نیا کے ہر ملک میں یہ غلام طبقه مصائب و آزار میں مبتلا تھااور و نیا کے کسی محوشہ میں بھی کو ڈی شخص انہیں انسان سجھنے اور ان کی آسائش کی پرواہ کرنے کے لئے تیار نہ تھا۔ زمین سخت تھی اور آسان دُور۔ آخر ایثور نے ان کی مظلومی، بے کسی پر ترس کھایا اور عرب کے گرم خطے میں حضرت محمد علی پدا ہوئے۔ جنہوں نے سب سے پہلے اس ذلیل اور پست طبقہ کی نجات کے متعلق قدم اٹھایا۔ چو نکہ غلامی کی جڑیں دور دور تک بھیلی ہو کی تھیں۔ ہر کنبہ اور خاندان میں زر خرید غلام موجود تھے اور ان کے کاروبار کی کامیا لی ، زراعت کے فروغ اور بہت ی دیگر آسا سُوْل کا انحصار اسنی پر تھا۔ اس لئے مصلحاً آپ علیہ نے بیر کیا کہ غلاموں کو آزاد کرنے کی جائے غلامی کی ندمت شروع کر دی اور غلام ہانے اور غلام فرو خت کرنے والوں کواس شدت و تواتر کے ساتھ ڈانٹا کہ عرب میں ا یک انقلاب پیدا ہونے لگا۔ تا جر غلام فروخت کرتے اور لوگ انہیں خریدتے ہوئے ڈرتے تھے۔ اس طرح کویا آپ علیہ نے پہلے اس سر چشمہ کو خٹک کیا۔ جمال سے غلاموں کی فوجیس ٹکلتیں اور اطراف عالم میں ٹھیلتی تھیں 🖳

## غلا مول سے انتھے سلوک کی ہدایت:

ساتھ ہی آپ علی کے غلاموں کے ساتھ حسن سلوک کی تلقین بھی شرو کر دی۔ میہ بھی دنیامیں اپنی نوعیت کی پہلی آواز تھی۔ غلام ایک ار ذل تریں مخلوق سمجی جاتی تھی،عزیت وسلوک توایک طرف وہ کسی آسائش و آرام کے بھی مستحق نہ سمجھے جاتے تھے۔ لیکن آپ علیہ کی پیغبرانہ صدا معمولی صدانہ تھی، جو فضا کی وسعتوں میں کھو کر رہ جاتی۔اس کا اثر ہو تا تھااور ہو کر رہا۔اور سب سے پہلے مسلمانوں نے اس طرف توجه کی۔اور جوں جوں مسلمانوں کا اقتدار اور ان کاد ائر ہیڑ ھتا گیا۔ غلا موں کی حالت بھی سنورتی رہی۔ حضرت محمد علیہ صاحب نے مسلمانوں کو تھم دیا کہ غلاموں کے معاملے میں خدا سے ڈرتے رہو۔ جو خود کھاؤوہ انسیں بھی کھلاؤاور جو خود پہنووہ ا نہیں بھی پہناؤ۔ انہیں تکلیف نہ دو۔ ان سے ان کی قوت سے زیادہ کام نہ لو۔ آپ نے بیہ بھی واضح کر دیا۔ کہ غلا موں کو گالیاں دینے والا بہشت میں واخل نہ ہو گا۔ ان تلقیبات واحکام کا نتیجه پیه ہوا که غلامی کا صرف نام ہی نام رہ گیا اور وہ ہر معاملہ میں آزادوں کے مساوی ہو گئے۔غلام آقا کے دوش بدوش کھڑے ہو کر نماز پڑھنے گئے۔ جنگوں میں لڑنے گئے۔ فوجوں کے سپہ سالار پننے لگے۔ شادیاں کرنے لگے اور تحسب معاش اور ترقی و عروج کے تمام دروازے ان پر کھل گئے۔ سختیوں کا تو ذکر ہی کیا ہے۔ انہیں مثل اولاد سمجھا جانے لگااور ان پر شفقت و محبت کی بارش ہونے گئی۔

غلامی کے دنیا میں مختلف طریقے تھے سب سے بدا ذریعہ جنگ تھا۔ عام

د ستوریہ تھا کہ فتح کے بعد فاتح مفتوح کے سب زن و مرد کو غلام مالیتا تھا اور بیہ بد قسمت،امراء میں تقتیم ہو جاتے تھے۔ چو نکہ یہ سلسلہ برابر بڑ ھتا چلا جاتا تھا۔ اس

لئے انہیں سود اگروں کے ہاتھ فروخت کر دیا جاتا تھا۔ نسباً شریف ہوں یا اعلیٰ انہیں غلام ہی بن کر رہنا پڑتا تھا۔ ان کے آتا ان سے غلاموں کی ہی طرح کام لیتے اور طائر

روح کے ساتھ ہی انہیں آزادی نصیب ہوتی تھی۔جب افلاطون جیسا حکیم اور فلاسفر قید ہو کر کھیت یو نے اور ہل جو تنے پر مجبور ہو سکتا تھا۔ تو پھر او نی اور معمولی انسانوں کا

تو و كرماية كالدين المستركي دين المحاقة و التفاقلة ولولونظ فات بدك الموصليو وينكو أيكو لكون مايتها ت

سے اور انہیں فروخت کر ڈالتے تھے۔ غرضیکہ غلام بننے کے بعد پھر زندگی حرام ہو
جاتی تھی۔ اور لکھن حیات ہمیشہ کے لئے برباد ہو کر رہ جاتا تھا۔ دنیا کا کوئی فد ہب اور
ملک بھی غلامی کی اس لعنت سے خالی نہ تھا اور مخلوقِ خدا ہوی مصائب کے ہمور میں
ڈبحیال لے رہی تھی واقعی دنیا پر مخلوق پر اور زمانے پر مسلمانوں کا بیہ ایک ہواا حمان
ہ کہ نضائے بہط میں پہلی آواز جو ان کی ہمدر دی میں بلند ہوئی وہ صرف اسلام کی
آواز تھی۔ در حقیقت ہم اسلام کی تعلیم پر پورے یا ادھورے عبور کا بھی وعوی نہیں
کر سکتے۔ قر آن شریف میں غلاموں کے متعلق صاف الفاظ میں بیہ ہدایت موجود ہے۔
کر سکتے۔ قر آن شریف میں غلاموں کے متعلق صاف الفاظ میں بیہ ہدایت موجود دو یا
معاوضہ لے کر ہاکر دور انہیں کی قتم کی اذبت نہ دو۔ "مسلمان اپنے قر آن اور اپنے
نی علی ہے کہ اسلام کی سب معاوضہ کے حکم پر والہانہ عمل کرتے تھے ،اور بیاس حکم کا نتیجہ ہے کہ اسلام کی سب
سے پہلی جنگ میں جو لوگ گر فار ہوئے۔ ان کے ساتھ حجر سے انگیز اور نہایت
شریفانہ بر تاؤ کیا گیا۔ سرولیم میور لکھتا ہے کہ ''صحابہ خود پیدل چلے اور انہیں او نوں
پر بھایا اور خود بھو کے رہ کر بھی ان کی شکم سیر کی کی طرف سے ذرا بھی غفلت نہ کی۔ "

# قيدى غلامول كى ربائى:

د مثمن اور محارب قوم ہے ہوتے تھے۔ خون کے پیاسے بن کر آتے تھے اور انہیں رہا کر ناخظر ہ سے خالی نہ ہوتا تھا، لیکن ان کے ساتھ ہم اور انہ سلوک کیا جاتا تھا، آپ کو غلا موں کا اتنا خیال رہتا تھا کہ دینا ہے گزرتے وقت بھی آپ علیے ان کونہ بھولے اور ان سے محسن سلوک کی وصیت کی۔

## غلا موں کو آزاد کرانے کے ڈھنگ :

🔌 آپ ﷺ نے غلاموں کو آزاد کرانے کا ایک اور مؤثر اور آسان طریقہ ا ختیار کیا۔ بینی بعض گناہوں کا تفارہ غلاموں کی آزادی قرار دیا۔ان کے رہا کرنے کا میزا ثواب واجریتایااور آخر میں تو قرآن کی بیہ آیت بھی نا فذ ہو چکی تھی کہ اسپر ان جنگ کو ا حیان رکھ کریا معاوضہ لے کر چھوڑ دیا کرو۔

قبیلہ نبی ہوازن کے اکٹھے چھ ہزار قیدی بلا معاوضہ ہی رہا کر دئے گئے۔اس کے بعد کوئی الی مثال نہیں ملتی کہ آپ علی کے غلام بمائے ہوں۔ ایک صحافی نے ا پی او نڈی کے منہ پر اس قصور پر تھیٹر مار دیا کہ اس کی غفلت ہے تھیڑیااس کی بحری ا ٹھالے گیا تھا۔ صحافیٰ کا بیہ فعل مذہبی تھم کے منافی تھا۔ عورت نے سارا ماجر ہ حضر ت محد علیت ہے کہ سایا۔ آپ علیت کو بہت رنج ہوااور اس طمانچہ کو ہی اس کی آزادی کا زیور ہوا دیا۔ ایک رومی تھے کہ جو معمولی سی خطا پر کھال اد حیر کر رکھ دیتے تھے اور ا یک اسلام کے بیہ پیرو تھے کہ ان کا ناد انستہ تھپٹر مار دیناہی گناہ قرار پاتا تھا۔

یہ ایک نا قابل تردید حقیقت ہے کہ مسلمان اینے غلاموں کی پرورش حضرت محد علی کے احکام کی پامدی میں اولاد کی طرح کرنے لگے تھے ملام گھر کے ا کی رکن کی حیثیت ہے رہتا تھا کہ انتا ہے ہے کہ غلاموں نے حضرت محمد علیہ کی غلامی کو مال باپ کی محبت سے بہتر سمجھا۔ آپ علیہ کا ایک غلام تھا۔ اس کاباپ مدت کے بعد پند لگا کرمدیند پنجا اور معاوضه دے کراہے رہا کرانا چاہا، آپ علی نے اے فورار ہا كرديا ـ غلام روف لكاكه مجمع مال باپ كى محبت سے آپ علي كى غلاى زياده عزيز بـ

401

مجھے کھلایا اور جیسا آپ علی کے نہا جھے بھی پہنایا اور کسی ایک دن بھی مجھے نہ جھے نہ جھے کہ ایک دن بھی جھے نہ جھڑ کا ۔۔۔۔ زید بھی آپ علی کے غلام تھے۔ حضرت محمد علی حقی ہے نہا نے اس کی شادی کر دی۔ عالا نکہ آپ علی کا خاندان عرب کا اشر ف ترین خاندان تھا اور زید محض غلام تھے۔۔۔۔۔۔اس طرح ایک اور غلام اسبامہ کو تھی آپ علی کے نادان تھا اور زید محض غلام تھے۔۔۔۔۔۔اس طرح ایک اور غلام اسبامہ کو تھی آپ علی کے نہ کر دیا، لیکن کے بورے ایک لئکر کا سپر سالار ما کر روے روے دو تشرفاء کو آپ کے ماتحت کر دیا، لیکن کوئی چوں تک نہ کر سکا۔

#### غلام آقا بنے:

مسلمانوں میں بلال بہت مشہور صحافیٰ گزرے ہیں۔ حضرت محمد علیہ کے زمانہ میں آپ اذان دینے کی خدمت پر مامور تھے۔ بہت بدشکل تھے۔ جب آپ نے اپنی شادی کا عزم کیا، توبڑے بڑے اعلیٰ متمول اور شریف خاندان قریش انہیں اپنی لؤكيال دين كوتيار مو كئي جب ان كا انقال موا، تو خليفه عمر جيس عظيم الثان فرمانروانے روکرید کماکہ 'آہ! آج جارا آقاد نیاہے چل بہا۔''ید بھی اسلامیوں کی غلای اور اسلام کی مساوات۔ کہ فرمانروا تک غلاموں کو ہمرے جلے میں آقابتلانے میں فخر محسوس کرتے تھے)۔ واقعی عہدِ اسلام میں غلاموں کی حالت اس دور کے آزادوں سے بھی بہتر تھی۔اور ان کی ہر اعتبار سے عزت کی جاتی تھی۔اعلیٰ ہے اعلیٰ مناصب ان کو ملتے تھے۔ وہ ہر حیثیت سے مسلمانوں کے بھائی سمجھے جاتے تھے۔ ہندوستان اور مصریر دنیائے اسلام کے غلامول نے حکومت کی اور اس شان سے کی کہ تا تاری جیسے وحثی اور بہادر قوم کے زہرے آب ہو گئے اور اپنی کے ہاتھوں انہیں عکستیں ملیں۔ بڑے بڑے باجبروت فرمانروا اور ہزرگ کامل انہیں میں ہے پیدا ہوئے۔ مویا اسلام نے غلاموں کو فرش خاک سے اٹھاکر عزت کے آسان پر مٹھادیا اور فى الحقيقت و هباد شاه بن گيئے۔

یورپ میں ۱۷۹۴ء میں فرانس نے اور ۱۸۳۳ء میں انگلتان نے فلا مول کی آزادی کے قانون پاس کئے۔ مگر اسلام صدیوں پیشتر اس سے کہیں بہتر فی مختلف میں بہتر فی افرائی انجام و معتبد میں معتبد

کیا ہیں ویں صدی کا پورپ اس فراخد لی اور رواد اری کا کوئی ثبوت پیش کر سکتا ہے۔ پورپ کیا دنیا کا کوئی حصہ بھی پیش نہیں کر سکتا۔ یہ فخر اسلام اور صرف اسلام کوہی حاصل ہے۔(۱)

غلا موں کے حقوق اور ان کے مقام کے متعلق مُحسٰ انسانیت

## کی تعلیمات کے اسلامی تاریخ اور مسلم معاشرہ پر اثرات

"خطبہ ججۃ الوداع" کے موقعہ پر غلاموں کے حقوق اور ان کے مقام سے متعلق ان تعلیمات کا اڑ عمد کے نبوی علیہ کے معاشرہ اور اس کے بعد اسلام تاریخ پر کیامر تب ہوا۔ اور غلاموں نے اسلام اور اسلامی تاریخ بیس کیامقام پایااس کے لئے ہندووا نشور لالہ شیام ناتھ ایم اے دبلی کی رائے حقیقت سے کتنی قریب تر ہے۔ وہ ایے مضمون بہ عنوان "حضرت محمد علیہ اور انسداد غلای" بیس کھتے ہیں!

" یہ دنیا میں اپنی نوعیت کی پہلی آواز تھی ، غلام ایک ارزل ترین مخلوق سمجھی جاتی تھی ، عزت و سلوک تو ایک طرف وہ کسی آسائش و آرام کے بھی مستحق نہ سمجھے جاتے تھے۔ لیکن آپ علی کی پنجیبرانہ صدامعمولی صدانہ تھی ، جو فضا کی وسعوں میں کھوکر رہ جاتی ، اس کااثر ہونا تھا اور ہو کر رہا ، اور سب سے پہلے مسلمانوں نے اس کی طرف توجہ کی ، اور جوں جول مسلمانوں کا افتد ار اور ان کا دائر و اثر و هتا گیا ، غلا موں کی جالت بھی سنورتی رہی۔

حفرت محمد علي ني مسلمانوں كو حكم دياكه!

'' غلا مول کے معاملہ میں خدا ہے ڈرتے رہو ، جو خود کھاؤو ہا نہیں بھی کھلا وَاور جو خود پہنوو ہا نہیں بھی پہناؤ''

ملز (ان تلقیبات واحکام کا نتیجہ بیہ ہوا کہ غلامی کا صرف نام ہی رہ گیا اور وہ ہر معاملہ میں آزادوں کے مساوی ہو گئے ، غلام آ قا کے دوش بدوش کھڑے ہو کر نماز

(۱) سنتي اتهناشلەردىزى مىمودركونىنى مۇللىدى باللىرى ئالىرىنى بىلىرى بىلىرى بىلىرى بىلىرى بىلىرى بىلىرى بىلىرى

پڑھنے گئے، جنگوں میں لڑنے گئے، فوجوں کے سپہ سالار بینے گئے، شادیاں کرنے گئے اور کسب معاش اور ترقی و عروج کے تمام دروازے ان پر کھول دیۓ گئے۔ پختیوں کا تو ذکر ہی کیاہے، انہیں مثل اولاد سمجھا جانے لگا اور ان پر شفقت و محبت کی بارش ہونے گئی۔(۱))

ا يك اور ہندود انشور مسٹربلد يوسها كا تبھر ہ ملاحصہ سيجئے!

" بينبراسلام عليه في مسلمانول ك ذريع ونيا كوييام ديا،

آپ علی نے فرمایا! "فلاموں کے معاملہ میں خداہے ڈرنا"

اس تعلیم کا بتیجہ تھا کہ حضرت عمرؓ ایسے زیر دست شخص کو خلافت ملی اور آپ نے برو حتلم کاسفر کیا توایک منزل اچنے غلام کو اونٹ پر بٹھاتے اور خود پیدل چلتے تھے اور دوسری منزل خود اونٹ پر سوار ہوتے تھے اور غلام پیدل چلتے تھے اس معنی میں پنیمبر اسلام علیہ کے پیرو مساوات، اور رواداری کے تھم کی تعمیل میں ذرا بھی غفلت نہ کرتے تھے۔ (۲)

رانا بھنگوان داس بھنگوان لکھتے ہیں!

''عمد قدیم میں غلاموں کا طبقہ سب سے زیادہ مظلوم و مقہور اور زیادہ ذلیل طبقہ تصور کیا جاتا تھا، افلاس و غلامی کے باعث یہ طبقہ مدارج انسانیت سے گرادیا گیا تھا، لیکن سرور عالم علیہ نے اس مظلوم جماعت کے ساتھ بھی حسن سلوک کاوہ درس دیا جو تاریخ انسانیت کا نقش تابال ہے۔ حضرت بلال غلام تھے۔لیکن وہ مولی کہلائے، حضرت مسلوک فاور حضرت اسامہ من حضرت صہیب گوامامت کا درجہ عطاکیا گیا، حضرت زیدین حاریخ اور حضرت اسامہ من زید جمع مامیر العماکر مائے گئے۔ (۳)

''محمد دی پرافٹ آف اسلام'' کے مصنف ہندوسیرت نگار پروفیسر ﷺ ﷺ

(۲)۔ بلدیوسار مجکت مرشی ، (ہندووسکھ دانشوروں کے خطبات سیرت) ، سیرت سمیٹی لاہور ۱۹۳۰ء ، ص ۲۳ ،

(۳) بیشه احمد شاه رو پژی رسر ور کونین میگاند اغیار کی نظر میں ، ، ص ۵۰ ،

محكم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مكتبہ

<sup>(</sup>۱) ـ ما منامه مولوي د بلي ۵۱ ساه

راما كر شناراؤلكھتے ہيں! مثيب و مين

'' پیغیبراسلام علی نے اتن زیر دست، تبدیلی کی کہ وہ لوگ جو خالص عرب سے اور اعلیٰ ترین خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ انہوں نے اپنی لڑکیاں نگرو غلام بلال حبثی کے لئے شادی میں پیش کیس۔ اسلام کے دوسر کے خلیفہ جو عمر فاروق کے نام سے مشہور ہیں جب وہ اس غلام کو دیکھتے تو فورا ان کی تعظیم کے لئے کھڑے ہوجاتے اور ان الفاظ کے ساتھ ان کا استقبال کرتے!

'سیہ ہمارے معلم آگئے ، میہ ہمارے آ قاآ گئے''۔(۱) وُاکٹر مار کس ڈاؤس انتنائی معصب عیسائی ہے تاہم وہ بھی اعتراف حقیقت

سے بازنہ رہ سکا۔

"محمد علی به شفق اور رحمدل سے، اور بلاشبہ آپ علی کا پید مشاقعا کہ غلاموں کی حالت میں اصلاح کریں .....آپ علی کے موجو وہ غلاموں غلاموں کی حالت میں اصلاح کریں .....آپ علی کے آخری نفیحت سے نیک یہ تاؤکی ہدایت فرمائی، اس بارے میں آپ علی کی آخری نفیحت ایسی اہم اور وقع ہے کہ اس سے قطع نظر ممکن ہی نمیں آپ علی نے فرمایا!"

د کیھو غلاموں کو وہی کھانا کھلاؤ جو تم خود کھاتے ہو اور ایبا ہی کپڑا پہناؤ جیساتم خود پہنتے ہو''۔

اس کے بعد لکھتے ہیں!

''ایک غلام جس کو قانو نا اور مذ بهااس طرح محفوظ رکھا گیا ہو زمانہ حال کے مفہوم غلامی کے اعتبار سے غلام نہیں کہلایا جاسکتا۔ (۲)

نبی رحمت محن انسانیت علی نے ویگر مظلوم طبقوں کے ساتھ غلاموں کے

Smith. H.R. Bosworth /Mohammad & Mohammadan (۲)
محکم دلائل سے مزین متب میفور موضوعات پر مشتمل فیت آن لائن مکتبہ
محکم دلائل سے مزین متب علی میفور موضوعات پر مشتمل فیت آن لائن مکتبہ

<sup>(</sup>۱) ـ راما كر شنارا دُر محمد پینجبر اسلام علیه من ۱۹، مع مجموعه مقالات روحید الدین خان، مکتبه اشر فیه لا بهور (س ـ ن) ار ۱۹،

www.KitaboSunnat.com

ساتھ بھی انسانیت اور حسن سلوک کا درس دیا اور انہیں تاریخ میں پہلی مرتبہ انسانی حقوق سے نوازا، آپ علیق نے غلاموں کو اتنے حقوق عطا فرمائے اور ان کے مالکوں پراتنی ذمہ داریاں عائد فرمائیں کہ ''غلای''کی شکل ہی ہدل گئی۔

غلامی اور آقائی کا سابق مفہوم ختم ہو گیا۔ اور غلام آقا کے خاندان کار کن

سن السائبية أور الساق عنول

*زار*پایا.

پینیبر اسلام علی کے دین حق کی صدا پر لبیک کہنے والے غلاموں کو وہ مرتبہ اور مقام حاصل ہواجور وُسائے قریش کو حاصل نہ ہو سکا۔

حضرت بلال حبثی ، عمارین پاسر ، سلمان فاری ، صهیب روی ، زیدین حارثی سالم ، عامرین فهیر ، خباب بن ارت ، جیسے احلیہ صحابہ غلام ہے جن پر رؤسائے قریش رشک کرتے ہے۔

علمبردار عدل وانصاف سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عمد خلافت کا مشہور واقعہ ہے کہ ایک موقعہ پر سرواران قریش، جن میں سہیل بن عمروہ الوسفیان ،اور حارث بن همام ، جیسی شخصیات شامل تھیں ، آپ ہے ملاقات کے لئے آئے۔ ان ہی کے ساتھ حضرت صہیب ، حضرت بلال حبثی ،اور حضرت عمار ، نغیرہ شخے۔ جوگو پہلے غلام رہ بچکے تھے ،لیکن غزو ہَ بدر سن اھ میں شرکت کے شرف سے فیضیاب تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پہلے انہی حضرات کو شرف ملاقات سے فیضیاب تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پہلے انہی حضرات کو شرف ملاقات سے فوازا۔ بیدو کھے کرابوسفیان سے جو قبول اسلام سے قبل مشرکین مکہ کے سرواررہ بچکے تھے۔ اور بلد مقام رکھتے تھے نہ رہا گیا اور ان کی زبان سے بے ساختہ یہ الفاظ نکلے!

"مارايتُ كاليوم قطّ، إنّه يُّوذِن لهُّوٓلآء الْعبيد ونحن

جلوس لايلتفت إلينا"

آج سے زیادہ کوئی دن مجھ پر سخت نہیں گزرا کہ ان غلاموں کو توبازیا فی ک اجازت مل رہی ہے اور ہم منتظر ہیں۔ ہماری طرف کوئی تو جہ نہیں دی جار ہی۔

یہ س کر حضرت سہیل بن عمر وؓ نے جو فصاحت وبلاغت میں اپناجواب نہ رکھتے تھے۔ حضرت ابوسفیان گاجواب دیتے ہوئے کہا!

"والله قداري مافي وُجُوهكم فان كنتم غصاباً فاغضو

على أنفسكم، دُعى القوم و دعيتم، فأسر عوا وأبطأ تم أما والله لما سبقوكم به من الفضل أشد عليكم فوتامن بابكم هذا الذى تنافسون عليه" (1)

خدا میں تمہارے چرول کے اتار چڑھاؤ کو دیکھ رہا ہوں۔ اب اگر تمہیں ہی۔
غصہ آرہا ہے تواپ اور تم ہیٹھ رہے۔ قوم کو اسلام کی دعوت دی گئی اور تمہیں ہی۔
انہوں نے سبقت دکھائی اور تم ہیٹھ رہے۔ سن لوخدا کی قشم اس سبقت کے نتیجہ میں
خدا کے حضور تمہارے مقابلہ میں ان کوشر ف و منزلت کامقام حاصل ہوا ہے اس کی
حسرت تمہارے لئے اس محرومی سے کہیں زیادہ ہوگی جو آج تمہیں اس دروازے پر
مل رہی ہے، جمال تم میں کا ہر ایک دوسرے سے آگے ہوئے نے کئے اپنی مقد ور کھر
کوشش کر رہا ہے۔

کی ( انگریزدانثور جان۔جوزف لیک (John Joseph Lake) ای حقیقت کااعتراف کرتے ہوئے لکھتاہے!

'' یہ ایک نادر حقیقت ہے کہ جس وقت اقوام عالم غلامی میں ڈونی ہوئی تھی اس وقت عالم اسلام میں حیرت، اخوت، اور مساوات انسانی پر عمل ہورہا تھا۔ اس وقت کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کو اپناغلام نہیں ہاسکتا تھا۔ غیر مسلم جنگی قیدی دائر واسلام میں داخل ہونے کے بعد فی الحقیقت آزاد ہو جاتا تھا۔

نہ صرف یہ بلعہ اپنے مخصوص رنگ کے باوجود وہ نظریاتی اور عملی طور پر دوسرے مسلمانوں کے ساتھ مساوی در جہ رکھتا تھا۔ (۲)

آئر لینڈ کے مشہوراہل قلم ڈاکٹر نیول پیعٹ اپنے ایک مقالہ میں لکھتے ہیں! ''نداہب کا گہر ی نظر سے مطالعہ کرنے کے بعد میں اس نتیجہ پر پہنچا ہوں کہ دنیامیں صرف اسلام ہی ایک ایسا نہ ہب ہے جس نے نبی نوع انسانی کے لئے ترقی

(۱) - ان الأثير الجزري رأسد الغابة في معرفة العجَّابة ، دار صادر بير وت ، ۲ ۸ ۲ ۲ ۳ ،

(2)-John Joseph Lake/ Islam its Origin, Genius and Mission, London, 1878, P-57, محكم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مكتبہ

m . . . . .

کی را ہیں کھول دی ہیں اور انسانیت کی بہت ہوئی خدمت کی۔ ..... اس نے ساج میں اور بہت کی راہیں کھول دی ہیں فائدہ پنتی اور بہت میں اسلاحات تھی کی ہیں جن سے بہنی نوع انسان کو ہر دور میں فائدہ پنتی ارہے گا۔ ..... اس نے غلاموں کو اس در جہ بلند ہانے کی کو شش کی ہے جس پر آ قا بھی رشک کر سکتے ہیں۔ (1)

محن انسانیت علی تعلیمات غلاموں کی آزادی کی ترغیب سے معمور

U.

صحافی رسول حضرت الدہر رہا ہے روایت ہے کہ رسالتمآب علیہ نے ارشاد فرمایا!

''جو محف کی مسلمان غلام کو آزاد کرے گااللہ تعالیٰ اس کے ہر عضو کے بدلے آزاد کرنے والے کے ہر عضو کو آتش دوزخ سے نجات عطافر مائے گا'۔ (۲)

اس تر غیب کا نتیجہ تھا کہ صحابہ کر ام پیٹی ہے۔ امیر اساعیل نے (۳) ' سبل آزاد کر دہ غلا موں کی تعداد ہزاروں تک پیٹی ہے۔ امیر اساعیل نے (۳) ' سبل السلام' بیں چند صحابہ کے آزاد کر دہ غلا موں کی فہرست نقل کی ہے جو درج ذیل ہے!

تام تام کو منین حفرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ الملک ہے میں عبد المطلب رضی اللہ عنہ حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ حسن عبد المطلب رضی اللہ عنہ حسن عبد المطلب رضی اللہ عنہ اللہ عبد المطلب رضی اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ عبد المطلب رضی اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ الملہ اللہ عنہ اللہ عنہ عبد المطلب رضی اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ عبد اللہ عبد اللہ عنہ اللہ عبد اللہ عبد اللہ عبد اللہ عبد اللہ عبد اللہ عبد اللہ عنہ اللہ عبد اللہ

جبکه حفر ت ابو بحر صدیق رضی الله عنه کا نام ان صحابه کرام <sup>ک</sup>ی فهر ست میں متاز نظر

حضرت عبداللدين عمر رضى الله عنما

ذ والكلاع حميري

حفرت عبدالرحمن بن عوف رضي الله عنه

قم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

<sup>(</sup>١) - الا محدالام الدين رغير مسلم مشاهير عالم اور عاس اسلام ، صديقي رست كراجي ، ص ١٩٤،

<sup>(</sup>٢) - فئاري ركتاب الرهن في الحصر ،باب في العنق و نضله ،

<sup>(</sup>m) - سبل السلام ۱/ ۲۳۵ شرح بلوغ الكرام،

#### آتا ہے جنہوں نے بحر ت غلام آزاد کے۔(۱) تاریخ اسلام میں غلاموں کا مقام:

﴿ رَبِّى مِيں ورج كروہ تفصيل سے ظاہر ہوگاكہ اسلام نے غلاموں كوبلند مقام عطاكيا، اور انہيں استے حقوق عطاكے كہ غلامی كی نسبت كے سواعام انسانی حقوق میں ان ميں اور آقاؤں ميں بہت كم فرق رہ گيا۔ ان پر ہر طرح كی ترقی كے وروازے كھل كئے اور بہت سے غلام آقا كے ہمسر بلحہ مرتبہ ميں ان سے بردھ گئے، اسلام كی تاریخ غلاموں كے عمر بلحہ مرتبہ ميں ان سے بردھ گئے، اسلام كی تاریخ غلاموں كے کارناموں سے ہمری ہوئی ہے۔

اکا پر صحابہؓ میں حضر ت بلال حبثیؓ، حضرت سلمان فاریؓ، حضرت صهیب رویؓ، حضرت عمارین یاسرؓ، حضرت زیدین حارثؓ، حضرت سالمؓ، مولی ابد حذیفہؓ، حضرت خباب بن ارت وغیرہ غلام ہی تھے۔ جن کے سامنے سر داران قریش گرونیں

مم كرت سيس من سيرين، حن تابعين مين عكرمة، سعيد بن جبيرٌ ، نافع بن كاؤسٌ، محمد بن سيرينٌ، حن بهريٌ، حن بهريٌ، طاؤس بن كيمانٌ، عطاء بن الى رباحٌ، كمول ومشقٌ، محمد بن اسحاقُ، الوالعاليه رياخيٌّ، رميعة الرائيُّ وغيره غلام شخه۔

رہے۔ رہ ہے۔ غلاموں اور آزادوں میں سوشل مساوات اور برابری کاہی نتیجہ تھا کہ تخصیل علم و کمال کے دروازے دونوں پریکسال کھلے ہوئے تتھے۔ اور جو غلام اپنی فطری

<sup>(</sup>۱)\_شاہ معین الدین ندوی روین رحت ص ۱۲۹، (۲)\_ایشاً رص ۱۸۲، ۱۸۳، ۱۸۳، محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

استعداد ، محنت اور ذاتی ذوق و شوق کے باعث علم و نضل میں کو ئی نمایاں مقام حاصل کر لیتے تھے ان کی تعظیم و تکریم ان کی علمی جلالت شان کے مطابق کی جاتی تھی۔ یموے ہڑے سلاطین وامراء ان کی قدر دانی کرتے اور ان کی عظمت وہرتری کو تشکیم کرتے تھے، عمد تابعین تو اس لحاظ سے مشہور ہے کہ اس زمانہ میں فقہ کے اکثر مر اکز پر

عبدالر حمٰن بن زید بن اسلم کامیان ہے کہ!

جب عباد له ُ ثلاثة ليتي حصرت عبدالله بن عباسٌ، عبدالله بن زبيرٌ ، اور عبدالله بن عمر و بن العاصّ ، كا نقال ہو گیا تو تمام ممالک میں فقہ کے مر اگر غلا موں كی طرف منتقل مو گئے۔ چنانچہ مکہ میں عطاء بن الی رباح، یمن میں طاؤس بن کیسان، یمامه میں کی بن ابی کثیر، بھر و میں حسن بھری، کوفیہ میں امراہیم تھی، شام میں کمحول ومشقى ،اور خراسان ميس عطاء الخراساني فقه ميس مرجع انام تنصه البيته مدينه ميس صرف حضرت سعيدين المسيب فقد كامام سمجه جاتے تھے۔ جو قرشيي الأصل تھے۔ ....اس اعلیٰ تعلیم وتربیت سے آراستہ ہو کر غلا موں اور غلام زادوں نے تاریخ اسلام میں کیسے کیسے عجیب و غریب علمی اور عملی شاندار کارناہے انجام ویے، اور مسلمانوں نے ان کے کمالات ذاتی اور علم و نضل کی تمس طرح قدر و پزیرائی کی وہ اسلامی تاریخ کاروشن اور نا قابل فراموش باب ہے۔(۱)

اس موضوع پر مزید تفصیلات اور معلومات کے لئے مولانا سعید احمر اکبر آبادی کی کتاب'' نیلا مان اسلام'' مکتبه القریش لا مور ۷ ۸ و ۱ ء کا مطالعه کیا جا سکتا ہے۔ محن ِ انسانیت کی حیات ِ طیبہ کے آخری کمحات اور غلا مول کے

حقوق اور ان کے مقام کے متعلق وصیت اور احکامات

پیغیبر اسلام علیت کو غلاموں کے حقوق اور ان سے کس ورجہ تعلق خاطر تھا۔ اس کا ندازہ اس سے لگایا جاسکتا ہے کہ و صال کے بالکل آخری کمحات میں آپ ؓ نے

(۱) \_ سع اصرا كبر آبادى رغلامان اسلام ، مكتبه القريش لا جور ٧ ١٩٨ ء ، ص ١١ ، ١١ ،

محكم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مكتبہ

جو وصیت فرمائی اور زبان نبوی علی په جس طبقه کا دم واپسی ذکر تھاوہ یمی مظلوم غلاموں کا طبقہ تھا۔

اس موقعہ کی جو مرقع آرائی مولانا عبدالماجد دریابادی نے کی ہے ہم اس پر اکتفاء کرتے ہیں۔

چنانچه موصوف لکھتے ہیں!

'' تاریخ کے راوی کا میان ہے ۔۔۔۔۔ جب دنیا میں آئی ہوئی روح اعظم مدینہ سے واپس اپنے وطن اصلی کو جارہی تھی ، وقت بالکل آخری تھا، سینہ میں غرغرہ شروع ہو چکا تھا۔ کہ لب مبارک ہلے اور آس پاس جو قریبی عزیز اور تیار دار سے انہوں نے کان لگا دیے کہ اس وقت کوئی بہت اہم وصیت ارشاد ہورہی ہے ، خیال صحیح تھا وصیت ارشاد ہوئی ، لیکن نہ محبوب میوی حضرت عائش کے لئے تھی نہ چیتی صاحبزاوی حضرت فاطمہ کے لئے اور نہ جال شار صحاحیوں "، رفیقوں" میں سے کسی کے صاحبزاوی حضرت فاطمہ کے لئے اور نہ جال شار صحاحیوں "، رفیقوں" میں سے کسی کے حق میں باعد اس مخطر ارشاد کے بول کل ہے تھے !

"الصَّلُواة وماملكت أيمانكم" "ثمازاورغلام"

سیہ کیا ہے نماز تک تو خیر کہ وہ ہزرگ ترین عبادت تھی، اور سیدالا نبیاء کو سیسے سنتہ سائ

اس کی ہدایت کرنا ہی تھی۔ لیکن'' یہ غلام'' کیامعنی ؟ سر سر براس سر میں است

حیات مبارک کے بالکل آخری کمحوں میں فکر اور پر واہ نہ گھر والوں کی تھی، اور نہ اس مملکت وسلطنت کی ، جو اٹھی نثی نثی قائم ہو ئی تھی ، بلعہ ساری توجہ کے مرکز مظلوم و مجبور غلام قرار پائے۔

اللہ اللہ! بیہ خوش قسمت غلام! سوچیے اور ایک بار پھر سوچیے کہ غلام دیا کی تاریخ کے اس دومیں کیامرینبہ ومقام رکھتے تھے ر

غلامی کالفظ ہی ذلت و تحقیر کا مراد ف تھااور مصر ایران اور یو نان اور روم د نیا کے تندن مل کر بھی غلام کو غلامی کے عذاب سے نجات نہ د لا سکے تھے ..... شاعر نے اگرا یسے ممدوح کی شان میں کہ دیا!

'' تیموں کاوالی ، غلا موں کا مو لی''

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمار مفت آن لائن مکتبہ

و ہی ہستی ہے جو زندگی میں فرمایا کرتی تھی کہ!

'' یہ غلام! تمہارے بھائی ہیں جو خود کھاتے ہووہ انہیں کھلاؤ، جو خود پہنتے ہو

وہ ان کو پہناؤ'' غلاموں کے ساتھ مساوات کا بیروہ تخیل ہے جو تاریخ کے اس دور میں کسی

کے دیاغ میں گزر ہی نہیں رکھ سکتا تھا۔ (1)

مولاناه رئالبادي مزيد لکھتے ہيں!

زیدین حارثہ کا قصہ تو کیوں نہ سننے میں آیا ہوگا۔ کسی نصر انی خاندان کے تھے اور ابھی مجپن ہی کا زمانہ تھا کہ کسی جنگ میں قید ہو کر آئے۔ علیم بن حزام جو حضرت خدیجہ مے عزیز تھے۔ ملک شام سے انہیں بطور غلام خرید کر لائے اور حضور گ کی خد مت میں منتقل کر دیا۔ او حر آپ علیہ نے اعلان نبوت کیا اور او حروہ ایمان کے آئے، آپ علی نے معاغلامی سے اپنی فرزندگی میں لے لیا۔

اد حران کے والد جیران ویریشان مکہ پنیج اور فرز ندولبد کویا کر قدرۃ انہیں واپس گھر لے جانا چاہا، حضور علیہ نے فرمایا کہ انہیں اختیار ہے۔

زید اب اپنی مرضی کے مالک و مختار تھے، لیکن دنیااس واقعہ کو حیرت کے كانول يے سے كه اس آزاد شده غلام نے وطن جانے سے انكار كر ديا اور وامان ر سول علي شيخ نه چهوژنا تفانه چهوژار..... شفقت، حسن سلوک اور مده نوازی کابه اگر اعجازي كارنامه نه تھا تواور كياتھا؟

ا کی انصاری صحافی ابد مسعودٌ نامی تھے ملک کے عام و ستور کے مطابق اپنے غلام کومار رہے تھے کہ پیچھے سے آواز آئی!

ابو مسعود! حمیں جتنا افتیار اس (غلام) پر ہے اس سے بڑھ کر اللہ کو تم پر اختیار ہے۔

صحافیؓ نے مڑ کر دیکھا تو کہنے والے خود حضور انور علطی تھے۔اور اس مخضر و ملبغے و عظ کا اثریہ ہواکہ معاانہوں نے غلام کو آزاد کر دیا۔

ا یک اور صحافیؓ کی روایت ہے کہ میں نے خد مت نبوی علیقی میں حاضر ہو کر

عرض کیا که حفرت میں غلا موں کا قصور کتنی بار معاف کروں ؟

کچھ تامل کے بعد ارشاد ہواکہ!

'ستربار!''

کوئی ٹھکانہ ہے رحمۃ للّعالمین علیقے کی اس وسعت کرم ورا فت کا۔

ایک لفظ کے اندر ذلت و حقارت کی ایک پوری دنیا آباد معلوم ہوتی تھی، خلق کے اس معلوم ہوتی تھی، خلق کے اس

معلم اعظم علی کے اس ذہنی کیفیت کا پورااور صححاندازہ کر کے ار شاد فرمایا کہ!
"دکوئی ان لوگوں کو میر اغلام یا میری لونڈی نہ کے بلعہ میر ایچہ یا میری چی
کہ کر پکارے۔(۱)

غلامی انسان کے قدیم تدن کی سنب سے یو جھل زنجیر تھی، یہ زنجیر انسانیت کی نازک گردن سے صرف اسلام نے کائ کر الگ کی، غلاموں کے آزاد کرنے کے فضائل بتائے، ان کے ساتھ نیکی، احسان اور حسن سلوک کی تاکید کی اور سب سے فضائل بتائے، ان کے ساتھ نیکی، احسان اور حسن سلوک کی تاکید کی اور سب سے علاموں کو خرید کر آزاد کیا جائے۔ ۔۔۔۔۔ انسانوں کے اس درماندہ طبقہ پریہ اتنابوا عظیم الثان احسان کیا گیا ہے کہ جس کی نظیر و نیا کے محسنین کی فہر ست میں نظر نہیں آ سے عظیم الثان احسان کیا گیا ہے کہ جس کی نظیر و نیا کے محسنین کی فہر ست میں نظر نہیں آ سے دبی بیغیر اسلام علیہ الصلاۃ والسلام کی شریعت نے صرف اس لئے کہ انسانوں کے ساس واجب الرحم فرقہ کو اپنی کھوئی ہوئی آزادی واپس ملے، اپنی امت پر ایک دائی رقم واجب ٹھر ادی کہ اس کے ذریعہ سے نیکی کے اس سلسلہ کو اس وقت تک قائم رکھا جائے جب تک و نیا کے تمام غلام آزاد نہ ہو جائیں یا س رسم کا دنیا کی قوموں سے خاتہ نہ ہوجائیں یا س رسم کا دنیا کی قوموں سے خاتہ نہ ہوجائے۔ (۱)

<sup>☆☆</sup> 

<sup>(</sup>۱)۔عبدالماجد دریآبادی ر ذکررسول ﷺ، ص ۱۵۸

<sup>(</sup>۲) محد داون ندو كراي سرت النواق وكانتور موسي النواق موسي النواق مكتب



(باب بهتم

# عالمگیر مسلم برادری کے قیام اور مواخات کے حق کالبری اعلان

"أيّهاًالنّاس!

اسمعوا قولى فإنّى قدبلّغت، واعقلوه تعلمن أنّ كلّ مسلم أخوالمسلم وانّ المسلمين إخوة،

فلايحل لأمرى مال أخيه إلّا ما أعطاه عن طيب نفس منة فلا تظلمن أنفسكم (١)

لوگو!

میری بات سنوبلا شبہ میں نے پیغام رسانی کا فرض اداکر دیا، اسے سمجھو تاکہ! تم جان لو کہ ہر مسلمان دوسر ہے مسلمان کا تھائی ہے، اور تمام مسلمان باہم تھائی تھائی ہیں۔ کسی شخص کے لئے اپنے تھائی کا مال حلال نہیں ہے۔ الامیہ کہ وہ خوش دلی ہے اس کو پچھ دیدے۔ لہذاتم اپنے نفوں پر زیادتی مت کرو۔

انسانی تاریخ کی مقدس ہستیوں سے کا ئنات انسانی کی افضل اور محبوب و مقدس ترین ہستی کا بید خطاب اہمیت و عظمت کے حوالہ سے انسانی تاریخ پر نقوش تاباں رکھتا ہے۔ جس کے ذریعہ انسانیت کے محسن اعظم علیہ ہے اولاد آدم کے ہدایت یافتہ جان شاروں کو قومیت، نسبیت، اور ہر قتم کی عصبیت سے دور رہنے کی تعلیم دے کر تشیع کے دانوں کی طرح ایک لڑی میں پروڈالا۔

آپ ایک نے فرمایا!

" تمّام مسلمان مُعائى بُھائى جِيں"

پھر مزید فرمایا!

''کسی فحض کے لئے اپنے بھائی کامال حلال نہیں سوائے اس کے کہ وہ خوش دیل ہے اس کو کچھ دیدے''۔

اس فرمان کے ذریعہ ملکیت اور جائیداد کے تحفظ کے حق کی طرف تصر تک فرمادی، پوری امت مسلمہ کوایک برادری قرار وے کرانسانیت کے محسن اعظم صلی الله علیہ وسلم نے اسلامی اُمہ کو''حق مُواجَات''سے سر فراز فرمایا! بھول اقبال ۔

مااز نعمت بائے او اخوال شدیم یک زبال ویک ول ویک جال شدیم

معروف سیرت نگار علامہ قاضی سلیمان منصور پوری کے الفاظ میں!

روک پر کار ماری کی استان کی استان کی استان کی خصوصیتوں، ملک و در پر اس طرح رسول اکر م علی کے نسل اور قویتوں کی خصوصیتوں، ملک و قوم کی حالتوں، اسیری وغریبی کے امتیازوں، فاتح و مفتوح کے تفاو توں، مختلف زبانوں، مختلف رگوں کے مابہ الامتیازوں سے قطع نظر کر کے کیسی خوش اسلونی سے سب کو دین واحد کے رشتہ سے متحد و متنق، کیسال مساوی، ہم سطح و ہم خیال، ہم اعتقاد وہم آواز مایا۔(۱)

<sup>☆☆</sup> 

<sup>(</sup>۱) يغان طيمان منصور يوري ر رحمة للعالمين وارالا شاعت كراچي ۱۱ ۳ ۱۱ هـ ، ۱ ر ۵ س،

اور در حقیقت محن انسانیت علیه کابید وہ عظیم کار ہائے نمایاں ہے کہ جس سے غیر مسلم دانشور ،مؤر خین اور سیرت نگار بھی متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے اور انہیں اعتر اف حقیقت کرنا ہی پڑا۔ ہندود انشور راجہ رادھا پر شاد سہنا کو پنجبر اسلام علیہ کی اسی مقدس تعلیم نے متاثر کیا،وہ اعتراف حقیقت کے طور پر معترف ہے!

'' مخلف قوموں اور نسلوں میں اخوت کارشتہ قائم کر دینا، آنحضور علیہ کی میرا سے معلقہ ہی کی فیض ہدایت سے پیشتر دنیا میں غالبًا بھی اور کہیں نہیں دیکھا گیا۔ یہ آپ علیہ ہی کی فیض رسال تعلیم کا بیجہ ہے کہ نسلی اور قومی تفریق مطاکر سب کو بھائی بھائی بھادیا اور سرکار دو عالم علیہ کے کی وہ دلکش اور روح پرور تعلیم ہے دو عالم علیہ کے میرے دل پر گر ااثر کیا ہے اور پہلی وہ دلنشین اور دلیز بر ہدایت ہے جوانسانی دئوں کو موہ لیتی ہے "۔(1)

رسالتھآ ب علی اللہ کے اسلامی اخوت کے اعلان کی بدولت اسلامی اُمہ کی عالمگیر ہر ادری قائم ہوئی اور صہیب روئ ، سلمان فارئ ، بلال حبثی اور علی مرتضٰی القرشی الفرا ہے۔

اس تعلیم کی بدولت نسلی، جغرافیائی لسانی امتیازات ختم ہو گئے، محبت ، اخوت اور یگا گئت پر مبنی عالمگیر برادری کا قیام عمل میں آیا، آقاو غلام ایک نظر آئے، ایک حبثی تقویٰ و پر ہیزگاری کی دولت سے مالا مال ہونے کی مناء پر قریش سر دار سے زیادہ معزز ٹھسر ا،اور غلام عالمگیر برادری کی امامت وباد شاہت کے لائق قرار پایا، نوع انسانی کی قطعی اور مکمل مساوات اور وحدت کا بیہ عظیم الشان اعلان ہے۔ جس نے قوم برستی اور نسل برستی کی رگ گردن کا ہے دی۔

پنجبراسلام محن انسانیت علی کے انسانیت پراحسان عظیم کی صورت میں اس انقلاب کی اثر انگیزی کا اعتراف عیسائی دا نشور فلپ کے حطی (P.K. Hitti) ان الفاظ میں کرتاہے!

"صدیوں سے بید وستوراسلام میں مسلسل اتحاد کی ہوی قوت کے طور پر کام

کر رہا ہے، ہھانت ہھانت کے مسلمانوں میں یہ مؤثر ترین مشتر کہ رشتہ
ہے ۔۔۔۔۔ و نیا کے چارا طراف کی اسلامی ہراوری کے اجتماع کے معاشر تی اثر کے بارے میں ہمٹل مبالغہ آرائی کی ضرورت پڑے گی، یہ حبشیوں، چینیوں، شامیوں اور عربوں کو امیر و غریب کو، کمتر و ہر تر کو نہ بب کی مشتر کہ اساس پر ہھائی چارے اور باہم ملنے کا موقعہ فراہم کر تاہے۔ معلوم ہو تاہے کہ د نیا کے تمام ندا ہب میں پیغیر اسلام عیا کہ کورنگ و نسل اور قومیت کی دیواریں گرانے میں سب سے زیادہ کا میانی حاصل ہوئی ہے۔ (۱)۔ نہ افغا نیم و نے ترک و نتار یم کہ نو بما ر یم کمیزرنگ و یو ہما حرام است کمیزرنگ و یو ہما حرام است

آج د نیاالیی عالمگیر بر ادری کی متلاش ہے جس میں آد می آد می کے در میان امتیاز نندرہے ، نسل اور رنگ کا فرق نندرہے ، جس میں امیر و غریب ، حاکم و محکوم ، شاہ و اگداسب کو یکسال حقوق و مراعات حاصل ہوں۔

جس میں تمام انسانوں میں اخوت اور بھائی چارگی کا قیام عمل میں آئے ، تمام انسانوں میں انقاق واتحاد ، امن و دوستی ، رواد اری اور صلح قائم رہے اور کوئی فر د کسی کے حقوق پامال نہ کریتکے۔

اس سلسلہ میں اقوام عالم کو اسلام اور پیغیبر اسلام کی تعلیمات ہے رہنمائی حاصل کر ناہوگی، جوسر تاپاانسانیت کی رہنمااور فطرت انسانی کی تر جمان ہیں۔

-1212

## عد التي تحفظ ، قانو ني مساوات ، چار ه جو ئي ،

## دادرسی اور حصول انصاف کاحق

ألا لا يجني جان ألاً على نفسه، ولا يجني حان على

ولده، ولا مولود على ولده (١)

آگاہ رہو۔ کوئی مجرم جرم نہیں کر تا مگر اس کی اپنی ذات پر ہے ، خبر دار! کوئی مجرم جرم نہیں کر تاکہ جس کی ذمہ داری اس کے پیٹے پر ہو۔اور نہ کوئی بیٹا جرم

كرتاہے، جس كى ذمہ دارى اس كے والدير ہو\_

سر ناہے ، ب س کا دمیہ دار جی اس سے والد پر ہو۔ محسن انسانیت علیقے نے اس ار شاد کے ذریعیہ انسانیت کو آئینی اور عد التی سطح پر

تحفظ کی یقین دہانی فرماکر اسے اسلامی آئین کی صورت عطا فرما دی، چنانچہ اسلامی مملکت کے زیر سابیہ تمام رعایا بلا تفریق رنگ و نسل اور ند ہب و ملت آئینی تحفظ،

ملکت کے ذیر سامیہ تمام رعایا بلا تفریق رنگ و مثل اور مذہب و ملت آ مینی شحفظ قانونی مساوات ، عدالتی چارہ جوئی اور حصول انصاف میں مساوی حیثیت قراریا ئے۔

مظلوم انسانیت کی دادر سی اس مقد س ار شاد کے ذریعہ فرمادی کہ! ''کوئی مجرم جرم نہیں کرتا گر اس کی اپنی ذات پر ہے''

تو کی برخم برخم میں حرما مرا اس کی گیادات پر ہے۔ بیہ تعلیم در حقیقت ارشاد خداو ندی ہے۔

وَلَا تَزِرُ وَازِرَةً وِّزُرَاً خُرىٰ

''کیے کوئی یو جھ اٹھانے والا کسی دوسرے کابو جھ نہ اٹھائے گا''

لیعنی کسی کے اعمال بد کی سزاد وسرے کونہ دی جائے گی ،اور نہی در حقیقت من مسابقہ سے ستانیہ متالقہ سے ستانیہ متالقہ سے ستانیہ متالقہ سے ستانیہ متالقہ سے ستانیہ سے ستانیہ سے ستانیہ سے

تقاضائے انصاف اور مقصد انسانیت ہے، رسالتما ّب علی پید تعلیم ورحقیقت میں میں عمل تا ہے کہ اس عمل استان کی میں انسان کا میں استان کی میں اس کا میں کا میں کا میں کا میں کا میں کا می

ند کور ہ ار شاد خداو ندی کی قولی و عملی تشر سے و تفییر ہے۔ جس میں تمام نبی نوع آدم کو اور انسانی ذریت کو بلا تفریق ند ہب و ملت اور بلا تفریق حاکم و محکوم عدالتی تحفظ اور

حصول انصاف کا مساوی حق فراہم کیا گیاہے۔

انسانیت کے محن اعظم حفزت مجمد علیہ کے اس فرمان عالیثان کی اہمیت

کر کر محکم دلائل سے مارین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ وعظمت جانے کے لئے اسلام سے تبل عرب جاہلیت کے معاشرہ اور اس سلسلہ میں ان کے انصاف کی غیر مساویانہ تقسیم اور خود ساختہ قوانین پر نظر ڈالئے جمال انسانیت کو ادنی اور اعلی شریف اور رؤیل کے نا قابل عبور خطوط پر تقسیم کر دیا گیا تھا اور اس طرح جرم کوئی کر تا اور اس کی سز اکسی کو ملتی۔

چنانچہ قصاص (خون بہا) کے مسئلہ میں ان کا نظریہ تھاکہ معزز شریف اور قوم کے بلند مرتبہ کے حامل مقتول کا قاتل اگر کوئی رذیل (نچلے طبقہ کا فرد) ہوتا تو قاتل کے قبیلہ میں اس مقتول کا ہم رتبہ فرد تلاش کر کے اس کو قصاص میں قتل کیا جاتا، ان کا بیا اٹل فیصلہ اور نظریہ تھاکہ!

ان دم القتیل الشویف لا یغسل إلّا بدم شویف مثله (۱) شریف (معزز) آدمی کاخون اس کے ہم مرتبہ شریف (معزز) آدمی کے خون سے دھویا جاسکتاہے۔

عمد جاہلیت کے عرب شاعر قراد بن حنش الصاّدری کا یہ شعر ملاحظہ سیجئے جس سے عمد جاہلیت کے اس جاہلانہ دستور کی حقیقت واضح ہو جاتی ہے! ۔

أبأ نسا بهم قتلي ومافي دماثهم

وفاء و هنّ الشّافيات الحوّائم (٢)

'' ہم نے ان لوگوں کے بدلے پچھ لوگوں کو قتل کیا حالا نکہ ان کے خون ان کے مرامر نہ تھے۔اور میں خون پیاسوں کو شفاء دینے والے ہیں۔''

آزاد فرد کا قاتل غلام ہوتا تو غلام سے قصاص لینا ناکا فی سمجھا جاتا اور کسی

مالک پاکسی آزاد رشته دار کاسر مانگا جاتا، پاکوئی آزاد غلام کو قتل کرتا تو قاتل کا قصاص

گوارانه کیا جاتا ، بلحه کمتر معاوضه دیا جاتا۔ ( ۳ )

رسالتها ب صلی الله علیه وسلم نے فرمایا:

ألا لا يجنى جان إلَّا علَى نفسهِ

(1) ـ د كتور جواد على رالمفسل في تاريخ العرب قبل الإسلام ٣١ م ٥٠٥ .

(۲)\_محود <del>فكرى آ</del>لوى ربلوغ الارب في احوال العرب ۲۸ ۸ ،

(٣) عليم النوس مير موكي من في المرافع منواني مرطوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتب

''آگاہ رہو کوئی مجرم جرم ضیں کرتا، مگر اس کی اپنی ذات پر ہے'' کے فرمان کے ذریعہ در حقیقت جاہلیت کے اس جاہلانہ ، ظالمانہ اور غیر منصفانہ نظریہ کی واشگان الفاظ میں تردید فرمادی اور قانون کی نظر میں تمام انسانوں کو مساوی حیثیت کا حامل قرار دیا، کہ جو بھی معاشرہ کا فرد جرم کرے گااس کی سزاوہی پائے گا، اس کے جرم کی پاداش میں کوئی اور سزانہ پائے گا۔

انساف کے معاملہ میں شریف اور رذیل کی غیر منصفانہ اور غیر مساویانہ تقسیم کوباطل قرار دے کرتمام انسانوں کو مساوی حیثیت میں حصول انصاف، عدالتی چارہ جوئی، دادری اور عدالتی تحفظ کاحق عزما فرما کرانسان کوانصاف اور قانون کی نظر میں مساوی مقام سے سر فراز فرمایا۔

عدالتی چارہ جو ئی، حصول انصاف اور دادری کا بیہ حق محسن انسانیت علیہ ہے۔ نے ۲۳۲ء میں خطبہ ججۃ الوداع" کے ذریعہ اسلای آئین اور دستور کا حصہ قرار دیا۔

جبکہ عمد جدید کی ممذب دنیا (پورپ) اور انسانی حقوق کے نام نماد علمبر داروں کی تاریخ آئین سازی اور انسانی حقوق کی تحریک کے آغاز وار نقاء پر تاریخی نظر ڈالتے ہوئے سے حقیقت واضح ہوکر سامنے آتی ہے کہ اس بنیادی حق کا اعلان پورپ کی دنیا کے ملک انگلتان میں ۱۳۱۵ میں میکاکارٹا (Magna Carta)

کے نام سے ہواجو کہ در حقیقت اس کے خود ساختہ مفہوم اخذ کرنے کا نتیجہ ہے۔

چنانچہ ۵ ۵ ۱۳ ء میں کنگ ایڈور ڈ کے عمد میں منشور کی دوبارہ منظوری کے بعد قانون چارہ جو ئی (Due Process of Law) کی اصطلاح پہلی بار مستعمل ہوئی۔

جبکہ ۱۶۷۹ء میں طویل جدو جمد کے نتیجہ میں '' قانون حبس بے جا'' (Habeas Corpus) منظور کیا گیا۔(۱)

انسانیت کے محن اعظم حفزت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان مجریہ ۱۱ مارچ ۲۳۲ء کی طرف دیکھئے، اس میں انسانیت کے لئے تمام آئینی تحفظات فراہم کر دیئے گئے اور اتنی واضح تعلیمات ہدایت کی گئیں کہ جن کی من مانی تشر تح اور خوو ساختہ مفہوم اخذ کرنے کے لئے بھی کسی قتم کے تطفات کی گنجائش نہیں رہتی۔
محسن انسانیت علیقی کے ان آئینی تحفظات کو خود محسن انسانیت علیقی کے قائم کردہ مثالی مدنی معاشرہ میں اور آپ علیق کے بعد اسلامی تاریخ کے فلاحی معاشرہ عمد خلافت راشدہ ااھ تا ۲۰۴۷ میں ۲۳۲ء تا ۲۲۱ء میں جس طرح عملی شکل میں نافذ العمل میایا گیا اسلامی تاریخ کے عدل وانساف سے عبارت سنہرے ادوار اس کے گواہ بیں۔

انسانیت کے منشور اعظم ''خطبہ مجتۃ الود اع'' کے

شحفظ اور اس کے نافذ العمل بیانے کا اعلان عام:

وإنّى مسؤل وإنكم مسؤلون ....... فليبلّغ الشّاهد الغائب، فلعلّ بعض من يبلغه أن يكونِ أوعَى له من بعض من سمعه ،

آلا هل بلغت والسلام عليكم ورحمة الله - (1)
اور حق تعالى كے حضور مجھ سے بھی باز پرس ہوگی اور تم سے بھی
..... توجواس وقت موجود ہے وہ میر اپیغام الن تك پنچاد سے جو
موجود نہیں ہیں۔ كمن ہے وہ مخص جے بات پنچائی جائے وہ بات
كوسننے والے سے زیادہ محفوظ رکھنے والا ہو۔

سنو! میں نے اللہ کا پیغام پہنچا نہیں دیا؟ تم پر سلامتی اور اللہ کی رحمت ہو۔

انسانیت کے محن اعظم علیہ کے "خطبہ جہۃ الوداع" (منشور انسانیت) کے رسی اعلان پر ہی اکتفاء نہیں فرمایا بلعد اس کے تحفظ ، اجراء اور عملاً نا فذ العمل مانے کے لئے اور اس کی اہمیت کو واضح کرنے کے لئے خطبہ کے آغاز ہی میں حمریہ

(۱) ـ الواقدي (محمر بن عمر) / كتاب المغازي مؤسنة الاعلمي بير وت، ٣ / ١٠٢، ابن سعد /

الطبق المرام الم

کلمات کے بعد فرمایا!

"اسمعوا قولي تعيشوا"

میریبات سنوخهیں زندگی ملے گی۔

پھر جاجاد وران خطبہ اس کی اہمیت کی و ضاحت ، شخفط اور اسے دائی اور نا فذ العمل ہانے کے لئے فریایا!

"ألا هل بلّغت ؟ اللّهم فاشهد"

آگاہ رہو میں نے اللہ کا پیغام پنجادیا، اے اللہ تو گواہ رہ۔

ایک جگه ار شاد موا!

"وانكم ستلقون ربّكم فيسأّلكم عن أعمالكم "

بلا شبہ تم عنقریب اپنے رب سے جاملو گے ، پھر وہ تم سے تسارے اعمال کے بارے میں بازیرس کرے گا۔

اوریهاں خطبہ کے اختیامیہ کلمات میں فرمایا!

"واتى مسؤل واتكم مسؤل .... فليبلّغ الشّاهد الغائب"

اور حق تعالیٰ کے حضور مجھ سے بازپر س ہوگی اور تم سے بھی (ہر دو فریق بارگاہ خداد ندی میں جواب دہ ہیں) توجواس وقت موجود ہے وہ میر اپیغام ان تک پہنچا

دے ،جو موجود نہیں ہیں۔

، ''خطبۂ حجۃ الوداع'' منشور انسانیت کے تحفظ اور اس کے نافذ العمل ہانے کے لئے قولی اور عملی بنیادوں پر کیا اس سے کھی زیادہ اہمیت اور تاکید کی تعلیمات و تلقیات کی ضرور ت رہ جاتی ہے۔

یہ تلقیبات اور اہمیت کے اظہار کے لئے اس قتم کے تاکیدی کلمات اور اس کے عملی نفاذ کے لئے اس قتم کی ہدایات اور تحفظات کسی اور منشور انسانیت میں بھی ملتی ہیں۔

 منشور انسانی حقوق United Nations Charter and Human) (Rights سے کرتے ہیں کہ رسمی اعلان اور اجراء کے بعد اس کے تحفظ عملی نفاذ کے صورت کے لئے تحفظات اور ہدایات ملتی ہیں یا نہیں اور آیا یہ کہ اس کے عدم نفاذ کی صورت میں قانونی طور پر کیاان پر کوئی قد غن عائد ہوتی ہے یا نہیں ؟

مزید میر کہ اقوام متحدہ کے منشور انسانی حقوق کے لئے کوئی قوت نافذہ آمرہ بھی ہے کہ جو اسے عملی بنیاد پر نافذ العمل ماسکے۔ جس کا اقوام متحدہ کی جزل اسمبلی نے ۱۰دسمبر ۱۹۳۸ء کواعلان کیا۔

اور یہ کہ اقوام متحدہ کے ذیلی اواروں کی کو ششوں کاماحصل کیاہے ؟

کیا منشور نے فی الواقع انسان کو جرر واستبداد اور آمریت و فسطائیت کے چنگل سے نجات دلاکر آزادی کی فضامیں سانس لینے اور اپنے حقوق سے متمتع ہونے کا موقعہ فراہم کر دیاہے؟

اس منشور کی حقیقت اور اقوام متحدہ کے بے نہی کا حال (جیسا کہ ہم پہلے ہیان کر چکے ہیں )خود مغربی مفکرین اور ماہرین قانون کی زبانی سنئے!

میشن برائے انسانی حقوق نے منشور سے متعلق ایک رپورٹ منظور کی ، جس میں سابعہ انداز فکر کو بکسرالٹ دیا گیا،اس میں بیہ عام اصول طے کر دیا گیا کہ!

''کیشن تسلیم کر تاہے کہ انسانی حقوق سے متعلق شکایات کے معاملہ میں وہ کسی قتم کی کارروائی کااختیار نہیں رکھتا۔ (1)

نیز کمیکسن (Hans Kelson) کا تبصره ملاحظه فرمایه!

''خالص قانونی نظائہ نظر سے دیکھا جائے تو منشور کی دفعات کسی بھی رکن ملک پرانہیں تشلیم کرنے اور منشور کے مسؤدہ یااس کے ابتدائیہ میں صراحت کردہ انسانی حقوق اور آزادیوں کو تحفظ دینے کی پاہدی عائد نہیں کر تیں۔ منشور کی زبان میں کسی الیمی تعبیر کی گنجائش نہیں جس سے یہ مفہوم نکلتا ہو کہ رکن ممالک اپنے

भे भे

شریوں کوانسانی حقوق اور آزادیاں دینے کے قانونی طور پرپاہند ہیں۔(1) منشور کی حقیقت اور اقوام متحدہ کی بے نسی کی بیہ تصویر دیکھنے کے بعد اب

منشور کی حقیقت اور اقوام متحدہ کی ہے ہی کی یہ تصویر دیکھنے کے بعد اب مغرب ہی کے ایک فکر سے مستقبل کے امکانات کا یہ مایوس کن تجزیہ بھی سن لیجئے!

"انمی وجوہ کی ماء پریہ دعویٰ نہیں کیا جاسکتا کہ اقوام متحدہ کے تحت انسانی حقوق کے حقوق کے حقوق کے حقوق کے میدان میں بہتر نتائج نہ دکھا سکی ، اور نہ اس سے مستقبل میں ایسی توقع رکھنا حقیقت پندانہ طرز فکر ہوگا۔ (۲)

### خُلاصة محث

مغرفی دنیا جو آج اپنے آپ کو انسانیت کی ترجمان، تهذیب و تمدن کی دعوید ار اور انسانی حقوق کی علمبر دار قرار دیتی ہے ،ان کے ہاں بنیادی انسانی حقوق کی تحریک کا تاریخی آغاز و ارتقاء گیار ہویں صدی عیسوی ۲۳۰ء تا بیسویں صدی عیسوی ۲۳۰ء کی تاریخ کے ساتھ مخصوص ہے۔

مغر بی دنیا کے نظریہ و تحریک انسانی حقوق کاار نقاء اتوام متحد ہ کے''منشور انسانی حقوق'' مجریہ •اد سمبر ۸ ۴۹ء کو قرار دیاجا تاہے۔

جبکہ انسانیت کے محن اعظم حضرت محمد مصطفیٰ علیہ نے انسانیت کو انسانی حقوق کا عملی تصور اور تافذ العمل نظریہ چھٹی صدی عیسوی کے اواخر ۲۵ء تا ساتویں صدی عیسوی کے اوائل ۲۳۲ء میں عطافر ماکر رسمی اعلان پر اکتفاء نہ فرمایا بلحہ اس تاریخی دور میں جو کہ مغربی دنیا کی تاریکی، جمالت، تهذیب

(۱) ـ محمه صلاح الدين ربيادي حقوق ص ۹۳ مواله

Hans Kelson/ The Law of United Nations. 1950, London., P-29

Gaius Ezjiofor/ Protection of Human Rights الينا فواله المحكم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر محكم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر محكم دلائل سے مزین متنوع و

ے ناوا تفیت اور علم وعمل ہے دوری کے باعث تاریخ میں قرون وسطی Medieval)

Ages قرون مظلمہ ، وور جہالت اور دور تاریکی کے تاریخی نا مول سے مشہور ہے۔

قرون وسطی یورپ کا بید دور تاریکی آٹھ سوہر سول پر محیط تھا۔ جس کا آغاز

پانچویں صدی عیسوی میں روم کے زوال اور عیسائیت کے عروج کے ساتھ ہوا۔

اور یورپ کی نشاۃ تانیہ تک جس کی اہتداء تیر ہویں صدی عیسوی میں ہوئی جاری

رہا۔ای وجہ سے آٹھ سوسال کا بیہ طویل دور یورپ کا عہد تاریک (Dark Age)

کملا تاہے۔

عیمائیت کے آغاز کے بعد افلا طون کی اکیڈیی کو جو کئی سوسال سے قائم چلی

آر ہی تھی اور پورپ میں اشاعت علم کا بردا ذریعہ تھا، روم کے شہنشاہ جسٹینین کے تھم

ہے ۲۹ء میں مقفل کر دیا گیا۔ یونانی حکماء کے تیار کر دہ علمی ذخائر کو سلطنت روم

کے تہہ خانے میں مدکر دیا گیا۔ علم حاصل کرنا ممنوع قرار دیا گیا۔ یہ تمام کام سلطنت

روم یا یورپی بادشا ہوں کے ہاتھوں نہیں ہوا، بلعہ کلیسا کے ہاتھوں انجام پایا، انتاء یہ

کی گئی کہ پایائے روم گر گوری اعظم نے جمالت کو علم سے افضل قرار دیا اور فتوکی
جاری کیا کہ جمالت تقوی کی ماں ہے۔ (۱)

اس تاریک دورکی ایک تصویر بورپ ہی کے مؤرخ راہرٹ مریفالٹ (Robert Briffault) کی زبانی سننے کے بعد مزیدوضاحت ہو سکے گیوہ لکھتاہے۔

"پانچویں صدی عیسوی سے لے کر دسویں صدی عیسوی تک یورپ کی مغربی دنیار رہ یہ کا اندھیر اروز مغربی دنیار رہ یہ کا اندھیر اروز مغربی کا اندھیر اروز مغربی ہوئی تھی، جس کا گھٹاٹوپ اندھیر اروز رہوزیو ھتااور تیزتر ہوتا جارہا تھا، یہ رہریت اہتدائی غیر مہذب اقوام کی رہریت سے بھی ذیادہ وحشت ناک اور ہولناک تھی۔ (۲)

مغر بی دنیا کے اس دور تاریکی میں اسلام کے پیغیبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پید

دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

Briffault. Robert/ the Making of Humanity ,\_(r)

<sup>(</sup>۱) - حفيظ الرحمٰن صديقي رمسلم نشاة ثانيه، مطبوعات جاديد كراچي ۹۸۹ء، ص ۹۷،

کویہ تاریخی اعزاز حاصل ہے کہ آپ علی نے نے انبانیت کو انبانیت نوازی، انبان دوستی کا عملی درس دیا، انہیں ایک دوسرے کے حقوق و فرائض سے آگاہ فرمایا، حقوق و فرائض کے عملی نفاذ پر مبنی ایک تاریخ ساز مثالی دائی جامع اور ہمہ گیر منشور انبانی حقوق '' خطبہ کجۃ الوداع'' (مجریہ 9 ذی الحجہ ۱۰ ھر ۲ مارچ ۲۳۲ء) کی شکل میں عطا فرماکر ایک تاریخ ساز انبانی فلاحی اسلامی معاشرہ کی ہیادر کھی۔ جس کے نقوش تاہدہ کی بدولت اس دور ظلمت کی تاریخی اور غیر مہذب مغربی د نیابالآ خر تہذیب و تدن کی دولت اور انبانی حقوق سے متعارف ہوکر تاریخی دور میں داخل ہوئی۔ دولت اور انبانی حقوق سے متعارف ہوکر تاریخی دور میں داخل ہوئی۔ اس تاریخی حقیقت کی ترجمانی کرتے ہوئے معروف محقق اور ماہر قانون بین اللہ قوام ڈاکٹر محمد حمید اللہ (فرانس) کلصے ہیں!

"ضلیبی جنگوں ۱۰۹۱ء تا ۱۲۹۲ء کے سلسلہ میں مشرق کے اسلامی (تندیب و تدن، نظام مملکت) اثرات بھی یورپ میں آنے گئے۔ واکر (Walker) کے الفاظ میں اعیسائی یورپ کی مرکز گریز قو توں نے امداد باہمی اور اشتر اک عمل کا پہلا سبق اننی صلیبی جنگوں سے سیھا۔ ان لاحا صل جنگوں نے مسلمانوں کے نظام کے گرے مطالعہ اور تقلید پر آمادہ کیا۔ چنانچہ جدید یورپ میں "مملکت" کا آغاز عربوں کے قائم کردہ اداروں ہی کی اساس پر تغییر و ترمیم کے ذریعہ سے ہوا۔ (۱)

مغربی دنیااور پغیبراسلام علی کے عطاکر دوانیانی حقوق کے صدیوں کے فرق اور بعد زمانی کو سامنے رکھ کربلا خوف تردیداس تاریخی اور نا قابل تردید حقیقت کا اعتراف کرنا جاہے کہ پغیبراسلام علیہ کی ذات باہر کات ہی کی بدولت انیانیت کو تاریخ میں پہلی مرتبہ حقوق و فرائض پر نافذ العمل اور عملی حقیقت کا آئینہ دار اییا جامع، ابدی، مثالی، (تاریخی اوّلیت اور حقوق انیانی کے نام نماد منشوروں اور دستوروں پر ابدی فوقیت کا حامل عالمی اور ہمہ گیر ''خطبہ ججۃ الوداع)''حقوق انیانی کا منشوراعظم عطابواجس پر انسانیت جتنا فخر کرے کم ہے۔ جتناناز کرے جاہے۔



محكم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مكتبہ

# مراجع ومصادر

#### رُ موزواشارات



- (۱) آلوسى، محمود بن عبدالله الحسيني/رُوح المعانى القاهرة، ادارة الطباعة المنيرية، (س.ن)
- (۲) ابن حبآن البستى، محمد/ مشاهير علماء الأمصار، القاهرة، (م.ن) ٩ ٩ ٩ء
- ابن حجر العسقلاني، أحمد بن على التهذيب التهذيب (m)

بصر، المطبعة السلفية، ١٣٧٠ه

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

- (۳) ☆ (۲) فتح البارى
- حیدر آباد دکن، ۱۳۲۵ ۵
- (۵) ابن حزم، على بن أحمد/ جوامع السيرة
   القاهرة، ادارة المعارف (س.ن)
- (۲) ابن سعد، محمد بن سعد/ الطبقات الكبرى
   بیروت، دارصادر، ۱۹۵۷ء
- (۷) ابن قیم الجوزی، محمد بن ابی بکر/ زادالمعادفی هدی خیرالعباد
  - بيروت، مطبعة الرّسالة، ٩٧٩ ء
  - ( A ) ابن كثير، اسماعيل بن عمر / البداية والنّهاية القاهرة، مطبعة السّعادة، ١٣٥٨ ه
    - (٩) تفسير القرآن العظيم
       مصر ، مكتبه تجارية ، ١٩٣٧ ء
  - (۱۰) ابن الأثير الجزرى، على بن أبى الكرم/ أسدُ الغابة في معرفة الصّحابة
    - بیروت، دارصادر، (س.ن<u>)</u>
      - (١١) ☆ (٢) الكامل في التاريخ
    - سوت، دارصادر، ۱۹۳۵ء

محكم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مكتبہ

- (۱۲) ابن العماد الحنبلي، عبدالحي/ شذرات الذهب القاهرة، مكتبة القدسي، ١٣٥٠ه
- (۱۳) ابن ماجه، أبو عبدالله محمد بن يزيد القزويني/ السّنن كراچى ، نور محمد اصح المطابع، (س.ن)
  - (۱۴) ابن هشام، ابومحمد عبدالملك/ السيرة النبوية مصر، مصطفىٰ البابي الحلبي، ٥٥٥ هـ، ٥٥٥ ء
    - (۱۵) ابوداؤد، سلیمان بن اشعث السجستانی/ السّنن کراچی، ایج ایم سعید کمپنی (س.ن) و کان پور، مطبع مجیدیه، ۵۹۳۵
      - (۱۲) أبو عبدالله الزّوزني/ شرح المعلّقات السّبع القاهرة، مصطفى البابي الحلبي، ١٣٧٩ هـ
- (۱۷) أبو يوسف، يعقوب بن ابراهيم القاضي/ كتاب الخراج لبنان، الجزيرة الرّسمية، ٢ . ١ ٣ . ٨
  - (۱۸) أحمد امين مصرى / فجر الإسلام القاهرة، (م.ن)، ه ٩٥٥ء
    - (19) أحمد بن حنبل، الأمام/ المسند مصر، دارالمعارف، 1001ء

- (۲۰) البخاری، محمد بن أسماعیل/ الجامع الصّحیح دهلی، مطبع مجتبانی (س.ن)
- (۲۱) الترمذی، أبو عیسی محمد بن عیسی الجامع الترمذی دهلی، کتب خانه رشیدیه (س.ن)
  - (۲۲) الجاحظ، عمروبن بحر/ البيان و التبيين القاهرة، مطبعة الإستقامة، ١٩٤٧ء
  - (٢٣) الحصين، أحمدبن عبدالعزيز/المرأة المسلمة أمام التحديات

بيروت، دارالبخارى، ١٧٤٤، ١٩٨٦ء

(۲۴) الحلبي، على بن برهان الدين/ (السيرة الحلبية) انسان العيون في سيرة الأمين والمأمون

بيروت، دارالمعرفة (س.ن)

- (۲۵) الدّارمي، عبدالله بن عبدالرحمٰن/ السّنن بيروت، دارالإحياء السنة النّبوّية، (س.ن)
- (٢٦) الذّهبي، ابوعبدالله، شمس الدين محمد بن أحمد/ تذكرة الحفّاظ

حیدر آباد دکن، ۱۳۲۵

(٢٤) \\ (٢) سيرأعلام النبلاء،

بيروت، مؤسّسة الرّسالة، ١٩٨٨ ع (٢٨) \\(\pi\) ميزان الإعتدال

القاهرة، تحقيق على البخارى، ١٩٦٣ ع (٢٩) السيوطي، جلال الدين عبدالرحمن/ الإتقان في علوم القرآن

القاهرة (م.ن) ، ١٩٥١ء

(۳۰) الشهرستاني / الملل والنّحل مصر، مطبعة الأزهر، ١٩٧٠ء

(۳۱) الصفدى، خليل بن أيبك صلاح الدين/ الوافى بالوفيات

بيروت، (م.ن) ۱۹۸۳ء

(۳۲) الفيروز آبادى، /القاموس المحيط

مصر، المطبعة الحسينية، ١٩١٣ء

(٣٣) المقدّم، محمدبن أحمدبن اسماعيل/ عودة الحجاب المرأة

بين تكريم إلاسلام وإهانة الجاهلية

ریاض، دارطیبة، ۱۲۱۲ه، ۱۹۹۱ء

(۳۳) الهیشمی، علی بن ابی بکر/ مجمع الزوائد و منبع الفوائد

بيروت، مكتبة المعارف، ١٩٨٦ء (٣٥) جرجي زيدان/ تاريخ التمدن الإسلامي

القاهرة، دارالهلال (س.ن)

(٣٦) جوادعلي/ المفصّل في تاريخ العرب قبل الإسلام

بيروت، (م.ن) ۱۹۷۰ء

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتب

القاهرة، المطبعة الأزهرية، (س.ن)

(٣٨) سهيلة زين العابدين/ المرأة بين الإفراط والتفريط

حدّة، الدّار السّعودية، ١٩٨٣ ء

(٣٩) سُهيلى، عبدالرحمٰن بن عبدالله (ابوالقاسم)/ روض الأنف

القاهرة، مكتبة الكليات الأزهرية

(٣٠) صفوت، أحمد زكى / جمهرة خطب العرب

مصر، المطبعة الحسينية، (س. ن)

القاهرة، (م.ن)، ۱۹۳۲ء .

(۳۱) طبری، محمدبن جریر (ابوجعفر) تاریخ الرّسل و الملوك

(٣٢) عقّاد، أستاذسليم /مركزالمرأة في قانون حمورا بي وفي

قانون الموسوى

مصر (م.ن) ۱۹۲۷ء (۳۳) عقّاد، عبّاس محمود/ المرأة في القرآن

مصر، دارالهلال ، (س.ن)

(٣٣) على متّقى الهندى/ كنز العمّال في سنن الأقوال والأفعال حيد آباد دكّن، مجلس دائرة المعارف العثمانية، ١٩٥٤ء

ميدر بهدو س.د.ند. و درد

(٣٥) عمرفروخ/تاريخ الجاهلية بيروت، دارالعلم، ١٩٦٤

(٣٦) عوض الرّاجحي، عبدالنعيم/ الإسلام أنصف المرأة أباطيل

حكم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مكتبہ

مسن انسانية أورانياني حق

#### تدفعها حقائق

مصر، وزارة الأوقاف الجمهورية (س. ن)

- (٣٤) كحالة عمررضا/ المرأة في عالمي الغرب والإسلام بيروت، مؤسسة الرسالة، ١٩٨٢ء
- (۲۸) محمد حمیدالله/ مجموعة الوثائق السیاسیة فی العهد
   النبوی و الخلافة الرّاشدة

القاهرة، لجنة التاليف والترجمة، ١٩٤١ء

(۴۹) محدوم محمد هاشم (ته هوی)بدل القوة فی حوادث سنی النبوّة

حيدر آباد، سندهي ادبي بورد، (س.ن)

- (۵۰) مسلم بن الحجاج القشيرى/ الجامع الصّحيح كراچى ، نور محمد اصحّ المطابع (س.ن)
- (۵۱) ملّا على القارى، على بن سلطان/ مرقاة المفاتيح ملتان، مكتبه امداديه (س.ن)
  - (۵۲) مصطفى السباعي/ المرأة بين الفقه والقانون بيروت المكتب الإسلامي، ١٣٠٤ه، ١٩٨٤ء



(۵۳) آر تھر کر سٹن رایران بعمد ساسا نیال قریر سرک میں تا

مترجم : ڈاکٹر محمد اقبال ، استحمد سنت

د ېلى،انجمن تر قى ار دويور ۋ، ا ۱۹ ۹ اء ،

(۵۴) آزاد،ابوالکلام/رسولرحمت علیقه

مرتب غلام رسول مهر،

لا ہور ، غلام علی اینڈ سنز (س-ن)

(۵۵) آلوسی، محمود شکری /بلوغ الأرب فی،أحوال العرب

مترجم: پير محمد حسن،

لاجور، مركزي اردويور ڈ، ١٩٢٤ء،

(٥٦) انن بطوطه / عجائب الأسفار

لايور، ١٩٨٣ء،

(۵۷) ابوالفضل / آئين آكبرى

لا ہور ، سنگ میل پبلی کیشنز ،

( کھیں) اصلاحی، سلطان احمد /اسلام کا تصوّر مساوات

لا مور ، اسلامک پېلې کیشنز، ۲ ۹۸۹ء

(۵۹) انضل حق (چوہدری) / محبوب خدا

لا مور ،الفصل ناشر ان و تاجر ان كتب، ١٩٩٣ء ،

(۲۰) اقبال، محمد (علامه)/

(۱۱) (۲) فرس کلیم محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ محسن انسانية أدرانساني حقوق

لا ہور ،الفیصل ناشر ان و تا جران کتب (س-ن)

حاويد ناميه ، لا ہور

(۶۲) اکبر آبادی، سعیداحمه /اسلام میں غلامی کی حقیقت لا مور ، مکه بحس ، ۹۸۲ اء

> ☆(౺٣) (۲) غلامان اسلام

لا جور ، مكتبه القريش ، ١٩٨٤ء ،

(۱۴) الازهري، پير كرم شاه /ضياءالنبي عليقة

لا ہور ، ضیاء القر آن پبلی کیشنز، ۱۳۱۳ ہ

. (۲۵) العثين ، محمه صلاح الدين /اسلامي حقوق (مترجم: فيوض الرحلن) كراچي، صديقي ٹرسٺ،

سليله اشاعت (۱۸۲۸ء) (س-ن)

(۲۲) - امام الدين،ايو مجمر / غير مسلم مشاہير عالم اور محاس اسلام

کراچی، صدیقی ٹرسٹ،

(۱۷) امير على / رُوح اسلام (مترجم: محمه مادي حسين)

لا بور ، ادار ه ثقافت اسلامیه ، ۴۹۹۹ء ،

(۲۸) اوصاف على /حقوق العياد،

ملتان ، مکتبه مدادیه ، ۹۸۹ء ،

(۲۹) ایم ایس ناز /اسلام میں عورت کی قیادت

لا جور مكتبه عاليه ، ٩ ٨ ٩ ١ء ،

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

(۷۰) بلدیوسها / جگت مهرشی (ہندووسکھ دانشوروں کے خطبات سیرت)

محسن انسانية اورانياني حقوق

(۷۱) مهملو، عبدالستار / حقوق انسانی پر طائرانه نظر کراچی، ماڈرن پبلی کیشنز، ۱۹۸۸ء

(۷۲) پیگووچ، علی عرت /اسلام اور مغرب کی تهذیبی تشکش

لا جور ، ادار ه معارف اسلامی ، ۴ ۹ ۹ اء ،

(۷۳) پرشاد ، سوامی کشمن / عرب کاچاند لا ہور ، مکتبہ تغییرانسانیت ، طبع ہفتم (س۔ن)

(۷۴) تریا تھی، راما شکر / قدیم ہندوستان کی تاریخ،

. (مترجم :سید سخی حسن نفوی)

وېلى، تر تى ار دوميورو، ١٩٨٣ء

(۷۵) ثانی، حافظ محمد، تجلیّاتِ سیرت عَلَقْطُهُ کراچی، فضلی سنز، ۱۹۹۷ء

(۷۷) ☆ (۲) روایات تدن اقوام،

جهلم، م-ن، ۱۹۹۱ء،

(۷۸) چھوٹورام / پیغیبراسلام ﷺ

لا ہور ، د فتر اشاعت سیر ت (س۔ ن)

(۷۹) - حالي،الطاف حسين /مسدس مدتوجزراسلام

لا مور ، رابعه بك ماؤس (س-ن)

(۸۰) - حامد الأنصاري /اسلام كانظام حكومت

لا مور ، مكتبه عاليه ، ۷ ۱۹۸ و

(۱۸) - حن ابر اجیم حسن / مسلمانوں کا نظم مملکت

محكم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مكتبہ

(ترجمه النظم الاسلامية ، مترجم : مولاي عليم الله)

کراچی، دار لاشاعت، (س ب ن)

(۸۲) حسین ہیکل، محمہ / حیات محمہ ﷺ

( متر جم : ابو یحیٰ امام خان )

لا بور ،ادار ه ثقافت اسلامیه ، ۱۹۹۲ ء

لا ہور ،الفیصل ناشر ان و تاجران کتب ۷ و و اء

(۱۹۴) خان، مثمس تبریز / مسلم پر سنل لاء اور اسلام کاعا کلی نظام لکھؤ، مجلس نشریات اسلام، ۱۹۸۸ء

(۸۵) خان،وحيدالدين /خاتون اسلام

لا ہور ، مکتبہ اشر فیہ (س۔ن)

(۲) ☆ (۲) مجموعه مقالات که به فضله

کراچی، فضلی سنز ، ۱۹۹۴ء

(۸۷) دائره معارف اسلامیه ،ار دو، جلد بهشتم لا مور ، دانشگاه پنجاب ، ۹۷ و ۱۹

لا ہور، مکتبہ تغمیرانیانیت، ۱۹۸۸ء

(۸۹) ۋېورنك،ول، آرئيل ۋېورنث / تاريخ كاسبق

( مترجم : محمد بن على باو ہاب ) كراچى ، يو نائيٹير بك كارپوريش ، ١٩٩٦ء ،

(۹۰) راؤ،راماکرشنا/اسلام کے پینمبر محمظ

(مترجم: نغييماحمه عثانی)

محکم والل سی سید میلی کی این موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

رویژی، شبیر احمد شاه / سر ور کو نین اغیار کی نظر میں (91)

هجم انواله ، كتاب م كز ، • ١٩٩٠ و

(٩٢) سالك، عبدالجيد / مسلم ثقافت ہندوستان بيں

لا ہور ،ادارہ ثقافت اسلامیہ ، ۷ ۵ واء

(۹۳) سندهی، عبیدالله / تغیةالهم

کراچی ، صدیقی ٹرسٹ ، ۱۹۹۴ء

(۹۴) سيوماروي، نجم الدين / رُسوم جامليت

لا ہور ، مکتبہ رشد ہیہ ، ۸ ۹۹۸ء

(٩٥) شبلی نعمانی /الفاروق کراچی

كانپور (انڈیا)، ۹۲ ۱ ماء والائیڈ بک کمپنی جامعہ کراچی ، ۹ ۸ ۹ ۱ ء

(٢) سير ت النبي عَلِينَةِ (جلداوّل، دوم) ☆(41)

لا جور ، مكتبه مدينه ، ۸ ۱۹۸۸ و ،

(۹۷) شر ما، رام شر ن / قدیم ہندوستان میں شوور

د بلي، ترقي ار دويور ژ ، 9 4 19ء

(۹۸) صبار دانش /خطبهٔ فخة الوداع

كراچى، صديقى ٹرسٺ ،سلسلهٔ اشاعت

(۵۲۵)(سرن)

(٩٩) صديقي، ساجد الرحمٰن /مثمّاف اصطلاحات قانون اسلامي

اسلام آباد ، مقتدره قومی زبان ، ۹۹ و اء

(۱۰۰) صدیقی،عبدالرحمٰن /ار مغان وید

لا ہور ، دارلنڈ کیر ، ۱۹۹۵ء

(١٠٠) مغربي خواتين معربي الملام كارد جانتيب

کراچی ،میمن اسلامک پبلشرز ، ۱۳۱۵ ه

(۱۰۲) عماد ، محمد عبدالقادر / نسل اور نسلی امتیازات

لا ہور ، آواز فاؤنڈیشن ، (س۔ن)

(۱۰۳) غازی احمه / مندومت اور اسلام

کراچی، صدیقی ٹرسٹ ، سلسلہ اشاعت (۳۳)(س-ن)

(۱۰۴) غلام رسول، (چوہدری) / مذاہب عالم کا تقامی مطالعہ

لا ہور ، علمی کت خانہ ، • ۹۸ واء

(۱۰۵) فلاحی، عبدالله فهد / تاریخ دعوت وجهاد بر صغیر کے تناظر میں

لا ہور ، مکتبہ تغمیرانسانیت ، ۷ ۸ ۹۱ء

(۱۰۷) قُدُوائَى، آصف /مقالات سيرت م

کراچی ، مجلس نشریات اسلام ، ۹۵۹ء

(۱۰۷) قیصر سلیم /امریکہ جیبامیں نے دیکھا

كراچى،بساط ادب،١٩٩٧ء

(۱۰۸) کا ند هلوی، محمدادریس /سیرةالمطفی

لا مور ، مكتبه عثانيه ، ۱۹۹۲ء

(۱۰۹) کا ند هلوی ، محمه ز کریا (شیخ الحدیث ) / ججة الوداع و عمر ات النبی ﷺ

كراچى،معهدالخليلالاسلامى، (س-ن)

(۱۱۰) کر د علی ، محمد /اسلام اور عر فی تندن

(ترجمه الاسلام والحصارة العربية )

مترجم شاه معین الدین ندوی ،اعظم گڑھ انڈیا ، ۳ ۹۵ واء

(۱۱۱) گتاؤلی بان / تمدین عرب

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد مرضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

(متر جم سید علی بیگرامی) کراچی ، بک لینڈ ، ۱۹۶۲ء

(١١٣) كلب ياشا، جان بيعث / محمد رسول اللهُ عَلِيتُ

(مترجم: جي حيدرآباد)

کراچی، سٹیزن پلشر ز،(س۔ن)

(١١٣) گونسٹن ،وير ژبل جارج / محمد رسول اللته عليقة

(مترجم: عبدالعمد صارم الزهري)

اا ہور ، مکتنہ معین الارب ، ۴۲ کے 19ء

کراچی، شمع بک ایجنسنی، (س بن)

(١١٥) ليكي/ ټاريخاخلاق يورپ

مترجم: عبدالماحد دربابادي

حيدر آباد د کن ، (س پان)

(۱۱۶) کیلی احمد / عورت جنسی تفریق اور اسلام

مترجم: خليل احمه

لا ہور ، مطبوعہ مشعل ، 1990ء

(۱۱۷) مالک رام / عورت اوراسلامی تعلیم

لتحمؤ، يو نائنٹيڙيرليس، ١٩٥١ء

(۱۱۸) مبارک علی /

(۱) اچھوت لوگول کاادب ☆(114)

لا جور ، فَكْشَنِ مِاوُسٍ ، ١٩٩٣ء

(۲) تاریخ اور عورت، ☆(Ir•)

لا بور، گشن اوس ، ۱۹۹۱ء محدم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

(۱۲۱) ﷺ (۳) غلامی اور نسل پرستی

لا مور ، تخليقات ، ٩٩٣ء

(۱۲۲) محمد اشر ف / ہندوستانی معاشر ہ عمد وسطی میں

مترجم : قمرالدين لا ہور ، فکشن ہاؤس ، 1991ء

(۱۲۳) محمد حميداللهٔ (ڈاکٹر) / خطبات بهاولپور

اسلام آباد ،اداره تحقیقات اسلامی ، ۱۹۹۲ء

(۱۲۴) ﷺ کی سیاس زندگی

کراچی، دارالاشاعت، ۷ ۱۹۸ء میں پر در در دروی عرب نیارہ جی وز

(۳) عمد نبوی علیقهٔ میں نظام حکمر انی، کراجی،اردواکڈی، ۷۸۹ء

د پی در کن ، مکتبه ابر ایمیه ۲۳ ۱۳ اه

(۱۲۷) محمد رفیق چود هری /اسلام اور نظریهٔ مساوات مر دوزن

لا جور ، او ار ه معارف اسلامی ، ۹۹۰ء

(۱۲۷) محمد شفیع (مفتی) /مسئله سود

کراچی ،ادار ۃالمعارف ، ۹ ۷ ۱۹ء

(۱۲۸) محمد صلاح الدین / بینادی حقوق لا مور ، ادار ه تر جمان القر آن ، ۸ ۷ ۱۹ ء ،

(۱۲۹) محمد قطب (شہید) راسلام اور جدید ذھن کے شہمات (\* جسب شہر ماللان کری چی میں سازی ا

(ترجمه: شبهات حول الاسلام) مترجم: محمد سليم كياني، لاو ہر البدر پبلي كيشنز، ١٩٩٢ء ،

(۱۳۰) محكم مجانبل فيمطر بآباد كاندعآ وخففر مصوماً الله كا فيطوع هوا الوفياني و لان مكتب

كراچى، صديقى ٹرسٹ، سلسلەاشاعت (۱۱۳۹ء)(س-ن)

(۱۳۱) همجمه مجیب ریتاریخ تهرن مند

لا مور ، پروگریسیو بخس ، ۱۹۸۲ء ،

(۱۳۲) مقاحی، محمد ظهیرالدین راسلام کا نظام امن، کراچی ایچایم سعید کمپنی ۹۹۱ء،

(۱۳۳) ملک،غلام اکبر ر راجپوت تاریخ کے آئینہ میں

لا ہور ، العقاب پہلی کیشنز، ۲۹۹۹ء ،

(۱۳۴) مناظراحسن گيلاني رالنبي الخاتم عليك

کراچی، دارالاشاعت (س ب ن)،

(۱۳۵) منصور يورى، محمد سليمان سلمان ررحمة للعالمين عليه

کراچی ، دارالاشاعت ، ۱۱ ۲ اه اه ،

(۱۳۷) موسوی، سید مجتبی ر مغربی تهدین کیا یک جھلکہ

دېلى،ترقى ار دويور ۋ، (س\_ن)

(۱۳۷) موسیوسید پور تاریخ عرب

(مترجم : عبدالغفار رامپوری) کراچی ، نفیس اکیڈی ، ۱۹۸۲ء ،

(۱۳۸) ناشر را قوام متحدہ کے متعلق بنیادی حقائق

اسلام آباد ، و فتر اطلاعات عامه ا قوام متحده ۳ ۷ ۹ ۶ ،

(۱۳۹) ناشر، سیرت سمیٹی ر جگت مهرشی ( ہندو و سکھوں کے خطبات

سرت مالله کامجموعه)

لا ہور ، سیر ت کمیٹی ، • ۱۹۳۰ء

(۱۴۰) ندوی،ابدالحن علی سید /

(۱) انسانی دنیا پر مسلمانوں کے عروج وزوال کااثر \$(IrI)

حکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

کراچی ، مجلس نشریات اسلام ، ۴ ۷ ۱۹ ء

(۲)انیانیت کے محس اعظم اور شریف و متمدن د نیا کا اخلاقي فرض

كراچى، مجلس نشريات اسلام ـ (س-ن)

(٣) تهذیب و تدن پر اسلام کے اثرات واحسانات .....☆(1rr)

کراچی، مجلس نشریات اسلام، ۲ ۱۹۸۶

(۱۴۴)☆..... (۴) کاروان زندگی

كراچى، مجلس نشريات اسلام، ۱۹۸۸ء

(۱۲۵) ﷺ (۵) مغرب سے کچھ صاف صاف باتیں

ساہوال، مکتبہ رشیدیہ ، ۷ ۹۸ء

☆..... (۱) نبي رحمت علقه

كراچى ، مجلس نشريات اسلام ، ۱۹۸۸ء

(۱۴۶) ندوی، سید سلیمان / خطبات مدراس

لا ہور ، مکتبہ تغمیرانیانیت ، (س-ن)

(۱۴۷)☆..... (۲) سيرتالنبي تلك جلددوم تامفتم

لا جور ، مكتبه مد نسه ، ۱۹۸۸ء

(۱۴۸) ندوی، شاه معین الدین / دین رحت

انڈیا،اعظم گڑھ، ۱۹۲۷ء

(۱۳۹) نعمانی، محمد منظور /معارف الحديث

كراچي ، دارالا شاعت ، ۱۹۹۲ء

(۱۵۰) نوراحمہ/مسلمانوں کے تہذیبی کارناہے

کراچی، فیروز سنز، ۱<mark>۵۹ء</mark> محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

سر ۱۵/۲ نیازاحد /اسلام میں انسانی حقوق

کراچی، صدیقی ٹرسٹ ،سلسلۂ اشاعت (۲۶۴)(س-ن)

(۱۵۲) نیازی، لیافت علی خان / مطالعهٔ سیرت علیه

لا ہور ، پروگریسو پبکشر ز ، ۱۹۹۳ء

(۱۵۳) واجد علی رضوی / پیغمبر رحمت تلطی اور انسانی دنیا کے بینیادی مسائل

لا بور ، مكتبه مد نسيه ، ١٩٩١ء

(۱۵۴) ویلز،ایج جی /اسلام اور عرفی حمد تن

(مترجم: شاه معین الدین ندوی) د بلی، ندوة المصفین، (س-ن)

دبی، ندوۃ اسین، (س۔ن) پوسف علی، عبد اللہ / انگریزی عهد میں ہندوستان کے تمدین

۱۵۵) کوسف می، کی تاریخ

لا جور ، د وست ایبوسی ایٹس ، ۱۹۹۳ء

کم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ





- (156) Alteker, A.S./The Position of Women in Hindu Civilization.

  Delhi. 1983.
- (157) Annie Besant / The Life And Teachings of Muhammad

  Madras, 1932.
- (158) Bodley, R.V.C /The Messenger London, 1964,
- (159) Briffault, Robert/ The Making of Humanity.

  London, 1919,
- (160) Brohi, A.K/ United Nations and The Human Rithts.

  Karachi, 1968.
- (161) Cobb, Stanwood/ Islamic Contri Bution to Civilization. Washington, 1963,
- (162) Coulson, M.N/ Islamic Curveys A

  History of Islamic Law.
  محكم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مكتبہ

Edinburg, 1971,

(163) Cranston, M/ Human Rights Today
London, 1964,

(164) Denison, J.H/ Emotion As The Basis of Civilization.

London, 1928,

(165) Draper, John William/ A Short History of The Intellectual Development of The Europe,

London, 1875.

(166) **Durant, Will/ The Age of Faith.**New York, 1950,

(167) Encyclopedia Britannica, 1983, 1984,

(168) Encyclopedia of Relegion and Ethics

Newyork, 1921,

(169) Falk, Richard/ Human Rights and State Sovereignty

Newyork,

(170) Gaius, Ezejiofor/ Protection of Human Right Under The Law London, 1964 محسن انساني حقوق

# (171) Gibbon, Edward/ The Decline And Fall of The Roman Empire London, 1968

- (172) Goldziher, Ignaz/ Introduction To Islamic Theology and Law Newyork, 1981.
- (173) Hamidullah/ The First Written
  Constitution in The World
  Lahore, 1975
- (174) Hamilton, A.R. Gibb/ Mohammadan Ism
  London, 1953
- (175) Hammerton, J.A.E.D/ Universal History of The World London,
- (176) Hanry Marsh/ Documents of Liberty
  England, 1971
- (177) Hans Kelson/ The Law of United
  Nations
  London, 1950
- (178) Hitti, Philip.K/ History of The Arabs

London, 1970

(179) John, Josephlake/ Islam its Origin Genius and Mission.

d44.

London, 1874

(180) Mandal Commission/ Reservations For Backward Classes Commission Report.

Akalank Publications, Delhi, 1980.

(181) Mannheim, Karl/ Diagnosis of Our Time

London, 1947.

(182) Margoliouth, D.S/ Mohammad and The Rise of Islam. Newyorko, 1985

(183) Meckhin, W.S/ Magna Carta Royal Historical Society, 1917.

(184) Morris, Stockhammen/ Plato Dictionary.

Philosophical Library, Newyork, 1903.

(185) Parween Shoukat Ali/ Human Rights in Islam.

Aziz Publishers, Lahore

محن انسانية اور انسانی حقوق

(186) Raphael, D.D/ Political Theory And
The Rights of Man
London

(187) Raphael, Patal/ Women in The Modern World.

Newyork.

(188) Robert Gullick/ Mohammad The Educator

Lahore, 1975

(189) Robert, J.M/ The Religion History of The World

Newyork, 1984.

(190) Said, Abdul Aziz/ Human Rights and World Order.

New Jursey. 1978.

(191) Scott, S.P/ History of The Moor ish Empire in Europe

Philadelphia. 1904

(192) Shad, Abdul Rahman/ The Rights
of Allah And Human Rights
Kazi Publication, Lahore. 1981.

(193) Shastri, V.S/ The Status of The Sudra in Anciant India. محكم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مكتبہ

Delhi.

- (194) Smith, Kenneth/ English Law Pitman Publishing, England, 1973.
- (195) Smith, R.Bosworth/ Mohammad

  And Mohammadan Ism,

  London, 1874, (R.Print Lahore)
- (196) **Toynbee, A.J/ Civilization on Trial**New York.
- (197) Wells, H.G/ A Short History of The World
  London, 1924.

# ندا ہبِ عالم کی کتب مفتر سہ

﴿١٩٨﴾ ....اسلام ..... ١٨ رالقرآن الكريم

﴿ ١٩٩﴾ .... عيسائيت ..... ☆رانجيل (عهدنامه جديد)

﴿٢٠٠﴾ .... يموديت .... ١٠ توراة (عدنامه قديم)

﴿۲۰۱﴾ ..... مندومت ..... ☆راتحروید، رگ دید، یجروید،

منوسمرتی،منوشاستر،منو

دهرم ثاستر، گوتم دهرم شاستر، گیتا، مهابهارت رسائل و جررائد

> (اردوترجمه) (۱۰۲) آگی(ماہنامہ)

کراچی، جنوری، فروری، ۷۹۹ء

(۲۰۳) اردو ڈانجسٹ(ماہنامہ)رحمۃ للعالمین

نمبر،اول،دوم

لا ہور ، اپریل ۸ ۸ ۱۹ء مئی ۹ ۸ ۹۱ء

(۲۰۴) الحق (مابنامه)

اکوڑہ خکک، صفر ۱۱ مهاری، جو لائی سے ۹ میں مفت آن لائن مکتبہ محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرہ موضوعات پر مشکمل مفت آن لائن مکتبہ

محسن انسانية كاور انساني حقوق

(۲۰۵) الدعوة (مامنامه)

أا بهور ، أكست ١٩٩٦ء

(۲۰۷) الرسماله (مامنامه)

کراچی ، نضلی سنز ، جنوری ۱۹۹۴ء ،اگست ۱۹۹۷ء

(۲۰۷) شریعه (سه مای) (انسانی حقوق نمبر)

هجرانواله ، جنوري ۱۹۹۲ء

(۲۰۸) الفاروق(ماہنامه)

کراچی، شوال ۱۳۱۲ اھ

(۲۰۹) پیشوا(مامنامه)

دېلى، جو لا ئى ۱۹۳۳ و ا ء

(۲۱۰) جنگ (روزنامه)

کراچی، ۵اگست ۹۹۵ء، ۳ نومبر ۹۹۵ء

(۲۱۱) وارالعلوم دیویند، (مامنامه)

انڈیااریل کے ۱۹۹ء

(۲۱۲) وعوة (مامنامه)

اسلام آباد ، جنوری ، فروری ، ۲۹۹۶ء

(۲۱۳) وين وونيا، (مامنامه)

دېلى ، مارچ ۲۲ ۱۹ء

(۲۱۴) سياره دُانجست، (ما بهنامه) رسول علي تمبر

لا ہور نو مبر ۱۹۷۳ء (۲۱۵) فاران (ماہنامہ) (سیرت علیقہ نمبر)

کراچی، جنوری ۱۹۵۲ء متمبر ۲ ۱۹۷۶

محمد دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

(۲۱۲) نگرونظر (سهمابی) اسلام آباد، جولائی ۱۹۹۵ء

(۲۱۷) قوی گزی (ماہنامہ)

کراچی، مارچ۱۹۹۲ء

(۲۱۸) مرویک میگزین (روزنامه جنگ)

کرا حی ۱۳ انومبر ۱۹۹۲ء

(۲۱۹) مولوی(مابنامه)

د بلي، ۵۱ ساه

لا جور اد ار ه فر وغ أر دو، ۴۸۲ اع

(۲۲۱) نوائے قانون(ماہنامہ) اسلام آباو ، وسمبر ۴۹۹۶ اء

Daily Express (rrr)

London, July 4,1977

Daily Telegraph (rrm)

October 11, 1987

Indian Express (rrr)

Delhi, January 12, 14, 1987

Reader's Digest (rrb)

October, 1981

The Hindustan Times (rry)

January 12, 1987

The Statesman (rrz)

Delhi, April 26, 1987

Time Magazine (rra)

New York, March 18, 1972, Nov, 9,1993

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

4

## تفائيروعلۇم قىسىرى اورەرئىڭ بنوى سائىرىيىلى بىر دارالاشاعت كى مُطبُوعدكتىنى ايى خَظرْمىيىنى

#### تفاسير علوم قراني

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | تقامير علوم تراي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ملائيلوران، الفعنوة بناب مون داري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | تفت يرهمانى بلازتفيري مزالت مديرتات اعد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| قامني مُعْدَث أَلْسَر إِنْ يِنَ"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | تغث يرمظهري أرؤو ١١ بلدي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| مولانا مغنظ الرحن سيوحاوي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | قصص القرآنمحدد ٢٠ جدكال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| علاميسيرسليمان زوئ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | تاريخ ارمن القرآن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| انجنير فيض ورنش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | قرآن اورماحواف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| والمرحق في ميان قادي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | وَالْ سَائِسُ الْوَرْبِنِيْفِي مِنْ اللَّهِ عَلَيْنَ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ الللَّالِي الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ |
| مولانا وبالرسشد يذعماني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | لغات القرآن ٢ . جدكاس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| قامنى زين العسابرين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | قائوش القرآل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| دُاكِرْ عِدالله عِباس ندى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | قاموس الفاظ القرآن الكريم (من الخريري)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| حبان پينرس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | سكك لبيان في مناقب القرآن (مي الحرزى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| مولانا اشرف على تعانوي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | امتالقرآني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| مولانا احمت بعيدصاحت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | قرآن کی آیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| The state of the s | A su                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

سنن نسائی ، ، ، اجله معنان سائل مولانا مولانا موساب معنان مولانا مولانا موساب معنان مولانا موساب معنان ما معنان مولانا م

رياض الصالمين مترجم \_\_\_\_\_ املد \_\_\_\_ مركبانميل الرحمن فه من فاهبريّ الأدب المفرد كالرمع ترجه وشرح \_\_\_\_ از امار بجب اي

مظاهري ما يرس معرو مرود المجدول و المديد والمديد والمديد والمالي والم

نقر ریخاری دریف \_\_\_ ۴ مصف کامل تجرید نیاری شریعیف \_\_\_ ایک بلد تنظیم الاست ثالت \_\_شرح مسئلانهٔ اُدُدُد

شرح اربعین فودی رسرب وشن

وَالْمُ لِلْاتَاعَتُ ﴿ الْمُولَالِمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ وَالْمُ الْمُعَلِّمُ وَوَ مِ

